

#### DUE DATE

| CI. No                                           | CI. NoAcc. No |  |             |
|--------------------------------------------------|---------------|--|-------------|
| Re. 1/- per day, Over night book Re. 1/- per day |               |  |             |
|                                                  |               |  | <b>72:</b>  |
|                                                  |               |  | <del></del> |
|                                                  |               |  |             |
|                                                  |               |  |             |
|                                                  |               |  |             |
|                                                  |               |  |             |
| <del></del>                                      |               |  |             |
| <del></del>                                      | <del> </del>  |  |             |
| -                                                |               |  |             |
|                                                  |               |  |             |
|                                                  |               |  |             |
|                                                  |               |  |             |
|                                                  |               |  |             |
|                                                  |               |  |             |







بعيري يهنه وأبيع إلى مونى ديكول كالكول يربثن تبابى بنة

مِن لشرع پاسباس، قزاق بي عالم پناه خون سے ترہے تردن کی سنبری اسیں

( فضا ابن فیضی )



بايرى سيادت عدل وانصاف ورجيهوريت وسيكولرازم كالدفن



بسمالة الرحن الرحيم

درس قرآن

# وعائك فضائل وأداب

اُدھودبکم تغسرعا وخفیۃ ان علا بیحب المعتندین ۔ لینے رب سے ہی کُرُ کُرُ اکر چیکے چیکے ما نگا کرو خدا کدیے گذرنے والوں کو دوست نہیں دکھتا ۔ (الاُعراف)

درورسے کلم اکر کے سے درکھا تیری درگاہ پر توجی ندکر درسے بدرتجہ بن نہیں کوئی میرا بندہ وفورشوق و لملب میں دنیا و مانیہ ہے بے جربو کرفتیقی دانا و مولئ کے صفر دجھکتا ہے تو بھر دھت اللی جنش میں آبان ہے اور بندگی عاجت برابری ہو جاتی ہے بشو پیکہ بندہ اسی تاخی الحاجات ، دو حاتی وجہائی تسلیم کے ۔ اوراپنے انمامی پرجنی نیکسوں کے موالہ سے طلب کر ہے ۔ اور غیر النہ رکے تمام علاقت سے الگ ہو جائے کسی اور زوات کو وسیلہ مذہلاؤ کروہ بنا واسطر سب کی باتیں سب ذیاری اور و عالمیں اور التجائیں سسنتہ ہے ۔ " فاذا سا المدے عبادی عین خواف قريب أب الله الترظيد وسلم سه مير عبد عمير عسلسة من بوجيتين كوات بتاد يج كرمين قرب بون الدرحقيق المسالة عن الدرحقيق المسالة عن الدرحقيق المسالة عن الدرحقيق المسالة ال

مذكوره بالاأيت كريمين المشرتعاك في مونين كواة وزارى ادرت وخضوع ، مسكنت وتصرع اوريوشيده طور دعاء کرنے کا حکم دباہے کیوں کہ پوشیدہ طور پر دعاء کرنے سے دیاء ذکوو کی جراکم طابات ہے اور ساخلاص میں آرا ہے آنے وا الوركوضم كرنے والى چيزى ادر السرتعالے مدسے تجاوز كرنے والے توگوں كوب مدنى بى كرتا نواه يرتجاوزايسى چزكوماً كروج انسان ك شايان شان بي رجيه و بوت و دسالت كاطاب وكيون كر والله يعمل رسالت حيث بشاء یاایس چیز کے تعلق دعاء کر بے جواس کے لیے مناسب منہومیسے دنیا ہی میں بھٹنگی کی زندگی طلب یا دعاء میں زور زور یا جیفنا، کوئی می مال چیز کاسوال کرنا، یا دعاء کاایساطریقه اینا نااوراس پرمداومت کرناجس کا تبوت کتاب وسنت سے مو بلكه بدعت موصيعة قرى جانب ماته بيدياكرد عاء كرنا ، اوليا والشركو وسيله بناكر دعاء كرنا ،كسى منومن بر بد دعاكرنا ،اورا كوذليل ورسواكر فيك بيدوست وعاد داذكرناكسى مخصوص مكان وزمان ميس جهال دسول صلى الشرعليه وسلم وصاكم سے خاص ہیئت کے ساتھ ۔ د تا برنامنقول و ماتور نہ ہو وباں بالالتزام الفرادی یا اجماعی د عا برنا جیسے فرض نما كي بعد اجتماعى طور برد عاء مانكنا مسنون قرار وياكياب ادرائ الياالتزام بكرنماز كاكوياجز ، بربت سي جابل تويم تك كهتين كرجب وعاداجها عل طور براته القاكرينك كمي توميم زياز يومن سي كيا فائده ؟ يدور اصل عدسة تجاوز كر كانتيجه ادر عدم تجادد كرنے والے الشركيمي نہيں بھاتے ۔اس بےجہاں مؤمنين كے لي دعاء دم اسور فرن اورتعليم دباني كم مطابق نرموتو بعر دبال مان بس برعت ادرا حداث في الدين موني كي دجرسي يد دعاء جرجا شرف قبولیت سے نوازی جائے رب کریم کے دربار میں باریاب بھی مذر سکے گی۔

باادقات ایدا بوتا به کربنده دعاء کرتا به اورالترتبال سے سی فاص چیز کا طالب بوتا به مگروه چیزا سکون ملی توکیف ملک توکیف ملک توکیف کرتا به اورالترتبال و تعالی نے دوعده ذرایا به کربندو از تمجیه بکارومین تمها دعا تبول کرف کا دارتبول در اورالترتبال کا درتبال کا درتا به به اورالتربان به به تال در اورالترب به محافظ کرد بیا به به دو اورالترب به به درتا به به دو اورالترب به به دو تا به دو تا به دو تا به دو تا به دو تا به به دو تا به به دو تا به دو تا به به دو تا به دو تا

مَولاً اصْغَرِلِي الْكَامِدِي السَّلَى

رين درين فله

# نازك بعدد عا برصن كامسئله

كتب المغيرة إلى معاوية بن إلى سفيان ان درسول الله علية ولم كان يتول في دب ط مسلاة افراسلم: لا إلله إلا الله وحده لا شريك لم ، له المك داما كار ، دموعلى كل شئى قل ير ، اللهم لاما نع كما أعطيت ولا معطى كما منعت ولا ينفع ذا الجد سنك الجدد . (ابخارى مع الفتح الر١٣٣) .

جليمة يون كوپر صنائه و دعاكمة كم الله عاسبنى حاب يسيد ا " الى طرح لك عاد و داود دول ك درميان و ما بين المرتم ا نيز شهر دغيره بي دعا بر صن كنفيم ب بلكه جده بي فاص طوير دعاكم ن كاحكم به اود دب كريم سه سه نيادة قربت كامق ا اود ساعت اجابت ہے: اقد ب ما يكون العبد مسن رب ه وحد ساجد فاكثر وا مسسن السد حساء " نماذ كم آخرى حصد ين بس رعا مأود اللّم إنى خالمت نفسى "ك تعلم دى كى تعلم دى كى ده يك باسع دعا به اور بن كلمات طيبات كوادا كرى نماذ ساء عن المراح كويا بدى نماذ وعاسم عون ب

مگراس عاده فاذ عوافت كربوبى و مأيل برص ك تعلم دك كى به بنان الله كدا ول محالا عليه وسلم فاد الهلال والاوام المحرسب سي بيل نود سه المتذاكر كهم الدين مرس استغفر التدكين المسلم من الله الله والاوام المحرس سي بيل نوع ك بده مقد ول ك طرف مرط جات بي مطلع منزت عائش و عنها كى الل مديث كاكساب سلام بعير في يع بعد مرف الله كور و عاكم بيل معتقر في معلم الله منها ك الله و مناكر القدري بيل عقر تعلى المعلم بعير في المعدم في الله منه و معرف الله و مناكر القدري بيل من الله و منافر الله و منافر الله و منافر الله منافر و من

المتدمين شابراه سنت برگامزن برخى وفيق داد دعوم كرميند عين اكرى بيدي بشابر في مع فوط د كار

#### افتتاحيه

### ا وربا بری مسی مسمار کردی گئی سنربازار ملاجعوث کو سیج کاعنوان سنسرِبازار ملاجعوث کو سیج کاعنوان

4 ردسمبر 191ع کی تاریخ آنے دالی صدیوں میں برابریا در کھی جائے گی کہ اس دن جارحیت پسندا در مجرم نامنها د رام مجگتون ناجود صیائی بابری مسجد کومنهدم کر کے سچ مذہب ددھرم اور اس کی عالمگیرصد اقتوں کو معارت کی سرزمین میں اپنے ہتھوں سے دفن کر دیا ، ان وحشیوں نے تاریخ وترون کی ایک عظیم امانت اور ہندوستان میں اسلام کے ایک عظمیم شعار کوبیخ دبن سے مٹاکر ساری انسانیت اور تمام اہلِ ہند کورسوا کردیا، اس کے سبب خصوصیت سے مسلمان نا قابل ہا اِن جهانی، قبی اور دومانی اذیت میں مبتلا ہوگئے۔ ندکورہ تاریخ سے کئ دن پہلے مرکزی حکومت کی طرف سے آئی ہوئی سوکھین فوت اجود صیا سے بیس کاومیٹر کے فاصلہ بردام کی اجود صیا کی سرحدوب کی بیائش کرتی روگئی، اورسو کمینی صوبائی پیسی می كسع دبدك سامنے يونے باده بج دن سے كرشام سوا جد بج ك مسجد كمل مسادكر دى كئ ، بچرمخصوص انجينو كى مددسے بإنج فث ادني ديوارا معاكراس بيس رام كابت نصب كردياكبا جهتيس كمنظ ك بعد فوج ظفر موج عبائه حادثه برمير وكي جب بابرى معدملبول مين تبديل بوي متى ، اس كى جكرايك عارضى مندر مع اين بت كان كااستقبال كرد ما مقاء اور کارسیوک کرد حبار کرول کد دنیا ادر اَ حرت کی حقیقی دروایوں کی سیابی این جیم اور روح بر مل کرخصوصی ترمیوں سے اپنے ابي كمرون كولوت رب مع ، في كو اس عدد سيم في مل كى كرا سكا دروا فى كا أرد دنهين ملا ، مركزى حكومت في كم كروا من حبار لیا کرمسوداتحنظ صوبا ک مکومت کی ذمردادی تقی جب کرقومی یک جهتی کونسل اور پارلیا منت نے مرکزی مکومت کومسجد کی حفاظت كابودا احتيادد درياتنا ، مواجه يج جب سجد بالكل سمادكر دى كئ توكليان منكد سركاد غيركم كراستعفاد بيش معرى مفافحت دكرسكفيروه مستعنى بوتيب، بعد كايام بي اخبارات بين كليان سنگم كي بيانات شاك بوك كمامنيس

مسجد مساد کئے جانے برکوئی افسوس نہیں ہے ، ۲۰ در مرکو بھا جیا کی طرف سے کانگریں کے فلان عدم اعماد کی تحریک کے موقع پر دوزیراعظم نرسمہادا وُنے لوک سبھا ہیں اپنے بیان ہیں کہا تھا کہ: ابود حیابیں بر دسمبرکو جو کچے ہوا وہ القاتی واقد نہیں تھا بلکہ ایک منظم سازش تھی ، انہوں نے بیابری سبوم نہدم کے جانے کی ذمہ دادی اپنے اوپر بینے سے انکاد کے ہوئے کہا کہ ان کی فلطی برف بر ہے کہا نہوں نے بعا جو کے کہا کہ ان کی کا بیان سرکا دیے تھے وراً بعد ابود حدیا کی کوشش کی وہ فلطی اعظم ہے ، کلیان سرکا دیے تو موبائی کا بید نشکیل دینے کے فوراً بعد ابود حدیا کی بابری سبوری جا کہ اس کی وہ مندر میں بنائے گی ۔ وزیرا عظم نرسمہاداؤ نے بیان مرز کو دو در تعلیم کو کو در دیا منظم نرسمہاداؤ نے بیان مرز کہا تھا کہ انہوں کے کورز نے ہا روسم برائی ہوں کہ دیاست ہیں صدورائی نافذ کر دیا ہوں کے اور نہا بری سبوری ہو کہ انہوں ہوں کہ انہوں کے اندایشہ کی بنیاد انہوں نے مزید کا جانے انداز کی کہ انہوں کے مطابق حکومت نہا بانے کا انداز کر کی گئا بائن کہ انہوں کے اندایشہ کی بیا کہ کری بیا نے کا انداز کر کی گئا بائن کو ان اور اس کی اصلاح کر بھی لیں مرحد درائی کا فاذ کر نے کی گئا کو ان جانے کی انداز کی کہ کہ تا درائی کی انداز کی کہ کہ کو دیا ہوں کے انداز کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کا بی کہ کہ کا کہ کو دو میا کہ کا کہ کو کہ کہ کہ کو دو میا کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

كى مراقتل كابعداس في جفائ توبر الكاس دوديشيا ل كابتيال بونا

وزیراعظم بنے کے بعد موصوف نے ایک بارکہا تھا کہ بابری مسجد رام جم بیوی قضیہ صل ہوجائے تو بیس گنگانہالوں اب راؤ صاحب ہی کیاسیکروں راون کو بھی اس کار کے لئے ان کی معیت کا نثرف حاصل ہوگا، ویسے جہاں تک لال قلعہ پرمہر قبیت مسجد بابری کے تحفظ کے متعلق ان کے وعدہ کا مسئلہ ہے تواس کے متعلق موصوف کو خود علم ہے کہ مسلمان توم کا نگر سے دعدوں پرمبر وسر کے لئے بڑی دین النظرف ہے ، مسلمان تو زبان حال سے بیم کہتا ہے .

اس کے وحدوں سے اتنا قو ثابت ہوا اسٹ کو تقور اس پاسس تعسلی توہدے کے اس بات ہے وہ بے وعدہ شکن یرمبی کچھ کم نہیں اس نے وعدے کے

وزیرا منطب متعلق ایک اور واقعد کا ذکر دل چپی سے فالی نہوگا ، پادلیا منٹ میں ممبران نے وزیرا عظم سے سوال کیا کہ باہری مسجد مساوکے جانے کے بعد آپ نے کا بینزی میٹنگ کیوں نہیں بلائی قوموس نے جواب دیا کہ بی باہری مسجد کے تحفظ کی فکر میں مقا اس پر ہورے پادلیا منٹ نے بساختہ قہم بلندکیا ۔ باہری مسجد کے انہوام کے جدا ہی کیک ماہ کا بی عوم نہیں گذرا ہے کہ اتر پر دیس بائی کورٹ نے مساد باہری مسجد کی زمین پر بنائے گئے عادمتی مندرے برائے ہوا۔

ورش كى إجانت دے دى ہے اوراس سلسلمى سلانوں كواپنا موقف بيان كرنے اورطف نامرواخل كرنے كى مى اجازت نہیں دی گئے ، فیصلہ می جوں کی در ازنفنی ادر جا نبداری کا یہ حال ہے کرانہوں نے بجاری اور بتول کو جاڑا محرمی ادر برسات سے محفوظ رکھنے کی بھی تاکید کرڈالی ہے ، اس فیصلہ کوسننے کے بعد نہایت شدت کے ساتھ اس بات کا اصاس ہوا کہ سرمیم کورٹ کی طرف سے ہ روسمبر کو کارسیوا نرکرنے یا صرف مجن کیرتن کرنے کا جو آرڈ رجاری جوامقا اگر اس میں کارسید کون کوا جود صیا بہرنجنے سے روکنے یا ان کی تعدار بالکل محدود کرنے کا اُرڈر ممبی شامل کر دیاجا ما توبابر مسجد ك الح ك مسئله نهيدا بونا ادر مندك اعذاركاير ب تكاسلسله وجودين أف عيد المختر بوجانا ،مكر بعدك بعن دا قعات ساندازه جواكه سپريم كورث كا نظام بعى خاصا اختلال كاشكار م ، چنانچراس كه ك صرف ايك واتعرکا ذکر کافی ہوگا، اخباری دبورٹ کے مطابق سم روسمبر کوکلیا د سنگوسمیت گیادہ افراد کو توہین عدالت کانوٹس ماری کرمے سپر مرکورٹ نے کہا شاکہ ۱ ، حزوری کو ذاتی طور پر عد الت میں ما صر جو کراپن صفا کی بیش کریں ،نسک<sup>ن ۲۵</sup> وسمبركا فبادات معلوم ہواكم سريم كورث في دوسراؤنس جارى كمك توجين عدالت والا فونس والبس لے ليا ہے دوسر نوتس ين كماكياب كرسريم كورث فللمى ساير نوتس جارى كروياتها، عدالت فايساكوئى حكرجارى نبين كياب . بابرى مسجد كانبدام كا دانعه أزاد مندستان كاسب سے بڑا المناك حادثه بي اس كى ديواروں اور كنبدل پربرسائ مان ولا متورد ول كى صدائي صدائ كنبرى طرح كرة ارض كاكوش كوش كوش مين كنيس ، انسانى مندر في يخ . كرا عشرمناك، مجرماندادروحشياندفعل قرارديا، كهرمسلمان اورابوزيشن ليدرجب مسجدك انهدام كي خرك كرصدرجهم وْاكْرْشْكُرديال شراك باس كُ قوده بلك بلك كرروف كل ادروق وي كيد كله : بائ رام مندو دهم بدنام ادروسوا موكيا ، خروس كم مطابق ده اس بريمي ففا بوئ كه وزيرا عظم نرسمها دادن بابرى مسجد كتمفظ كے لئے بروقت كارروا في كيول نهيل ك الكيمشورسينر عاجيا في ليدرالل بهارى باجيا في فالأصيري صداع ت معبود ووكركها تماكه : ابری معدی انبدام بڑی برسمتی - در معاگیہ - ہے ،ایک بزرگ کول گرداس برجی نے کہا : مندو دھرم جادی ماللے ما ورسمدتور كريم في اي ما ما كوبرسرمام نتكاكر ديا ب. فرمب كى صداقتون اور إنسانيت سيسيا لكادُر كيف والو كى برى تعداد فى الساك سائر برائي دى وكرب كا اظهادكيا ، ملك كاتام سيكولر يار شوى اود ان كے قائد ين سف مسجد كانبدام كوسيكولرزم، عدليه، جمع وريت اور پادليامن كتل وانبدام كمترادف قرادديا - عالم اسلام جواس وقت مختلف ذخول سے ورج اس فرمانو ، ابری سود و استجم برایک دستے ہوئے بڑے ذخم ک طرح سجا لیاہے ،

پاکستان، بنگلدوس اور برطانیه و فیرو مافک بین انهدام مسجد پر زبردست در ممل او اوراس کا سلسله تا بهوز جادی به میر دو مل اگریمامن جو و فطری چیزید، اور جم اس کی قتص رکھتے ہیں، میکن اگرید دو مل پرتشد در بوجائے میسا کر مبلکدرس ، پاکستان اور امارات میں ہواتو پر بجی ایک متوقع امر بے ، لیکن چونکہ پرتشد درونمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اس لئے ہم بابری مسجد سے تعلق مسلانوں کی طرف سے ایسے سی دو مل سے متحق نہیں ہیں۔

ہتد سانی سلائوں کے مواندوہ کا صال بیان ہے باہرہے ، باہری سعدگویا ان کے سینوں پر وُصاوی گئے ہے ،

ہر دسم کی دات گیارہ ہج جب بی بی سی خصواد کئے جانے کے دہشت ناک مناظری خلم فی وی پر دکھا فی توسارے ملک میں کہرام مج گیا ، جہودی ہندرستان کی تادیخ بیں ہیں بار ڈیٹر موسومقا بات برے مدت کا کوفیو لگانا پڑا ، فوج ۱ در

پولیس کی اندھا دھند فاکرنگ سے بارہ سوسے فائد افراد لقر احمل بی گئے ، آتش ذفی ، گھروں اور جا مُدادوں کی بالدارہ

سید جسلانوں کے دورو وج کی عظیم تاریخی یا دکا داود اصلامی شعادتی اسے ظالیا نہ طور پر مساد کر کے اخسیں ان کے مادوہ صنائی کی سید جسلانوں کے دوروہ کی عظیم تاریخی یا دکا داود اصلامی شعادتی اسے ظالی نہ طور پر مساد کر کے اخسیں ان کے مادوہ صنائی کی مسید وس کو می کو بعد ہی سے جادی ہے اوروہ صنائی سے مورم کردیا گئے کہ اس ملک میں اور خم ذالم کی تقور کریٹ کی ان ان میں ان کی صبح دوں کو مساد کرنے کا سلسلہ شوع ہوگیا ہے ان کے دور و کرب اور خم ذالم کی تقور کوشی کسی انسانی قلم کے بس سے با ہر ہے ۔

مساد کرنے کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے ان کے دور و کرب اور خم ذالم کی تقور کیشی کسی انسانی قلم کے بس سے با ہر ہے ۔

مراموا فرک بگولے ، بستی بستی درد کی اگر جینے کا ما ول نہیں ہے لیکن میر بسی جیتے ہیں سا فرما فرذ ہر گھلاہے قطرہ قطرہ قاتل ہے مرمب کی معدم ہے لیکن بیاس مگی ہیتے ہیں

دامن دامن داغ لهویم ، چتون چتون تون کی پیال چیره چره بول د با ب معصو موں کامشهر ہے یہ کوچر کوچر طوق و سلاسل ، منزل منزل دا دوصلیب اب ایس بی کیا مندسے بولول مفودموں کا مشہر ہے یہ "

أبرى معدكان دورع الاكبدرسانون كمعان وال ى بدريغ تباجا كدور عظم كنتيم يهاله

اقوام تده ك جزل اسملي مين اس برج في ادريه قرار داد منظور كوكن كرتام محومتين ندي مقامات ادر صبادت گاہوں کیتین تحفظ کی سی کریں اور تمام وگوں کے مبادت اور خاتجا تقریب واجتماع کے تن کوتسلیم کریں اوران کے ليُ مكن امن وامان قائم كرمي وظاهر به كبابرى مبود كرسان أنهدام اورمسلان كح جان ومال كرب وديغ منسياع كتلق عصدرتنان اس قرادداد كا ادلين مخاطب ب، يهال كى سيكولراد رجيرورت واز طاقتول كاتعاد ك فيمركزى حكوت فكوره مقاصد كحصول كالحكس قدر جدوجد كرتى ب أغدوالا دور بتائكا، وزيرا عظم نرسمهاداو في بهدام سجد که معابداس مقام براس کی تعیر جدید کا و عده کیا مقام کن کا محرفت عدد مدا مدار ایکوزمین کواین توىلى بى لىلىدىم ، اوراب دومىرى كورث بى يىنىدلىنا جاجى بى كەمنىدىم بابرى مىجدى جى يىلىك كوئى مندايخا ینہیں یا یہ کوسار بابری سوری زین سے مجہدے کرنی سورکہاں تعیری جائے ، ویسے آثار قدیمہ ، ویدادر تاریخ کے ابري كامتغقدان بكمين يحدمات صدى بيشتر موجوده اجود حيا اوراس خطرس آبادى كانام ونشاك نمقا ادر دام کی پیدائش کا زماند مسے و دوہزار سال بہلے ، اس الله وبال کسی مندر کے جونے اور دام کے پیدا ہونے کا مفروصة بالكل فلطب، مهم ردممركوا خبارات بي مندوستان كسترس زائدمتا زمور فين اور مامري أثار قديميه كا بيان شائع بواتفاجى ين انهول غاكما تفاكر: النين الى بات كالجنه يقين كم اجودهما ين عب مكرا برى مسجدت دہاں سمدے پہلے دام یا دسنو کا کوئی مندر نہیں مقا، اور دہاں مسجدے پہلے مندر بتانان لوگوں کے العُبهت آمان بات م جنهوں في بابرى معدك بادے ميں اب كى كاسب مرا محوث بول كريودے ملك كواگ بے *وا دکیا*ہ، انہوں نے کہا کہ اس سال بھولائی میں ہتھرے جن نکڑوں کوئٹی وریافت۔ تازہ نبوت ۔ تبایا گیا تھا ان کوگڑ موت عدالت من بن كيكوش مندو بريث د فيمت كيو كنيس كى ،انهون فيسوال كياكه كيا بم ايسالكول كاكيو لام بكل ثوت بريتين كرسكة بي جنبون في مندوستان كى بم معرتادية كساسة اب مك كى سب سيرشى مدادى كاادْنكا کیاہے ، انہوں نے منہدم باہری مسجد کے شکستہ ٹکڑوں کوفی العواسی میرکردینے کی بھی حکومت سے درخواست کی ہے تاکہ باطل مفروصول كالأس فلط طريقول سيثوت مبياكر فك داه مدود بوجائي .

بابری مبدی انهام میکولردم ، جبوریت ، عدالت ، پادلیا منظ اور آئین وقانون بی کامقتل و مدفن نہیں بلکہ کے خرمید کی مالکی صداقتوں کا بھی مقتل و مدفن ہے۔ ۲۳ روسم وسط کے خرمید کی مالکی صداقتوں کا بھی متریدیا کی دورتی گئی ، دام میے شرید اور اگل کرداد کے انسان کے تعلق سے ممل فایت درجہ کھٹیا ہے ، مزریدیاک دنیا کا کوئی

خوب اس فعل کودوست قواد نیس و به مسکت، فده بنده خوب بی اس فعل کوباطل قراد در گاه اس جودی ہے کہ مسینہ زوری تک مین سید نودی تک کو اس کا فعوا نے ، اس کا ذین ہو ما کا شیا نیاس کرانے ہو معالت اور بادی قوم کر گاگا اس کری ہے شال بد عهدی اور فعال کی موضع نیس میں ایک بی ساتھ بابری سید ساور کو دی ہے ، بھر سم دکی ذین ہو ماری ساتھ بابری سید ساور کو دی ہے ، بھر کو استان ہوری ، ماذی ، بد عهدی و فعال ی الگر صدا تقول کے تواذ دی جائے کردیکہ جائے ، بھر میری و فعال ی الگر صدا تقول کے تواذ دی جائے کو دیکہ جائے ، بھر کو استان ہوری ، ماذی ، بد عهدی و فعال ی اور قعل و ذیا دق سے بعری ہوئی ہے ، دنیا کا کو اس بوری مالی مول کو دو جرم ہی قواد دید گا ، ان بنیا دوں پر تعمیر کے گئے مام مندر سے دوشن اور مسجائی کا بھیا نامی کا دو سال کے مقام ہر مام مندر تعمیر کو اس کے مقام ہر باکہ کا تھا ہوں کا دو سالگر میں ہوئی کا تھا ہوئی کا تھا ہوئی کا بھیا ہوئی کا اس کو دون کر دینا ہے ، ایسا کو نے بھوئین کا نئے یہ ملک اس کی ہندوا کو جو کہ ایسا کرنا جائے ہیں وہ دورہ تیت تا گا نہ ہاری کی ہندوا کو ایسا کرنا ہا ہے ہیں وہ دورہ تیت تا تھا ہوں ہوئی کا اور شباہ کن جو س کے ، الا سے دھے در بی ۔ جو لوگ ایسا کرنا جائے ہیں وہ دورہ تیت تا تھا دورہ تیت ہوئی کا ہوں کے بینے دالوں سے بیا داورہ نے مفادات کے بھو کہ ہیں ، انفیس نہ اس ملک کا اتحاد دوتی عزیز ہادر نریماں کے بینے دالوں سے بیا داورہ نے مفادات کے بھو کہ ہیں ، انفیس نہ اس ملک کا اتحاد دوتی عزیز ہاد در نریماں کے بینے دالوں سے بیا دورہ کے مفادات کے بھوک ہیں ، انفیس نہ اس ملک کا اتحاد دوتی عزیز ہاد در نریماں کے بینے دالوں سے بیا دورہ کو مفادات کے بھوک ہیں ، انفیس نہ اس کے کا کا کو دوتی عزیز ہاد کے بعد دول کے بعد دول کے ایسا کر کا تھا دوتری کی ان کے دورہ کو ان کے بعد دول کے بعد دول کے دورہ کی دورہ کے دورہ کو کو کے بھول کے کا دورہ کے دورہ کو کو کی کا کو کا کو کا کو کو کو کا کی کا کو کا

یرچیم بے مرقت یرجبین پرسٹ کن ساتی ترے خوان کرم کے دیزہ جی کتن صفائ سے یہم جیسے تہی دستوں کی قریبی کمود نے والے جنہیں بی کر بہلنے کے سوا کھد بھی نہیں آتا

41997/10

# أناد مندُوستان كي تايخ كاسب براالميه

واكرمقنوي والزمري

اجود میای بابری معرف شهادت کابر واقع بیش آیا به اس کی تعریر شی ماجزاد رد باغ مادف به اس ما تعرب بی ساخه معرف بهندوستان اور دنیا کے سلمان بی متأثر نہیں ہیں ، بلکہ برضف مزاع اور بابوش انسان سکتری به کرت تعماد کے نشری سرشاد ہو کوفت ہی دومنام نے مرف جمودیت وافعات کا فون بی نہیں کیا ہے ، بلکہ سلم مکراؤں نے اپنے طول عہد موجودیت وافعات و بہود کے لئے جو قربانیاں دی تیں ان کی اپنے طول عہد محودیت بی اس ملک سرز مین اور میاں کے باشندوں کی فلاح و بہود کے لئے جو قربانیاں دی تیں ان کی ناقددی واحدان فراموشی کی برتری مثال قائم کی ہے۔

الل سیاست کی بازی گری سے ملک کی مقیم تہذیب مدایت ، باہی احتماد و تعادن کی خضا اور جنگ آزادی کے معدان مند مسلم فرق ال

مندوشان ابادی کے ماظے دنیا کا سب عراج ہوری طک ہے، مختلف فاہب دوگوں تاکوں تقافتوں کے امتراق میں انگادیک ہوتا ہے امتراق میں انجاب میرب وتدن کا وجود ہوا تقامالیا محسوس ہوتا ہے کیاف اندیت کے دشمال اس دنگادیک ہمد

کوتاه نظر مجھے اوں کے کہسی ایک فرقہ کی عبادت گاہ یا مقد استام کونقعان بہن کارواس فرقہ کی معنوی طاقت کوختم کردی کے ایکن یقور بالکی غلطہ، اور مسلمانو لیک سلسلم بی تواس فرمیت کی آزائش ہمت محکمتی اور ناامیدی کے بلا اس مدی کہائے ان کے اندوا بان دھومیت برواکر تیہ، البتہ خود کرنے کی بات یہ ہے کواس فومیت کے جوبانہ اقدامات اسلک کا ماوی وعنوی فائدہ ہو کا یا نقصان ؟ اور علی کی پیشانی پرکائل کا جوشیکہ گھے ہا اے دھونے کی کیا مسیل ہوگی ؟ ایک مومد میں نادوان کے فرم دار ہوری دنیا ہی ایک سے در بہتی وجودیت فواذی کا چروا کر دے تھے ، کی باری مجددیت نواذی کا چروا کر دے تھے ، کی باری مجدد نام میں مان کے در سور اوالے کس نظرے دیکیس کے ؟ بات مرف مسافوں کی کسی کو دنیا والے کس نظرے دیکیس کے ؟ بات مرف مسافوں کی کسی کر در میں ہوری میں ہوری باز اقدام سے ملک کے در سور انظام بات مرف مسافوں کی کسی کر در میں تھی میں در نہیں ہے ، بلکداس جر اندا قدام سے ملک کے در سور انظام بات مرف مسافوں کی کسی کر در تھیں ہو ۔

دقانون اورسريم كويث كم با وقاد فيصلوكى دجميا ل بى بحركى إي .

اُ عَلَىٰ بِمَ مَلْمِعَكَى بِهَدُمنا مركورستورومًا نون كى خلاف ورزى كاطعنددية تقده اب موال يرج كراداليل ي وثو جندو بيشدادد في جين كم مخلص ولوي يستول سفكون ساكارنامرانجام ديائه وكيان كاقدام مع بره كرولون دشنى اوردستورى خلاف ورزى كى كوئى مثال مل سكتى بيد ؟

ملک کچی مناصر فی باری سجر کو گرایا ہے ، اورج او گوں نے اس جراز اقدام کی حمایت کی ہے وہ اکثر دیدک دمرم اور دیدک تبدی مناصر فی باری سجر کو گرایا ہے ، اورج او گوں نے اس جراز اقدام کی بیروی کی مزورت پر زو و دیتے ہیں۔ اس موقع پر یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہیں ذہنیت اور کردار کا مظاہرہ بابری سجد کومنہ م کم کے کیا گیا ہے دہ اِل ملک کی قدیم تہذیب اور دعاداری و جائی چادہ کی دوایت سے کہاں تک میل کھاتا ہے ؟ تاریخ کے جس مبد کونو تو طور میدی کی مان اور طارحیت کی شال نظر نہیں اُتی جس کی تلقیدی آج ملک کے فررست طاقین کردی ہیں۔

ہندوستان یک منہب کے اننے والوں کے فلاف نفرت کا بچے اویا ان کے حقق کی پا الی کا مطالبہ کی اجادہ ہے اور ان کے حقق کی پا الی کا مطالبہ کی اجادہ ہے ان کی ایک تاریخ ہے ، کیا جادہ ہے ان کی ایک تاریخ ہے ، کی اور ان کی ایک تاریخ ہے ، کی اس ملک ہے اہر دنیا کے دوسرے حصوب یں حکم ان نجی سطح برنہیں اتر ہے تھے میں کا گراس تاریخ کا محمد و معتبر افذا کی مدد کے مطالعہ کی اور میں کا مادشہ میں از ادی کے بعد دیکھنے میں آدہ ہے ، اور می کسب سے گھنا و فی شال باہری مسبد کی شہاوت کا حادثہ ہے ، بلکہ انہوں نے دنیا کو میں کا اکثر صدتہ نہیں و تعدن ، عدل و مساوات اور اصول ہم ان ان و دواداری کا سبق سکھایا ، والن کے سامنے اس کی علی تصویر مینی کی ۔ اور ان کے سامنے اس کی علی تصویر مینی کی ۔

 پران پرگولیان چلائ گئیں میں جہودیت کا دوہرامعیارہ ، اور اس دجرے اس ملک یں شرب ندعنا مرکوم امرمشر مل رہ ہے ۔

ادباب اتدارسائل ادران کے واقب و معنرات کو بھنے کا دوی دکھتے ہیں ، اور وام کو ان سے اسی بات کی تھے اسی بات کی تع سمی ہے ، ادریمی بعیرت و دور رسی ان کو اقد ارکی کرس کا حقد اربناتی ہے ، لیکن موجودہ حکومت کے ذمہ دار اس سلسلہ یں اپنی ذمہ داری قطعانباہ نسکے ، زبرت تی مجد گرانے کے واقب سے دہ یا توفا فل تھے یا دائے ، انہوں نے اس سے فرنظر کیا ور دز پرلیس میں اس اقدام کے نافو شکو ارتبائی کی طرف اشارہ کا تذکرہ آئے کا تقاء معامر افکار ملی اپنی نوم بر 184 کی اشاعت کے ایک عنمون یں لکمت ہے :

مع آج بابری معبد کامسئله ملک کے لئے ایک تاہے بن چکاہے ، مسجد کی واگذاری افعان افتانون کا بنیادی تقامنہ ہے ، میکن ہندو تہذی برتری اور غلبہ کی تحریب اور اس سے وابت تنظیموں فی بنیاد کی تقامنہ ہے ، میکن ہندو تہذی برتری اور غلبہ کی تحریب ، اس نے بابری مسجد کھواگذاری کوایک سنگین اور نادک جذباتی مسئله میں تبدیل کر دیا ہے ، اس معنومی مسئلہ نے آئے ایک طون تورستور توانون نیز ملک کی جمہوری اور سیکو لردوایات کو انتہائی ناذک اُذ مائش اور تائی نادک مور پر لاکھ اُکر دیا ہے ، اور دوم کی صدیوں پر انی امن واشی نیز اتحاد وافوت کی فعنا کو ایک انتہائی ناذک مور پر لاکھ اُکر دیا ہے ، ایک ایسی آزمائش اور ایک ایسے مور پر کرجہاں ذواسی خفلت اور ذواسی نا دانی پورے ملک کو آگئی خون سے دوجا اور سکتی ہے ۔ اس

دافكاريلى ص سهس

ملک جبسے آزاد ہوا ہے سلانوں کو متعدد و صلائی حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے ،اورانہوں نے فورونومن کے بعدا پنے نے داومل کا انتخاب کیا ہے۔ ہر دسمبر ہو ، کو ان کے سامنے اور پورے ملک کے سامنے فرقر پرمت مناصری طرف سعدا پنے نے داومل کا انتخاب کے بعد بیاں کے مسلانوں کو ایک مرتبر بھرا پنے مستقبل کے متعلق سوچنا صرور کی گیا ہے ،اوداس فورونکریں اخیں چندا مودکا کی افراد کھنا مناسب ومفید ہے :

 ۲ \_\_ ملت کے افرادیقینا اقلیت میں ہیں، لیکن اس وجرسے اپنے افد رکسی طرح کا احساس کتری پیدا کرنا غلاہ بسلالا ابن قلت کے بادو دالیقی وصلاحیت کے مالک ہیں کہ ملکئے تعمیر ہی اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔

س \_ برادران وطی بین ایک معتدر تعداد ایسے افراد کی ہے جوعقل وضیر کے مالک بین اورا کی انگر انصاف برستی کا جوہرودا ہے، ایسے لوگوں کے سامنے اپنے موقف کی وضاحت کے اچے نتائج بر آمد ہوں گئے۔

م \_ ہادی کامیابی کااصل داز اسلام کی میں اور کی پیروی میں معنم ہے ، حالات کی ناہواری اور مسائل کے ہجم میں اگر ہم اپنے دین سے دور ہوگئے توبیر دنیا کی کوئی طاقت ہمی ہمیں فلاح وکا مرانی سے ہمکنا رہیں بناسکتی ۔

الم سن رسند المرام في المرتب الوام كى جوتاريخ جارك سائع بين كى كم، اس برسند يكى مفود كرن كى مزورت مم، فات كى نشيل جور الوكري قوركر في كار من المركب و المرام المركب و المركب المركب و المركب المركب المركب و المركب المركب المركب و المركب المركب و المركب المركب و المركب المركب و المرك

٣ ـــ بهندوتانی مسلمان اس وقت جی صدمه دوچاد بی اس کا اندازه شکل به ، زهر کے جی پودے کی کاشت کھیے ہم بربوں سے کی جاری تھی اس کے برگ دبار اب سائے آرہے ہی ، جیس اس نازک موٹر پر جد بدست سے کھیے ہم بربوں سے کی جاری میں ادر اس ملک کی تعمیر و ترقی بیں ہما را صحب ، اس سرزمین کو دوسروں کی جس قدر صدورت ہے ، ہم تی پر بہی ، ادر اس ملک کی تعمیر و ترقی بیں ہما را صحب ، اس سرزمین اور بہاں کی جنگی ہوئی انسانیت کو داور دار میں کے ، اور دار ان کے منظم کریں گے ، اور بہاں کی سرزمین اور بہاں کے منگی اور بہاں کی سرزمین اور بہاں کے وجود و حق ق کا تحفظ کریں گے ، اور بہاں کی سرزمین اور بہاں کے وام کے منگیں اپنی فرم داریاں اوا کریں گے ، اور روا داری و جہائی چا رو کی جو تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے اور ہما رے بزرگوں نے اس سلسلہ بیں جو دو ایت قائم کی ہے اس کی بابندی کریں گے ہمیں الٹر تھائی کے اس فرمان برقیقیں ہے کہ دین و دنیا می سرخروئی و فلم ہے سلمانوں ہی کامقدر ہے ، اور اس کے ہا تھیں عزت و ذاہت ہے۔

بابرى مسجد كتيس ادباب اقدار نداي ذمرداد يوس كواداكم في كسلسله بي بس فقلت الآوج اود تعصف جانبلاكا مظابره كيا به است بعدان سے مجد كهنا فغول على بوت اب بهرى دستور بيند كی بقين د با نيرس كى بنا د پرېم مركزى محومت سے مطالب كمة بيس كه بابرى مجدك ازمرنو تعريب ، اس سلسان بابرى مجدا كيش كي في نيايت يو بي كه بهم استى تاكيد كية بي اوركومت مطالب كة بيس كمة علم اقليت كوافتك دستورى متوق سد عرق كونسي مساز توك قل تن كنيدين كل كان فيرو تا مل ستكام ز له .

السُّومَاللَ عدما يميرُ مَن مِرْمَ والحارِقُ مَن يَخَدُّ الدَّالكَ في إندى كيك استقامت مطافيك ، كين ما فلك العالمين - ويبد

## ہندو نہ کے اصل میں کے اقدامات اور تاریخی شوا مدسے اجبود هسیا مسین رام مندر کے وجود کی تردید

تاریخ اسلام میں پیش آنے والے ہوش رہا الملاک وہولناک وادث میں سے باہری مسجد کی شہادت کاواقعہ ايك ببت براماد شفاجعيد مسجد كي شهادت كايد سانح اتوار ورمبرو ، ارجادى الاخرى ما المهايم كوبين آيا ، يركمناؤنا كام دهم كانم بانسان مادس درندول في روسمرون من كياره بي كريياس من برشوع كيا اورياني بجريح بوراكوليا يعى اس كأم بي مرف إني جد معنف لك ، يه كام الرجر باني جد منول بي إدا بوكيا مرّ واقف كار ابل نظر برمنى بيس كدوس کے لئے تیاری وتحریک تعرفیا دوسوسال پہلے شروع ہوگئ متی ، اس تیاری وتحریک کی ابتدا جندوستان برتائم ہونے والی انگريزى حكومت كىسازش كى مطابق وگول ين جوفى افواجول اور نفاندساز اخسافى الدى پرتى بىدروپيروالى با توك ذريد كى كن ـ اس منظم سازش كونياده سازياده موثرو فعال بنانے كے لئے اختياد كرده وسائل و ذرائع كى تا شريقدريك مردرزمانے ساتھ رجمتی اور کھیلتی رہی، اور انگریزوں کی سازش مندوستان سے انگریزی حکومت کے ختم ہونے کے بعد زیادہ تیزی کے ساتھ اپنے برگ وبار دینے لگی حق کررب العالمین کی عبادت کے لئے بنا فی کئی پرسی دسمار ومنہدم کمے نمين بوس كردى مى مازشول كے ذریع جوثی افواجول اور خانرسازافسانوی حکایتوں كے زور پر فرمون و نمرود اوراس طرع كيبت سادے افراد كومعبود ودية تا قراردے كران كى مورتوں اور يتوں كوينا كے مورث مندوں ميں نصب كركے وجوم دمام صمدا سال بوجاكياجانا را براكراس طرح ك دران كااستمال كمك دنيا كويد باوركران كوشش كاكن كد اس معدى تعرب بيلاس كامكري النب ملاوه كسى ديوتا كامندر مقاجع مسلط كران ظهر الدين محدبابر في تواديا ، مير معلوم من اس مگر پرسمونواد کاواک شاه بایر کی طرف منسوب او نے کی وج سے بایری سمود کوائی تو بدنیا یں لجے ذما سے دائی شدہ دستور کے خلاف ہیں ہے۔ البتر ہم بے چاہتے کہ بابری مسید کی تعیر سے بہلے اس کی جگریر دام مندر موجود ہونے کے دعوی کوس مندور ذہب کا عقیرہ و نظر سے تنایا جا گاہے اس کی حقیقت مندو منہب ہی کے بعض محق اہل علم کی تقریبات کی روشنی میں واضح کردیں ۔

ايك شهور مندو مق چيداندداس كيتاني كما:

موروں اور دسرتھ جا تکا ہیں لکھا ہے کہ شری رام چندرجی اور ان کے باب مہا راجہ دسرتھ بنارس کے راجہ تھے۔ شری رام چندر ، سیتا اور میں کے قصے جس بالمیکی رامائن ہیں فرکوری اس ہیں مہاتا بدھ ( بدھ مذہب کے بنی ) کا ذکر ہے ، اس زمانہ ہیں کوشل سلطنت کی راجد ھانی کا نام ایو تھیا منہیں بلکہ سروسی تعاجو ایود ھیا ہے مختلف ووسرا شہرتھا اور بالمیکی رامائن ہیں اس سلطنت کا نام کوٹل بناری کی ہے جس پر شری وام چندرجی اور ان کے باب دسرتھ راج کرتے تھے ہے۔

رملنس اذالسر فیردیکی آن انریا مورخ ۱۵ رتا ۲۱ رجون میشوند و مهند وستان کاشا نداد ماضی از اے ، ایل باشم ناشر ترقی ارد و بیورونئی و صلی میشوند مربید و بابری سجد تاریخی پس منظر از سید مساح الدین میشوند او تا میشوند تا میشوند تا میشوند ) مساح الدین میشوند و ایل شکل میشوندین که :

ایک تیمرے بندومی داکرایی، آدیثیل مثل سنزی ادعک سنگ دادانی نے کھاکہ :" مجمعه ای دمیا کو مام چندی کاجنزاستان اور دادا اسلانت کہنا یا کل اضافی اوری گوٹ بات به بلددام اودان معظم الدوهياك كهانى بحى افسادى وفرض به في (روز نام بوتنتر بها دست والانسى بده ٢٠ ردم برطال فر مسلا بعنوان محمل ترى دام كى ميتاكونيوتى ) ايك بعض بدوليد ديندت لوك بي تريام كى بارس في كهاكد :

ومندرسازی میسے کا موں کو ہندود هرم کے ظلاف بتلایا ہے۔ موصوف سوامی دیا نندی فرماتے ہیں:

شند مورس المراق المراق

ان تفاصیل کاما مسل یہ کوردوب بنائے سے شری دام چید دھی اور ہندود مرم کی سادی مستدک ہوں ۔ نے مافعت کرد کی ہے اسی وجہ سے دام چید دے نما نہیں اور ان کے بعد مجی الحویل ذما نہیں ہندولی رزت ہوجے تنے زبت بناکا انھیں مندروں ہیں نصب کرتے تھے اس لئے یہ مستجد و محال ہے کردام چیدر کے جزاستمان ہمان کے ذما نہیں اور ان کا بعد جب تک ان کی تعلیم ہے ہندو تھی میں ہندوں کے نما میں ہوئی مندر دام جزم ہوی مندر کے نام سے ہوئی مندر دام جزم ہوی مندر کے نام سے ہوئی مندر نما ہوں کے دام جزم ہوی کے نام ہوں کے فی مندر بنا چیدر کے سیکڑوں سال بعد دام چندر کے ذرج ہوا نے والے گراہ ہندوں نے دام جزم ہوی کے نام ہوئی مندر بنا ہوں کے داخل ہوں نے نام جزم ہو تھی ہوگی مندر بنا ہوں نے دام جزم ہوی کی مندر بنا ہوں تھی ہوں کہ مندر بنا ہوں کے داخل ہوں ہے کہ بالاش مندر ہوں کے داخل ہوں کے داخل ہوں ہے کہ بالاش مندر ہوں کے داخل ہوں کی مندر بنا ہوں اور جند ہوں کے داخل ہوں کے داخل ہوں کے داخل ہوں کا داخل ہوں کے داخل ہوں کا داخل ہوں کے داخل ہوں کے داخل ہوں کہ ہوں کہ داخل ہوں کہ داخل ہوں کے داخل ہوں کے داخل ہوں کہ ہوں کہ داخل ہوں کہ داخل ہوں کہ داخل ہوں کہ مندور ہوں کہ داخل ہوں کہ داخل ہوں کہ داخل ہوں کے داخل ہوں

حفرت آدم طبیرا لصلاة والسلام ہندوستان پس آباد ہوئے متے ان کے پیطے کوئی بھی آدمی ہندوستان پس یاکسی پی خطئر ارمى برنيين مقا رماريخ طرى جراصن وعام كتب تاريخ وتعنير وحزت أدم عليه الصلوة والسلام كم الك معا حب ذافعه شيث مليه الصلوة والسلام كى قبر مرجوده الودهيا ميس موجود جون كى روايات بعى بي جس كاتفيل جارى زير تصنيف كماب يس ب ابنى عادت كمطابى مندول فالغيس شيث عليدالسلام كوابنا ايك معرف ديوتا بناليا ادران كالم سعيم ايك مندر موجوده الودصياي ب و معف دوايات ين شيث ك علاده حصرت الوب واوح كالجى الودهياي دم الماثا بت مع مجر كيابات بى كرصفرت آدم وشيث وابوب نيزمندول كرسي ندمب توحيد مي كالبندرسين والمسلما فوس كم برخلاف بتابك كاطور دطاني اختيار كرن والول كالينبناد بات توميح مانى جائ كرموجوده الودصيا يس دام كاجنم والور وبال المجنع وى مندر بناجه بابرشاه تيورى نة ووكر إسى عكر بربابرى سجد بنائ كريد نداناجائ كصفرت آدم وفيده والوب ونوح فالود مياس كون سجعبادت كرك بنائ جد سيج مندود حرم سي مون وباعى بوف والسكراه مند والدين اين فعان عوج میں مندوس تبدیل کرے وام جنم بحوی کے نام سے ہوہ م کریا بھراہے واجہ سوخوا کے ندمان میں سیے مبند و وہ ہی نے مبند وستال ایس مسلم فاتحين كراخل بوغ سربت بيط معادد منهدم كرديا بس ك شرور اس ك طب كيني دب جمب كئ ادر الود عيا شروم إن بوكيا يعديس جب دبان آبادی قام بری مندر ذکور والے دیراند نیزمندرکا کوئی نشان فا برنین تعاویان دیران مجد دیک کربابر نے یاکسی مسلم مکران یا فرطراب نے معدبنادی اور کھودنے سے اس جگرہندوُوں کاسمادکردہ مندرے بعض نشانات ظاہر مور نے وزیب معود مص بی اسلم کران صوصابا بربر برازام بیا برکراس فراید معیای پیلے سے مجد کی دام جم میری مندرکوشهدم کر کے اسکی جگریر بابری مسید بنائی ہے۔ بھیت بات ہے کہ ہندود حرم کی ہیروی کے دیویداروں نے موجودہ ایود معیامیں صدیوں سے موجود مبابری سجد کوکسی معتبر دلیل مے بغیر والمعضندة فارديكه روم والمعاع كونين بوس كرديا اورعون يبنبس بلكردمات وام جندوه غيره كي مورتى نصب كروى ءاور مندربناديا مالانكربقري وامى ديا ندمندو مذبب كاتام مستندوم فتركبابو سيس دام ويدر ياكسي ويق ديق ويتأكى من بنانے اوراے پوجے اوراس کے لئے مندر بناکراس بیں اسے نصب کرنے سے منے کیا گیاہے جس طرح بقول مواحی ویا شند مندونهب كاميم تعليمات كوبكاشف كالخودسافة كتابي الكهبندو ندمب كاطرف نسوب كالتي واس طرع كاخور الت دوايات كذريدر وموى كياكياكرا برى مجدى وكرير بابرى سجدى تعير سي ببطرام مندر مقاجمه بابر في والمرابع فالمجا بنائى براس خانساددوى كو بهندد خرب كا عقيده قرارد يكر بورى دنيات مندائ كى مدد جرركي محى مكوا محدة مركع اصول ومنوابط كوبالأطاق وكوم عفى طاقت وحكومت كبل إنتي دمرم كام يدووس كياما درا بي عبد عصاف النافيات

سريين كوره جائے ـ

ایک طون بنده ذیب کفتان بون دود وانگی کی مدتک نهایت فیرمیک طراق مل اختیار کر که ایسی سید که باری دارا بی بنیاد برکهاگی کریسید بهای پریسی انگریزوں کی سازش کاشکا رجود کو مفرجو فی وافسانوی روایات اورا فوابوں کی بنیاد برکهاگی کریسی بهاں پر پہلے سے موجود رام جزم موی مندرکو قور کر بنال گئی ۔ دو مری طف جزن و دیوانگی کے شکاد انمیس لوگوں نے بسر وسامان نہیت مسلمانوں کوابی ورندگی اور وحشت وبر بریت کا فشان بنایا، مسلمانوں کی آبادیاں، عباد کا بی اورانوا واشخاص، مود، عورت، بچه بجوان و بوڑھوں کو شربی بیانے پر نفر اکش اور تباعد بر احکا اور اس کا سلد اب بھی جادی ہے میں اور تباعد بر احکا اور اس کا سلد اب بھی جادی ہے میں واسلے بہت و بھی جادی ہے ہوئی والی بیان ہے ہوئی ہے ہوئی ہے اور اس کا سلد اب بھی جادی ہے ہوئی ہے ہوئی والی بیان ہے ہوئی ہے۔ ایک سام کو مزید درمزید افزیت بہو نجا ہی ہے۔

جايد خي ورسيد اورسيدن اورلد کيار و بلول کانود اورسيدن کار الد کيار و بلول کا نيون اورسيدن ک اگلفت کانون اي بالای الدون و که کانون او مناوان الدون او که بالای کانون کانون کانون کانون کانون کانون کانون کا با کانون الدون الدون کانون بازی کی بنیا دیراس با افتیاد مراس پراس مرح کا الزام به جا لگانے دلے پیراتے بھر بیانے پروندگی وبربریت کرنے دلے کو تم کا ذکان دویاغ اور قلب دول رکھتے إلى ؟ جس الود صیابیں بابری سی موجود ہے اسی الود صیا کے مندر دنت کنٹ مندرکو بابر شاہ نے بانچ موبیگوزین بعلود علیہ دے رکھی ہے اس کے کا غذات ابھی اس مندر کے مم کے ہاس معجد بیں . دہفت دوزہ نی دنیا دھلی ۲۵ رنوبر تا یکم دسم را الم المائے ) ۔

نشراقداردنشراکر بین برست لوگون ناگری سازش کودرید بهیلای گی اس جونی افداه کوبرا در کرلوگون بین اشتعال و شراکیزی بدا کرنی مهم جلاد کی به کربابر این بهین بین این و طن ترکستان کی دیار فرماندی نیس این و طن ترکستان کی دیار فرماندی نیس این و طن ترکستان کی دیار فرماندی کا برای سفری وه اید و صیابه به نیااص و قت اید هیا سلط مکند راودی کا معدد سلطنت بین مقا ، اس زماندی اید هیای دو بزدگ شاه جلال و موی ماشقان بها کرت و و فون سے بابر نید دو است کی کدایو دهیای دو میابی تبدی بند و بابر و باس کے دام و بر بری مند کوشی کو کرد و می کرد و کرد و

وعده کے مطابق بابری مسجد بنوادی دیریات بینڈی، بینلٹ وکٹا پر کی شکل بی نیزا خیارات وجرائد کے ذریعہ لوگو یس بھیال نے کا موری کوشش کی گئی۔ اس مکنوب بات کے گٹر نے والوں کو پہیں معلوم کرشش نوری بیدا ہو فی والا ببروشر بارہ سال کا ویس بینی موقعہ مدیس تخت شاہی پڑھی ہو چکا مقابعی بجب بی میں وہ مکوانی وجہاں بائی فرائن کا مکلف بی چکا مقا ، مگر وہ سکن راودی سے تخت دصلی چین کر تخت دھلی پڑ جس قابن ہوا مقا بکہ جندوستا براس کے فومات کا آنا ذرک در در ال بدر مشکل کہ میں شروع ہوا اس ساس شرائکیزا قوال کا کافی طور پر ہوتی ہے۔

ف اندعرت نامی کتاب معند زوجی لی سرود میں فدکورہے کہ باہری سہرستاف و میں باہتمام سیدمیر ماشق نجاد اس کا مطلب پر ہواکر تحت دھلی پر با ہری قبضہ سے دوسال پہلے رہے د ٹناہ سکندر کے دیکوست ہیں بن بھی جگہ ہا د نزدیک میں پر ہے کرسید میرماشق نے ستاف ہمیں صرف تجدید تعمیری متی ورنداس سے مسئلیسے دروود تقی جس بھی بحث ہادی زیر تعدنیت کتاب ہیں ہلے گی ۔

 نام مه موسوم ومشور دون ، اس رتفعیل بحث بهاری زیرتسنیت کتاب یس ملی . اس مادام آ آ م کربا بری والوت معنی به بابری سهوای ده بابری شاه لودی فراخ وارزی بین بنوائی دیم بابری سهوای ده بابری شاه لودی فراخ و را نامی این بابری شاه لودی به بابری شاه کرد می به بابری شاه کرد می به بابری الزام کیا المام کوی الزام کیا نام به بابری و می این بابری و شام به بابری و می بابری بابری بابری بابری می بابری با

انگریزی مادش کاشکار میریشندل و برقاله بروش کووش ش برش کووی کرمبر باتنا بی یاس و الاند بواکرانگرندل کابات ش اگرایک بادیم بهم ایک وصرتک به کچته مهکر بایری مهرک با بریابری مهدک یاس ماهیم محقله به قرد امید دوی منفق دوانش کران بی این به الانهای بایری مهرک اندیک وامیم بیوی اور میتادیدان به اس دقت دهسد في وى كارف سے ينهي كماكيا مقا اور نهاس كا پروپيكند ويى شروع بواسقا كرمفرون طور يربابرى مسجد کے پاس رام جنم استعمان اورسیتا کا با درجی خار قرار دیئے ہوئے مقام پر کوئی رام مندرمی بندوں کا بنوایا ہو موجد د مقاجے تو کم بارتیوری یاکسی مسلم کرال نے اس کی جگر پر با بری مسجد بنوائی ، افرموجده صدی نیزاس کے بہلے بسيوس مدى مين مندوقوم كربهت ماد كالدرون كى شلاكاندمى، جوابرلال نمرد، امبيدكر، لال بهادر شاسترى دغیره مورتیاں بنا کرمختلف مقامات پرنسب کردی گئیں مگران کے جنم استعان پرندمورتی بنا کرنسیب کی گئی نہ کوئی اوا یادگار قائم کی گئے ہے ، مرور زما ندے ساتھ بہر حال یہ ایک دن ہوناہے کہ ہندو توم انعیں بھی اپنے سمبگوان ودیو تاوس کی مورتیان اور مندر قرار دے کر پوجنا شروع کردے کی ،کیونکرت پرت کی تاریخ ہی بھی بات بتلات ہے ، ہندوں کی معتبر مذهبي كتابوك ساس كاكونى تبوت نهيل كرمبكوان وديوتا قراردية بوت اينم معبودول مام ، كرش وشيو وغيره كرجم اسما برمندربنا كربت نعب كرك بوجاماً ارباب، انكريزون سے يكيا بندوستان كى بندو قوم يں اپنى موكوان قرار ديا ہوئ انسانوں كے جمراستمان برمندري بنانے كا دجمان وميلان اور رواج نہيں مقا۔ انگريزوں كى سازش كى برولت اسلام اقتدار ك زوال اورمسلانول كى حرمان فعيدى فرمانسك دام جنم عبوى مندرك بارك مين مندوسي اس قسم كم مندر كو دجودين لان كا وجبان بوا، اورالبته انكريزون كى بلانگ مح مطابق هدائم بين ان لوگون نے بابرى مسجد كے علاق الودهيا كالبعن مبحدون كومندرول يس تبديل كردين والحاائي شرائكيزمهم اورنهايت غيرمعتدل نيز فتنه وشورش کے ذبان میں جولائ اگت سے اوری ماری معرف کو میں بے حرت کی مجربعد میں ترقی کرے مزید شرادت کی معبدے اندردبا برشيطنت كامظامروكيا اورانتهائى درجرى بدعؤانى كرتة بوئ بابرى مبري بابرايث عموكي ادنجائى واللجة اكيس فت لمباادرستروف يورا بناكراس برصرف ايك بالسنت لمبااور جورا واونجام ندر نصب كرك بوجا باط تروع كردى اس شرانگیزی وشرارت کے خلاف اس شرانگیزی و ترارت امعار نے والے انگریزوں ہی کی عدا است میں مجد رومقہور ومغلوب مسلمان الدوصيايي كي طرف سے ٣٠ رنومبر مصل المري ابرى مسجد كامام و خليب مولانا محداص فرصا وب فيها الجود كم الخاسى طرح سے درخواست دى ، حس طرح اگست مسل الله ميں انگريزى افتدار كے بعد مبندوا تبدار بنام كانگريسى اقتدارةا مُهون كي بعد مسلمان اين اوبروف والمنظالم كفلان اكام ماده وي كيا كانكريسي مكومت ادر اس ک قائم کرده مدالتوں کی طون رجوع کرنے ہے مجبور میں مگر ندامنیں انگریزی دور میں داد مل سکی نرکانگرنسی دو ر مين بي - معل الله يحدث بعد ذلك اسراب ٢٠٠ رنيم مصلية كوانكريزي سركادي باركاهين

چبوتره کوہندولوگ چوبھاتے چلے جا دہے ہیں اس پرکا دروائ کرے " اس مقدمہ کی ساعت بہلی بادانگریزی سرکادی علالت میں ۵۱ دسمبر ۱۸۵۸ء کو ہوئی تھی ، فیصلے کہ تعنیل داختے نہیں البترائی بات واضح ہے کہ سور کے اندا و باہر والے چبوترے بحکم سرکاد کھود کر بھینک دیئے گئے تقے مگر سلاف لا کی طوف سے پیکم فو برسز ۱۸۹۷ء کو بھواس وقت بابری سجد کے لمام وضلیب میردج بی کی افسان و داد طلب کرنے کیلئے انگریزی سرکادوالی عدالت میں درخواست دین بڑی ، اس داد طلب دائی درخواست کا حاصل معنی ہے کہ :

مع مری علیرا قبال سنگ نے باہری مسجد کیا س بیس دن پہلے ذہردی ایک نیا چوترہ بنا لیا ہے اور دو ذہرو ز اس یس امنا فربھی کرتا ہے اور من کرنے ہے باز نہیں آتا، اس نے مسجد کے قریب ایک جمنڈ ابھی برائے فسا و نصیب کردیا متاہے بھک کو قوال اکھاڑ دیا گیا، اس طرح آج ہے ڈیڑھ سال جہلے بینی می کے 19 دیس ہری واس مہنت باہری مسجد یے مقال بایدی مسجد کی خالی ذعین ہے اپنا مکان بنا نا چا ہا تھا مگر سرکاری عاضلت سے اسے اس مقصد این کا میا بی نہیں ہوگی، مگر مواطیہ سرکاری کا دروائی کے باوجود شوادت سے باز نہیں آتا ہے بوقت اذان مسجد کے اس سنگر بجاتا ہے ہماری درخواست ہے کہ اس نے جو ترہ کو بی اکھاڑ جو پیکا جائے اور سکھ بجانے پر پابندی لگائی جائے یہ اس درخواست کی عبادت معلم ہوتا ہے کہ مسلانان ابود هیا کی طرف سے ۳۰ رنوم رفظ کے درخواست کے جواب میں انگریز حکومت کی سرکاری وعلائی کا دروائی نے نتیج میں بابری مسجد کے اندروباہر شرب ندہ دول کے دیو بیا انگریز حکومت کی سرکاری وعلائی کا دروائی نے نتیج میں بابری مسجد کے اندروباہر شرب ندہ کی طرف سے تعمیر کی دیے گئے تھے اور ہری واس مہنت کی طرف سے تعمیر کی دیے گئے تھے اور ہری واس مہنت کی طرف سے تعمیر کی وشش کو ناکام کردیا گیا تھا مگرانگریزی حکومت کی منصور بندسازش کے مطابق مندر کے اندر تونہیں مگر باہردوبار براکتوبر سنال کے مناب نیاج و مندول نے بنالیا۔

مسلانوں کی طرف سے دی گئی اس درخوارت پر انگریزی سرکار والی عدالت نے معاملہ کی تحقیقات کر کے رپورٹ ش کرنے کا حکم جاری کیا اس پرعل کرتے ہوئے سرکاری طور پرج رپورٹ تیاری گئی دہ انگریزی سازش و شرارت کا نینہ دارہے ، اس رپورٹ کا حاصل یہ ہے کہ :

و اس جگرگوئی نیاچبوتره نهیں بناہے اور و ہاں ایک جونیٹری چادمہید بہلے بی ہے جس پی مرعاعلیا قبال سنگر بہتا ہے ، اقبال سنگر کو فہاکٹ کر دی گئے ہے کہ کوئی جدید تعمیری کام نر کرے نہ چبو تر ہ بٹر ھائے نہ بنائے ورندا سے و ہاں سے شادیا جائے گا اور اس کی کٹیا کو مبی و ہاں نہیں رہنے دیا جائے گا ؟

ظاہر کیا کرد ہاں اقبال سنگھ مرما علیہ کے رہنے کے لئے بطور مسکن ایک کشیا مزود ہے . ظاہر ہے کہ یہ کشیا مسلمانوں کی اس درخوا ست کے بعد رپورٹ تیار کرنے کا حکم مادر کرنے کھ وقت بنائی گئی جس کی بابت رپورٹ میں حسب سازش وحسب عادت کہددیا گیا کہ یہ کشیا چار مہینے پہلے سے بنی ہوئی ہے ۔

جعل سازی و عیادی و انگریزی سازش دانی اس رود کے بعد مسلمانوں کی مذکورہ درخواست پر انگریز کی مرکاری عدالت کی طور سے بوکاررد الی ہوئی دہ جن الفاظ میں سرکاری و عدالتی طور پر کھی گئی اس کا خلاصہ الماضل ہو:

مد مسلمانوں کی درخواست مذکورہ ادر اس سلسلے میں مطلوبہ ربورٹ پرخور کر کے درحکم صادر کیا جارہ کہ مقانید اسے کہ مقانید اس سے خواس بنائی ہے اس کے لئے اس نے سرکاری اجاز مقانید اس سے کہ مرکاری اجاز کہ مرکاری اجاز کہ مرکاری اجاز کہ دی علیہ نے چارم ہیں ہے گئے داکر داکر سینک دیں ۔ "

انگریزی مدالت کے اس حکم نامریں چوترہ سے علق کوئی بھی حکم نہیں صادرکیا گیا لہذا وہ جراً وقراً برقرار رکھا گیا ادرائے دن مسلمان انگریزوں کی سازش سے ہندوں کی کھڑی کردہ اس چوترہ کوجنم استمان قرار دیا جا تا رہا اس نویر تصنیف کتاب میں ہے۔ انگریزوں کی سازش سے ہندوں کے تعمیر کردہ اس چوترہ کوجنم استمان قرار دیا جا تا رہا اس بھیاں ہی کہ مطابق ابود صیا کے مہنت رکھو ہیرداس کے بیان سے اس کوئی ہندہ مارت نہیں بھی تا انکہ انگریزی سازش ہی کے مطابق ابود صیا کے مہنت رکھو ہیرداس کے ذریعہ ۲۹ جوزی سے مدال کی کہ اس چوترہ برکوئی عدالت میں اس مضہون کی درخواست دلائی گئی کہ اس چوترہ برکوئی عدالت میں اس مضہون کی درخواست دلائی گئی کہ اس چوترہ برمندر کی تعمیر کی اجازت درکھا جوئے۔ در مسلم انٹیا اددو مئی سلام ہی

الكريزى محومت وعدالت المدون لمور پرمندول سے سادے اقدامات كر انے كے بادجود اس بات پر داخى نہيں ہوئى كراس چوترہ پرمندول كومند دبنانے كى اجازت دے اس مقدمہ كوفيصل كرنے كے لئے انگريزى محومت كى طون سے ايك مندوج مرك شن مقرد كئے گئے حبنہوں نے كہا كہ جنم استعان كہے جانے دالا چوترہ چونكہ بابرى مسجد كے پاس واقع ہاس كئے اس چوترہ پرمندر بننے سے مندوم ملم فساد كا خطرہ ہے لہذا اس پرمندر بنانے كى اجازت نہيں دى جاسكتى ۔

انغرض اس طرع کیجیم انگریزی حکومت کے فاتمرتک چلت دہے جن کسی قدرتفعیل ہاری ذیرتصنیف کیا بیں ہے رہاں تک کہ دوصوں پاکستان وجادت ہے بہاں تک کہ حاراگست سے اللہ کو ملک مندوستان انگریزوں سے اُزادہوا ، مگریہ ملک دوصوں پاکستان وجادت میں منقسم ہوگیا، مجادت پر کھنے کوسیکولر وجہودی مفیر کھنے ا

حكراؤں گرفت مغبید دیده اسلام کھیا ہا اسلام کے خلاف بدیا ہو جا ہے۔ اندر کھے ہیں جنانچہ اُڈا دہونے کے ساتھ ہی سلاؤں کو سیکڑوں سیدوں کو تباہ دیر بادکرا گیا اور جب سا مادی ساجد کو مندوں جن تبدیل کیا گیا اور الکھوں سلاؤں کو من سلائوں کا قبل کا کو شش شکسل جادی ہے ، چر الارد سرسلائوں اور ان کی سید شدید و بادی ہے ، چر الارد سرسلائوں اور ان کی مناز سیدی کرنے گیا اور اور ان اور کی سی سیدی ہو ہا کہ دہی گیا تارہ کو جائزی سی اور کا تعلق ما می ہوٹ کے بعد صلائوں اور ان کی می گیا اور ان اور کی سائوں اور ان کی مناز ان کی کا بازی سے کہ اور کا تعلق میں اور کی سائوں ان کی می گروشان کی جائے ہے۔ اور سائوں ان کی می گیا ہوں جائوں ان کی عبادت گاہوں اور اور در اور کی مناز کی ہور سائوں ان کی عبادت گاہوں اور اور در اور کی مناز کی ہور سائوں ان کی عبادت گاہوں اور اور در اور کی مناز کی ہور کی مناز کی ہور سائوں ان کی عبادت گاہوں اور در در اور کی مناز کی ہور ہور کی مناز کی ہور کی مناز کی ہور ہور کا مناز کر ہور کی ہور کا مناز کی ہور کی گیا ہور کی ہور سائوں کی ہور کی ہور ہور ہور کی ہور ہور کی ہور کی کی ہور کی

( ۱ رسمر کے بعد والے عام اخبا دات ہیں یہ بات دیکی جاسی ہے) باخرادگ شا سابق وزیرا مسلی اترروئی مسر طائم سنگدیا د وادران جیسے لوگ باہری مسودی شہادت سے پہلے علی الاعلان کہد دے تھے کہ باہری سجد کے خلاف اتر پردیش مباجباس کار اورم کزی کا نگوس سرکار میں سانٹوگا نٹھ اور عہد ومعاہدہ ہوچکا ہے مگر دوسری طاف اگر پردیش مباجباس الله اور کا کا نگوس سرکار میں سانٹوگا نٹھ اور عہد دیا سی مواف کی ۔ اگر پردیش کی ریاستی سرکار و مرکزی سرکار نے یہ و عود گئے ہی رہا یا کر سبری کورٹ کے ذریعہ دیاستی موحدت سے اتر پردیش کی ریاستی سرکار و مرکزی سرکار نے یہ و عود گئے ہی رہا یا کہ سبری کورٹ کے ذریعہ دیاستی موحدت سے باری مورٹ کے دو اور دیا کو دجو کر دینے کہ دیا گیا کہ اتر بردیش کی جاجباس کی باوہ کے دوشوا شرکھات کیا گیا کہ اتر بردیش کی جاجباس کو دوشوا شرکھات کیا دی موجودت ای ساوہ کے دوشوا شرکھات کی دیا گیا ہما ہو گیا اور پوری دنیا کورٹ کے دیا گیا مورٹ کی اور پوری دنیا کہ موجود کی مصری کی نئی تھی کے مسلم میں اور پوری دنیا کورٹ کی کھلم کھلاساندش ہورہ کی اور پوری دنیا کورٹ کی کھلم کھلاساندش ہورہ کی ہے اور سمدکوری کورٹ کے دیا ۔ اس مسود کی تعمیر کی کھلم کھلاساندش ہورہ کی ہے اور سمدکوری کے اور سمدکوری کے اور پوری دنیا کے دیا ۔ اس مسود کی تعمیر کی کھلم کھلاساندش ہورہ کی ہے اور سمدکوری کے اور سمدکوری کے دیا ۔ اس مسود کی کھلم کھلاساندش ہورہ کی ہے اور سمدکوری کے اور سمدکوری کے دیا ۔ اس مسود کی کھلم کھلاساندش ہورہ کی ہے اور سمدکوری کے دیا ۔ اس مسود کی کھلم کھلاساندش ہورہ کی ہے دیا ۔ اس مسود کی کھلم کھلاساندش ہورہ کی ہے اور سمدکوری کے دیا ۔ اس مسود کی کھلم کھلاساندش ہورہ کیا گورٹ کے دیا ۔ اس مسود کی کھلم کھلاساندش ہورگ کے دیا ۔ اس مسود کی کھلم کھلاساندش ہورہ کے دیا ۔ اس مسود کی کھلم کھلاساندش ہورگ کے دیا ۔ اس مسود کورٹ کے دیا ۔ اس مسود کورٹ کے کہ کھل کھلاساندش ہورگ کے دیا ۔ اس مسود کی کھلم کھلاساندش ہورگ کے دیا ۔ اس مسود کی کھلم کھلاساندش ہورگ کے دیا ۔ اس مسود کی کھلم کھلاساندش ہورگ کے دیا ۔ اس مسود کی کورٹ کی کھلاساندش ہورگ کے دیا ۔ اس مسود کی کھلم کھلاساند کی کھلم کے دیا ۔ اس مسود کی کھلم کھلاساند کی کھلم کھلاساند کی کھلم کھلم کی کھلم کے دیا ۔ اس مسود کی کھلم کی کھلم کے دیا ۔ اس مسود کی کھلم کی کھلم کے دیا ۔ اس مسود کی کھلم کی کھلم کی کھلم کے دیا ۔ اس م

موقوفه اللككوائي تعرف يس لياليا كياب -

افنوس اس طرح کی سیکو ترحکومت سے زیا دہ مسلانوں پرہے کہ پینتالیں صالوں کی عدت ہیں دو زبر فر معا کمہ دامنے واضح ترجو تاجار ہے مگر وہ اسسادی اصول کے مطابق متی ہو کرصورت حال سے بیٹنے کے لئے کسی قسم کی بات نہیں سوچتے اپنی تباہی وہر بادی پرصرف بے معنی قسم کی چینے و پیکار ، آہ وفغ ال ، نعرو بازی ، اشک دیزی کرتے ہیں ۔ جو کام پوری امت کو متی ہو کرکرنا ہے اس سے سبی لوگ غافل ہیں۔ اللّہ ہم احددِ قدمی خان ہم لا یعسا ہمدوں ۔

التُرتعالیٰ ہادی مسالت ذاد پر دحسسم مرسائے ، ( آیین )

#### انتقال يُرملال

نهایت مزن و ملال کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہنا ب حکیم مولانا عبدانشکورہ میں اسکورہ کا کہ کہ اسکورہ کا ساکاری سلاکا ہے بہ طابق ہے رہ بر سلال کے ساتھ یہ الفرائی سلاک ہے بہ ملا بق ہے رہ بر سلال کے ۔ اناللہ وانا الیہ داجون ۔ بوقت مع ہے بجسٹ دارفانی سے دار بقادی طرف دصلت فرما گئے ۔ اناللہ وانا الیہ داجون ۔ انسلہ تعالی مرحم کی مغفرت فرمائے ان کی لغز شوں کو معاف کر مصنات کو قبول فرمائے اور جنت الغزدوس میں مبکر عطا کر ہے ۔ آئین ؛ ناظری سے دعائے مغفرت دنما ذجان و فائج اداکر نے کی دوخواست ہے ، الشرسے دعاء ہے کہ بہما ندگان و متعلقین کوم جمبیل کی قضی عطا کہ ہے۔ اداکر نے کی دوخواست ہے ، الشرسے دعاء ہے کہ بہما ندگان و متعلقین کوم جمبیل کی قضی عطا کہ ہے۔

غمزده: حن منظور عن

### چالیس میلی بنات تهروی نگاه مین مندستانی مسلمان مندستانی مسلمان

الله نهرون وزرائ المسائی کید وزیرا منظم پند ت جواهسر
لال نهرون وزرائ المسائی کیوایک خط لکهانها جس سیس
انهون خوند وستانی مسامانوں کے مسائل اوران کے متعلق اندیشوں
کا کہل کراظهار کیا ہے، یہ خطجوں کا تیوں میں یہاں قادئین
کی خدمت میں پیش کررھ مدیں ۔ (( احارہ )

نئ دهلی ، ۲۰ رستمبرسطانی مائی ڈیپرجیپٹ منسٹر

میرے سامتی و ذیر داخلہ، ڈاکٹر کانچو آپ کوالگ ہے ایک فوٹ بھی رہے ہیں جرہ ندستان ہیں عدالتی نظام کی اصلار کے بارے میں ہے۔ اور اس بقصیل سے فورو فوض کرنے سے قبل ہم کے بارے میں ہے۔ اور اس بقصیل سے فورو فوض کرنے سے قبل ہم آپ کی دائے جانتا چاہتے ہیں ، عدلیہ کے ذمر داروں اور دو سرے متعلقہ افزاد سے بھی ہم صلاح ومشورہ کریں گے، تاہم شاور تیکی طویل کل کے گذر نے کی فواہش نہیں ہے ، کیونکہ اسے صورت ہیں بہت تاخیر ہوجائے گی ، اور ہم جلداس کو کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں ایک بل بیش کرنے کی ہم ہر مکن کو مشتش کریں گے۔ آئندو فوم کے ادامی میں اس سلسلے میں اس بی بل بیش کرنے کی ہم ہر مکن کو مشتش کریں گے۔ میں دو میں اس بی بی بی کو بھی شرکے کرنا چاہتا ہوں ، میرا فیال ہے کو افغایتوں ۔ میرے دان جی بی ویا ہے کہ افغایتوں ۔

متعلق مندوستان میں صورت حال کی کھا ظام بھڑ رہی ہے اس میں شہریں کہ بھارا آئین اجھا ہے اور ہم اپنے قوانین فنوا با میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کرتے ، مگرا شظامہ کے طرق کا دافہ وں کے طرق مل سے دب پاد ں ایسی تبدیلیاں آرہی ہیں ج ان قوانین دمنوا بطری اثر انداز ہوتی ہیں ، اکثر پر تبدیلیاں جان بوج کرنہیں کی جاتیں ، مگر کمبی کسی ایسا بھی ہوتا ہے۔

جہاں تک سرکادی ملازمتوں کا تعلق ہے عام طور پر اقلیتوں کی نائندگی کا تناسب کم ہے اور کچھ جوں پر دراصل کچ زیادہ پی کہ ہے، یہ درست ہے کہ ملکے بین متازعہدوں پر اقلیتی طبقوں کے لوگ فائز ہیں ، اوران ہی ہیں سے فار جُرشر، یک بی اعلامنامس پر کام کررہے ہیں لیکن جہاں تک مرکزی حکومت اور بعض دوسری جگوں کے اعداد وشمار کا تعلق۔ جھے پیمان کرمایوس ہوئی ہے کہ اقلیتوں کی حالت بہت خراب ہے ضعوصا مسلمانوں کی اور تعین جگر دوسروں کی جی۔

جاری دفامی فد مات بین مشکل کوئی مسلان باتی روگیا ہے۔ دلما کے اتنے بڑے سنٹرل سکر شریب میں معدود ہے بخت ملا بیں، ٹایرمود سیں مورت مال کسی قدر مہر ہو، مگر بہت زیادہ نہیں جس چیز کامجے ذیادہ احساس ہے دہ یہ کداس مورد مال کو سد ماری کوئی کوشش نہیں کی ماری ہے ،اگراس مورت مال کوروکا نہیں گیا توادر زیادہ خراب ہونے کا المدیشہے۔

دنیا کے ایک جھے میں کیمونسٹوں نے اختیاد کیاہے ، اور دو مرے جھے میں امریکیوں نے ، دونوں ہی اپنے پنے نظریُر زندگ کے مطابق یکسانیت باود فرماں بر دادی کامطالبر کرتے ہیں ، اس کی دجرہے بین اقوامی فعنا میں شکرا فہیدا ہوتا ہے ، یہ طوز نظر قرمی بیانے پرمعی ، لازم طور پر ٹکراد کا باحث ہوگا ، اس سے قطع نظر فی نفسہ یے خلط بات ہے ۔

ادبریس فیمسلانون کا حواله دیا ہے مگراس کا اطلاق عیسائیون اورد درسری اقلیتون برسمی ہوتا ہے، برسمتی ہے ہائے درس عیسائی مردوں ادرعود تون کی بہت جماعت الرس عیسائی مردوں ادرعود تون کی بہت جماعت ہوں کہ مندستان بیں ان کا مستقبل غیرتین ہے ، ہیں ہمیشہ یا در کھناچاہے کہ ہندستان ایک مخلوط ملک ہے معمول ہے ، ہمیت سے معنوں میں ، فرہب، دسم ورواتی ، ذبان ، طرز ندگی وغیرہ ۔ اکثری فرتے کی دوسروں برا ہے آپ کو مسلط کرنے کی کوشش معنی اندرونی کشاکش کو دعوت دینا ہے جو کہ اتن ہی بری ہے جب کی کربیرونی ۔ ہمارے نے آج ہندوستان میں بنیا دی مسئلہ ، حقیقی اورمعنوی محاظ سے ، ہندوستان کی تعمیر کا ہے ، بیغن ہماری قرم کی نفسیاتی بیج ہی کا ۔

یس به متا بول که زبان مے علق دویراکتر مہت زیا دہ نوش کو نہیں ہوتا، اگر چرمیرے فیال میں کچہ وصے اس میں کچر بہری اُن ہے، ہم ہندی کو قومی زبان بنانا چاہتے ہیں اور میرے نزدیک ایسا ہونا بہت صروری ہے، اس کے لئے ہیں کام کرنا چاہئے لیکن اس کا طرفیے بہت اہمیت دکھتا ہے اگر یہ طرفیے درست نہوگا قوم اپنے مقصد سے اور زیادہ دور ہو جائیں گے، زبان کا معالمہ جذبات سے بہت گرا تعلق دکھتا ہے اس لئے بڑی اصتیا لاکی مزودت ہے، جس نے بھی پوروپ کی الیان کے کام طالعہ کیا ہے، اس معلوم ہے کہ وہاں دبان کے اختلاف نے دوسرے تمام مسائل سے زیادہ مشکلات پیدای ہیں اسے تاریخ کامطالعہ کیا ہے، اس تجربی شائل پوروپ کشکش یا دباؤے کسی قیم کے اظہار یہ متعددا در متنوع ذبائیں تک قبول کرنے کا میلان دکھتے ہیں ۔ چوٹے جوٹے ہوٹے ملکوں نے میں مرکادی طور پیکی ذباؤں سے خاکہ متعددا در متنوع ذبائیں تک قبول کرنے کا میلان دکھتے ہیں ۔ چوٹے جوٹے ہوٹے ملکوں نے میں مرکادی طور پیکی ذباؤں اور بعض اوقات ایک سے ذائد دسم الخل کو اختیاد کیا ہے ۔

اددوکے سئے سے جس طرح مہندوستان کے مختلف معول میں مہدہ برا ہونے کی کوششش کی جارہ ہے، اس سے مجے بہت دکھ بہونچاہے، برسب محص تہذی وجوہ کی بنا دیز ہیں ہے، بلا اس سے کہیں زیادہ سیاسی اسباب کی بنا دیرہے ہیں اس سوال کی خریوں میں مامات میں محص تو بیا اس سوال کی خریوں میں جارہ ہوں کہ متنا ہوں کہ دی خریوں کہ بہت دقیع ہیں، اسک ساتھ لوگوں کی بڑی تعداد کے اندر بھا ایم نہیں ہوتیں، اس میں کو گوں کی بڑی تعداد کے اندر بھا ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ لوگوں کی بڑی تعداد کے اندر بھا ہوتے ہیں، اس میں کو گوں کی بہت بڑی تعداد اددد بولتی ادر کمعتی ہے، بنجاب، دہی ادر شالی ہی میں بھی ایم میں اور میں کو اس کی شرخ ہیں کہ دوستانی کے میں تعداد اددد بولتی ادر کمعتی ہے، بنجاب، دہی ادر شالی ہی میں بھی اور کم تعداد کے اندر کو کو کو کی شرخ ہیں کہ دوستانی کے میں اور کو کی دوستانی کی میں ساتھ کو کی دوستانی کے میں دوستانی کے میں دوستانی کو کی دوستانی کو کی ساتھ کو کی دوستانی کے میں دوستانی کو کی دوستانی کی میں دوستانی کو کو کی دوستانی کو کی دوستانی کو کی دوستانی کو کی دوستانی کی دوستانی کو کی دوستانی کی دوستانی کے دوستانی کو کی دوستانی کی دوستانی کو کی دوستانی کی دوستانی کو کو کی دوستانی کی دوستانی کی دوستانی کی دوستانی کی دوستانی کو کی دوستانی کی دوستانی کو کی دوستانی کی دوستانی کی دوستانی کی دوستانی کی دوستانی کو کو کی دوستانی کی دوستانی کی دوستانی کو کو کی دوستانی کو کی دوستانی کو کی دوستانی کی دوستانی کی دوستانی کی دوستانی کی دوستانی کی کردوستانی کی دوستانی کو کی دوستانی کو کی دوستانی کو کردوستانی کردوستانی کی دوستانی کی دوستانی کی کردوستانی کی دوستانی کردوستانی کردوستانی کو کردوستانی کردوستانی کردوستانی کو کردوستانی کردوستانی کردوستانی کی کردوستانی کردوستانی

ایے لوگ کافی ہیں ، ہندوستان کے دو سرے صوب میں بھی ایے لوگوں کی فاص تعداد ہے ، خصوصا بڑے بڑے شہروں میں درحتیت ایے گوگ کافی ہیں ، ہندوستان کی موجود ہیں اور بعض اوقات ان کی تعداد میں فاصی بڑی ہوتی ہے ، جنوب میں ادرو لکھنے اور بولنے والوں کی تعداد دکھے کرمجے تنجب ہوا فاص طور پر حید را با داور اندھرا پر دلیش کے سرحدی علاقوں میں جب میں وہ کہنے وہ اور اندو کا اور اندو کا کو کرمی درا با داور اندھرا پر دلیش کے سرحدی علاقوں میں جب میں ۔

یرحتیقت بهت ایم میکه بنده ستان بین اددوایک خاص ق ت کی حال به ادریه تاثر دینا کریم اس کے خلاف ہیں بهت برگ تعداد کی دل آزاری کا باعث ہوگا ادران بین یدا صاس پیدا کرے کا کریم اس چیز کے خلاف ہیں جوان کو بہت زیادہ عزیز ہے ، دو سرے معاملات کی طرح اس کو اس طرح نہیں دیکھا جاسکنا کریم اس کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں بلکہ یہ کرمتعلقہ افراد کیا محسوس کرتے ہیں بنہیں کہ اکثریت کیا سوچتی ہے بلکہ یکہ اقلیت کا دد ممل کیا ہے ، اس لئے کہ جارا مقصد ہمیت اقلیت کا دد ممل کیا ہے ، اس لئے کہ جارا مقصد ہمیت آفلیت کے ذہن میں تکیل آزدو کا اصاس بیدا کرنا رہا ہے .

جبین اددو کی بات کرتابوں تومیرا مطلب اددو کے ساتھ فائی رسم خط بھی ہوتا ہے ، یہ زبان کسی تاری نقط و نظر مے ہمارے کئے فیل میں اور کے ساتھ فائی رسم خط بھی ہوتا ہے ، یہ زبان کسی تاریخی نقط و نظر مے ہمارے کئے عظر کئی ہوتا آرہا ہے ۔ وسط ایشیا کے کچوملا قوں اور مغربی ایشی اور ہمند ستان کے درمیان یہ رابط کی کڑی رہی ہے ، اور اب بھی ہے ، اس کی دجہ سے ان مکوں ہے جن کی دوستی ہمارے کئے بڑی اہمیت رکھت ہے ، سیاسی اور دوسرے قسم کے تعلقات فائم اور استوار ہوئے ہیں ۔

تهذی طور پرادددان دی است کی مال دی ہے جن نے مامنی میں مندی کو تقویت ملی ہے اور پر بات متعبل میں میں میں ہندی کو تقویت ملی ہے اور پر بات میں میں ہندی کا میں ہندی کا است کی اہمیت ہندستان میں آہند آہند کہ ہوتی ہائے کہ اس کی اہمیت ہندستان میں آہند آہند کم ہوتی ہائے اور پر ایک تاریخی ادتقا داوگا ، مندی اور اردوائی سافت اور اسلوب کے لحاظ ہے بتر دیجا اردوائی سافت اور اسلوب کے لحاظ ہے بتر دیک دوسرے کے نزویک اسکت ہیں۔ اور ایسا ہونا ہی جاہی ، ناگری دسم خط کا مجیلا وُلاز می ہے، لیکن ایسا کم تے وقت اور ہما در اور اس کے دیم خط کو دبانے کا تاریخ پر اکرنا ایک خلاب ہے ، اور ہما رہے آئین منصوب کے خلاف ہے۔

فیکن بیل لوگوں کی بڑی تعداد بر مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوں ، خواہ یہ تاثر ہیں ناداجیب نظر آئے، تاہم اس حقیقت کوسیاسی ادر تہذی دونوں نقط نظرے تسلیم کرنا ہی بڑے گا۔ ہمیں اس معدت مالکہ انتھا کی سے سامنا کرنا ہوگا۔ اس بیں کو گ شرنہیں کراد دواوراس کے دیم الحظے تعلق موجودہ پالسیوں کی وجرسے خصوف مسلانوں میں بکہ فاصی مدتک بہندؤں اور وو سروں میں جو جی اور فا امیدی کا گہراا صاس پایا جاتاہے، کچھوبوں میں حکومت اردو کی و صفر شکنی کے فاو منے اقدامات کے ہیں اور ایسے اسکولوں کی مال امداد روک دی ہے جہاں اور و پڑھائی جاتی ہے ہے اور ان کے والدی جو ہوں ہرار دو کے خلاف تیزاورہ تو کی بی بہت ہے جگہوں ہرار دو کے خلاف تیزاورہ تو کی بی بہت ہے جگہوں ہرار دو کے خلاف تیزاورہ تو کی بی بی بی گیا اور و جاری کوئی خطر ناک دشمن ہے، اگر ایسا ہی ہے تو ہم العین جو اس کوچاہتے ہیں سنرف تو ہم العین ہواں اور انہوں کے ہم ہم ہیں۔ تاثر ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم تیں جاری کی ہم ہی کے اس ملک کر بعض اہم سئدل کو ملا اور انہوں کے اور وہ کی تو صدا افزائی کرنے کی لئے ہم پر زور ڈالا تھا ، اس وقت مقابلہ میں اور مشلع ہو ہم اور فالیا ہم اب وہاں تک نہیں جاسے میں اس سلسلہ میں گا ذھی ہی کے مقابلہ میں اس سلسلہ میں گا ذھی ہی کے وہ ہم تاہم بنیا دی فکر اب بھی وہی ہم اور فالیا ہم اب وہاں تک نہیں جاسے ہم اس سلسلہ میں گا ذھی ہی کے وہ ہم تاہم بنیا وی فکر اب بھی وہی ہی ہم اور وہ ان قور جست ہی بی اور دو ان قور جست ہی برا دن ہوگا جب عوامی ہو تاہم اور مشلع ہو جھیا اور وہ دن قور جست ہی برا دن ہوگا جب عوامی ہو تاہم اور دن اور جست ہی برا دن ہوگا جب عوامی ہو تاہم اور مشلع ہو جھیا اور وہ دن قور جست ہی برا دن ہوگا جب عوامی ہو تاہم ہو تاہم کی دھر سے اس مسئلے مریاکسی اور مشلع ہو جھیا وہ وہ دان قور جست ہیں مسئلے مریاکسی ہوں ور مشلع ہو جھیا وہ وہ ان قور جست اس مسئلے مریاکسی ہوں وہ مسئل وہ مسئل میں اور مشلع ہو جھیا وہ وہ دن قور جست ہیں مسئلے مریاکسی ہوں وہ مسئلے میں اور مشلع ہو جھیا وہ وہ دن قور جست ہیں مسئل میں کو مسئل میں اور مشلع ہو جملے اور ڈال دی گو

قرمیت کاجذبهسی فردیا قرم کے لئے رذہی طور پر) وسعت اور مجیلا دُکا تجربہ مضوصا ایک ایسے طک جونی ملک قبصے بیں ہو، قرم پروری ایک ہوڑنے والی اور مخدکر نے والی قوت ہوتی ہے، سکن ایک وقت ایسا بھی اسکتا جو اس اثر کا دائرہ کا دبہت سکڑ کر رہ جائے۔ بعض ادقات جیسا کہ بور دپ بیں ہوا، یہ جذبہ جار حاندا درجنگویا نہ ہوجا آ۔ خودکو دوسرے لوگوں پر مسلط کرنا چا ہتا ہے۔ ہرقوم اس عجیب دھوکہ کا شکارہوتی ہے کہ وہ دوسرد سے ممتازا در برتر ایسے، وہ جب طاقت دراور معنبوط ہوجاتی ہے تو فود کو اور اپنے طور طریقوں کو دوسروں پر مسلط کرنا چا ہتی ہے، ای اس کو میں نہیں دہ بہت آگے بھوجاتی ہے ، اور لڑ کھڑ اکر گر پڑتی ہے، جرمن اور جا پال کی انتہا پسند قوم بروری کا معسیک ایسا ہی جہت ایک بھوجاتی ہے ، اور لڑ کھڑ اگر گر پڑتی ہے، جرمن اور جا پال کی انتہا پسند قوم بروری کا معسیک ایسا ہی جہتا ہے۔

لیکن قرم بردی کادیک غرموس کا دہنوں کا دو تنگ نظری ہے جو ملک ہیں اس وقت بہلی ہے جب اکا فرق میں ہوری کا دی ہے جب اک فرق فوری ہوری کا دریا ہے جب اک فرق فوری ہوری کا دریا ہوں کا دریا ہوں کا دریا ہوں الگ کردیا ہے بہان کی فات ہات کا تکام اور علام دگری ہے اور فاق کی دریت ہے ، ہارے الدری ہوری کا دریا ہا تا ہے ۔ میں میں کا دریا ہوں کا دریا ہا تا ہے ۔ میں کا دریا ہا تا ہا ہے ۔

فرقر پرت نظییں شدید نگ نظری کی ایس واقع شالیں ہیں ہوقوم پرتی کے عبیں میں ابھر کر سائنے اُری ہیں، اتحاد کے نگا بر وقعیم کم تی ہیں اور تباہ کرڈوالتی ہیں ، ساجیاتی اصلاع کے مطابق وہ برتری ودمل کا مظاہر و کم تی ہیں، ہمیں الیسی فرقر برسٹ کی کی ملامت کرنی چاہئے مگر بہت سے دو سرے لوگ بھی اس تنگ نظری سے اُنداو نہیں ۔ یہ بہت ہی جمیب بات ہے کہ ہندوستان کی وسدت ، جواہے میں ایک پوری دنیا ہے ، اپنے اندر دہنے والوں کو زصرت بہ تحر بناتی ہے بلکہ باتی دنیا کے معاملات کے تعلیں ناواقت اور تنگ نظر بھی بناتی ہے جمیس ان تام قوتوں کے خلاف صف اُرا ہونا ہے۔

کشیرکمالیددانعات میمیت وگوں کوفتی ہوئی ہے جوشا پر پنہیں جانے کاب کی انہوں تقبل کے انہوں تقبل کے انہوں کا اسلامی کا ایک کا انہوں کا انہوں کے ہمیت ہوگئی کے بہت ہوں کہ بہت ہوں سند انہوں کے بہت ہوں کے بہت ہوں کا تنگ نظری ادر متعصباً نہ نقط نظر کا کشیر ہوں پر روگل بی کھن جن سنگھ ادر پر جا پر بیشند کا توالہ نہیں دے دہا ہوں گوانہوں نے اسلامیں اہم دول اداکیا ہے اگر مبند ستان کو دافعی ایسا عظیم ہونا ہے میساکہ مسب کی خواہش ہے تو اے اندرونی یا بیرونی طور پر کسی ایک ہوکر میں رہنا ہوگا اے ایس مرح زکوترک کرنا بڑے گا جوذ ہوں کی ترقی ادر سماجی فراہش ہے تو اے اندرونی یا بیرونی طور پر کسی ایک ہوکر میں رہنا ہوگا اے ایس مرح زکوترک کرنا بڑے گا جوذ ہوں کی ترقی ادر سماجی فراہش ہے تو اے اندرونی یا بیرونی طور پر کسی ایک ہوئی میں رہنا ہوگا ہے اندرونی ایس کی دراہ میں رکا درط بنتی ہو ۔

ایسا بی ایک سلم ادر مجبی طرف میں آپ کی توجمبذول کوانا چا متا ہوں ، یورتوک متعلق می گذشته عا انتخابات میں بین خواتون امیڈادوں برزیادہ امراد کیا تقا بری کوششوں کے باوجود معدو ہے چندعور توں کو بی امید ، وار بنایا گیایا منتخب کیا گیا ، آج ہماری میں تنظیم میں بہت کم عورتیں کام کر ربی ہیں ، اگرچہ ہندستانی عورت کا معیار کا فی بلند ہے اور دنیا میں مردوں کی برنسبت عورتون ہمیں نیادہ منتخر کیا ہے ، کوئ بھی قوم عورتوں کوسا تع لئے بین ہمیں جاسکتی جینی انقلاب مختلف اعتبار سے بہت اہم ہے لیکن اسکالیک ایم بہلوجی کے بات میں نیادہ ہمیں علی ہے وہ عورتوں کی حیثیت میں ہونے والی تبدیلی ہے اور اصل انقلاب متا ۔ .

ان دوبات کے ملادہ ایک الص سیاسی دوبرہ ہے کہ دد ط دین دوالوں کی کل تعداد کا تقریباً نصف عور توں بڑتل ہے، انفیں دوط کا تقریباً نصف عور توں بڑتل ہے، انفیں دوط کا تقریباً نفی نے بعد ہمیں اپنے مل کی بیردی میں ان کیلئے کچھ اور دروا ذرے مجھ کھولنا مزوری ہوں گے، اگر ہم ان کو بیرواتع مہیا نہیں کرتے تو ہم گوا دو شروں کی آدھی تعداد کو نظا نداز کرتے ہیں اور برانتہ ان نے درائے کھوڑا لات ہوں کے درائ میں آنے دائے کھوڑا لات ہوں کے درائی میں اور جا اور بالد اور برخوا میں ہے اور بالد اور بالد

(ادادكات ١١/١١/١١) ١٠٠٠ و المادل الما

### نقردا متسائي اعتداف والأن كاعرور

#### بقلم: ﴿ الرَّمْ مَعْتَدَىٰ حَسَ الْهِرَى مَرِ لِيكِرْجِ المعرِسِ لمنيه ، بنازس

بابری سبدادر دام مندد کا مسئدا شاکر بی جی نے اکثریت کا دوٹ حاصل کرنے اوداس ذریعہ سے اقتقاد م قبصنہ کرنے ک اسکیم موجی بھی ، اس پراس نے مل کر کے اپنے کچے مقاصد حاصل کر لئے ہیں ، اور کچے کا ایمی انتظاد ہے ۔

کانگرنس پارٹی نے یو موس کیا کو آئی ہے ہی کو اپنے منصوبہ کے مطابق آگے بڑھنے دیا گیا قواکٹریت کے دوف اس کے قبضہ یں بطے جائیں گ، اور اقتداد کی دو تنہا مالک بن بیٹھ گی ۔ لہذا کا نگویس نے اس مسلم ہے خود فائدہ اسٹانے کا فیصلہ کیا ، اوراس کے لئے این عمل مہم کا آغاز فردری ۱۹۸۹م یں کردیا ۔

بابرى سجد ۱ ردسمبر ۱۹ ع كوجب فرقد پرستوں كے با تقوں شہيد كردى كئ توكا تكويس كواك بات كا اصاص جوا كم كينداس كة بعند سے باہرجادى ہے ، چنانچ اس نے فسادات كورد كنے اورسيكو لما ذم كا تحفظ كرنے كے نام بر متعدد ايساقدا ات كئے جن سے نب جي وغير و مسيومند دسياست كاكوئى فائدة تما صل جو ، اور خودكا تكويس اكثر بيت كى برد دياں اور ات كودث حاصل كرنے بى كامياب جوسكے ۔

جى كے نعول دانصاف ، اخلاق د منبير ، سيكولرازم دجهوديت ، مدليد دانتظاميدادر انسانيت دادميت برجيزكويا مال كيامار باب اس بينانك مورت مالي المرف بين المحال مرف بين الله مقدد به المرف المرف المحالة الله المحال المحال المحالة المحالة

من ابری سبدگی شهادت اسلامیان بهندی تاریخ کا برادل دو ذوجگرخراش ساخه به اس المیه برس قدر اظهارانسوس کیا جائی که به میها سیاسی می اسلامیه کو آزادی کے بعد سے بونے والے فرقد وارا ند فسا وات اور من قدر افران میں ادباب اقتدار کے غیر منصفا نوی نیا کی بعد سے بود اشتہ کردیا تھا، اوراب اس نی جاروریت و میز ولاند تدی نے اسے غیر عمولی طور برکرب و بے بینی اور اندیث و تفکریں مبتلا کردیا ہے۔

مرام فطری ہے کرانسان جب کس مخت از باکش دمصیب بیں مبتلا ہوتا ہے ، اور صالات اس کے قابو سے با ہروجاتے ہیں، نیز اسے مصیبت کے میں اس اس کے دوسروں ہیں اس کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے ، اور اس کی نظریں جومبی ذمر دار معمر تا ہے اسے سخت سست کہتا ہے ۔

یہ بات گویاانسان کی طبیعت میں داخل ہے کہ دہ خرابی کے لئے دو سرے کو تصور وارمظم آنا ہے ، ہم اصلاحی تحریق اور اس اولد ڈراموں میں یمنوان دیکھتے ہوں کے کرمد تصور کس کا ہے مد ایس تحریروں میں انسان کے نگار دوسترا ہے ہی کا کا ک

ُ زبان طُقَ مے محفوظ رہنامشکل ہے ، اس پر بہت سے محاورے اور صرب الامثال ہیں ، نیخ سعدیؒ نے توبہانتک لکہ دیا ہے کہ عذر و توبہ کمر کے انسان التّر کے عذاب سے بچے سکتا ہے ، لیکن اوگوں کی زبان سے بچنا وشوارہے ۔

ال بات میرامدهاین بین کتنقید، اصلاح ادر احتساب کاعمل بند کردیا جائے بلکہ مقصدیہ ہے کہ مقعے اور معلمان طور پراصلاح کی نیت سے تنقید کی جائے ہے کہ ان یہ ہے کہ آج جس طبقہ کو برسر غلط کہا جا رہا ہے وہ پلٹ کر پچھسکتا ہے کہ آب نے ہادی سرگری دیکی تنی ، اس وقت اس پر تنقید کیوں ذکی ، ادر بہیں دہ ترکیب کیوں ذبائی جس سے بابری سبحہ ادر ملت کے دو سرے مسائل حل کر لئے جاتے ، وعلی حذا القیاس ۔ بہذا میری گذار شس ہے کہ اس غیر مفید ملسلہ کو ترک کرے ہمیں کوئی مثبت ومفید داست اختیار کرنا جائے ۔

امت اسلامیدکو آزاد بهندوستان بین بقدادم و مقابله کی جس صورت حال کا سامنا ہے اس سے منف کے لیے کاغذی جویز اور کلام معرکہ آزائی کافی نہیں ، افزکسی لیڈریا عالم کے ہاتھ بیں ایسا کوئی صورِ اسرافیل ہے جیے بھونک کرا مت کو بیداد کر دیا جائے اور دو راہ دا است پر چلی پڑے ، جیس ایک معرص ، دور رس اور جمہ جبت مفصوبہ کی مرورت ہے جس میں ملت کے تمام افراد اپنی اپنی بساط کے مطابق اخلاص و سرگری سے کام کریں ، اور جہاں کہیں کوئی خلافظر آئے اسے پر کرنے کے لئے دوسرے کا استفاد کئے بغیر خود آگے جمیں ۔

اس دقت امت اسلامید کویس شکست دب پائی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کا سب سی متعین طبقه کو قراردینا بہت نیادہ قربی تعلق نہیں۔ اسباب زوال امت پرلوگوں نے قردیزی سے بہت کچے دکھیا ہے لیکن اس کشی کواب تک شاید کوئی سلمھا نہیں سکا ہے دید است اسباک ذوال کے دول سے تکل چی ہوتی۔ امت اسلامیہ اور دیگر امتوں کی تابعی سی میں متعدد مثالین متعدد میں اور ایسی متعدد دار مقم اکریں میں اور ایسی میں اور ایسی ایک دوسرے کو تعدد دار مقم اکریں میں ایک دوسرے کو تعدد دار مقم اکریں میں ایک تاریک اور ایسی ایک دوسرے کو تعدد دار مقم الیا کہ تاریک دور اری اور ا

پوکئ تو دویرمناسپ نهوگا ۔

غزدهٔ امدین معابرگایک جا مت کورسول اکرم مل الشواید دسلم نے ایک تعین مقام پر مقرد فراکرفتے دشکت دونوں حالتوں یں وہی دیے دہ کا حکم فرمایا تقا، ان لوگوں نے فتے کے بعد وہ مقام چپوڑ دیا جس کے نتیج ہی سال او کو سے نقصان احمانا پڑا۔ ایک جگی حکت ملک حکم کے لوگوں کی طرف سے مخالفت کی وجہ سے یہ نازک صورت حال پیش ای محت خقصان احمانا پڑا۔ ایک جگی حکت حکم کے لوگوں کی طرف سے مخالفت کی وجہ سے یہ نازک صورت حال پیش ایک محملان بہت محلوم ہوتا ہے کہ اور محملات میں مرب تعین براغران کے معلوم ہوتا ہے کہ اور محملیت میں مرب تعین براغران کے معاقد میں کہ ناچا ہے۔

اس موقع براگریم سلانوں کے مواردے، اور کھنے این کہ وہ اگے بڑھ کرشرب درمنا مرکا پنجرموڈدے، اور کسی طبقہ کو میں م کسی طبقہ کو مطعنددیتے ہیں کہ وہ بلوفلیس دیکھتاہے اور اُرام وراحت کو طی مفادات پر ترجیح دیتا ہے تو میرے ناقع خیال میں یہ مناسب توقع اور مقدل انداز بیان نہیں ہے ۔

00 مايرى مسيد كيمشلرس ليزوو ل اورعالمول كا براه واست تعلق مقاءاس لحاظ سهماك كوفقور وارقرار دے سکتے ہیں الیکن ملت کی سربلندی وتقویت کے لئے عمل کی ذمرداری تنہا مذکورہ دونوں لمبقوں ہی پرنہیں ڈالی جائی بلكاس كے لئے دوسرے طبقات مى دمر داروں ، يربات مسب مانتے بي كرملت كواپن سرخروكى كے لئے اسلامى احكام سے قریب آنا صروری ہے ،اسلام کی تعلیمات برعل کے بغیراگر ہم اپن قوت دسر بلندی کاکوئی تصور رکھتے ہیں تو پہنت تسم لى غلطى كبى \_ اسى بس منظر مي الكرة ب مسلم وام كاجا تروليس توحالات كى برى مايوس كن تصوير نظرات كي \_ امت كى كثريت بدهملى وبداخلاقى ،مِنا فرت دبدديانتي اورشرك دبدعت دغيرو امراص مين مبتلا به ،اس كم مظام كري بي جركه يكي جاسكة أي ركياس ناكفته بملى الخطاط كالهادى الجعنون إورمصيبتون سے كوئي تعلق نهيں ؟ لهم جب اپنے دبار وتبزل کا ذکر کرتے ہیں تواس طرح کے سی مسلم کا ذکر نہ کرکے سی مفسوص طبقہ اور گروہ کونشا نہ بنائے ہیں، اور عام افرادی مالت سے نظری مجیرلیتے ہیں۔ لیڈروں اور عالموں کی طرح امت کا ایک متاز طبقہ مالداروں کا اور وسراتعلیم یافته دانشورون کامبی من اظاہر ہے کہارے موجودہ بحران بین دونون طبقے مبی موثر کردارادا کرسکتے ہیں، يكن بهادے احتساب كارخ ان طبقول كى طرف كم بوتاہے ، ياكم ازكم موجوده بجان ميں ان بركسى خاص طرح كى مددادی نہیں ڈالی گئے ہے ۔ ہیں صرورت اس بات کی ہے کہ اپناتجزیر منصفاندر کھیں ، اور ہم گرنگا وڈال کم پنی کمزوریوں کو مجیس ، اور اپنے دین کی روشنی میں ان کو دور کرنے کی کوسٹسٹی کریں ۔ از مائش کی اس نازک گھری ب ملت کے افراد اگراپنا باہی اعتماد اور خیرخواہی کا جذبہ کھودیں گے تو مالات کے مقابلہ کے لئے الفیس مزیر سخت قسم کی بتواربون كاسامنا بوكايه

مُوْقردوزنامها وازملک نے اس دوران امت کی رہنائی کے سلسلہ میں عام طور پرمعتدل ومتواز ن تحریریں مائع کی بین ماس کے لئے ادارہ ہمارے شکر میے اور ایک فرش کے اور ایک فرش ہے ، اور ایک فرش ہے ، اور ایک فرش ہے کہ اس طرح کی تحریر وں پڑمل کریں اور ایمنیں دوسروں تک بہنچائیں ۔

مرسم بعض باتين قابل توجري جن كالذكره ديل مين كروم مون :

بابری مبدکی شہادت کے بعد مختلف نوعیت کے تاثرات ادر تحریروں سے ایک بات برمانے آئی کہم میں ہے من لوگ دوسروں کو قصور داد مقمرانے کے ساتھ ہی ایک طرح کے فکری انتشار د تصاد کا بھی شکار ہیں۔ اس کی مثال اساور چذیل دو تحریروں کو ملاحظ فرمائے: مد کل کسان کی دلینی قائدین وعلماد کی زبان پر بابری مسجد کے تحفظ کی بات بھی تواج اس کی تعمیر وہدیکا میشر انفیل م میٹر انفیل حاصل ہوچ کا ہے، ہرجال میں ان کا حلوہ مانڈ اسلامت یہ

کے سے کہذا مرف دلاسہ ادر سلی سے مسلمانوں کو بہلانا بریکا دہے ، ملکہ فوڈ اسی اس دما بری سیر) کی دوبا وہ تعمیر کی مالک میں ہونی چاہیے ''

اسی انتظار د تصنادی عکاسی ان مخلف مشودول سے بھی ہوتی ہے جواس موقع پر امت کودیئے جادہے ہیں ، بعض لکھنے والے رکتے ہیں کہ مسلمانوں کوکانگریس پارٹی کا ساتھ دینا جا ہیے ، اور اس کے پلیٹ فارم سے اپنے مسائل کومل کرنے اور مرقر پرستوں کو زیر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ۔ جبکہ بعض دوسرے لوگ پرمشودہ دے رہے ہیں کہ کانگریس سے قطع تعلق کرکے جنتا پارٹی کی طرف دمجان دکھتے ہیں ۔

ان یں سے ہرایک اپنے شورہ کی صوت کے سلسلیں دنیل میں پیش کرتا ہے۔ ان مختلف مشوروں کی موجودگی ہیں یہ بات دامنے ہوجاتی ہے کہ از ادی کے بعد تقریبا نصف صدی گذرنے برمبی سیاسی پارٹیوں کے سلسلہ میں ملت کے ذمر دار صرف کوئی متحدہ موقف اختیار کرنے میں کامیا بنہیں ہوسکے ہیں ، اور سیاسی پارٹیوں کے سلسلہ میں مجبوعی طور پران کا حسن فان قائم ہے۔

اسى طرح ان تا ثرات بين بعى كوئى يكسا نيت نهيں ہے جو بابرى مىجد كى شہادت كے بعد كانگرس كے ذريع على يس لائے جانے والے اقدامات سے تعلق ظاہر كئے گئے ہيں مسلمانوں بين بعض لوگ ان اقدامات سے قدر مے مطمئن نظراً تے ہيں جبك بعض دوسرے لوگ ان بِرتنقيد كرتے ہيں اورائفيں دكھا وے كے اقدامات كانام دیتے ہيں ۔

مورت مال کاسنگین اس انتشار کا سبب ہے ، امت کوارباب اقتدار ادر برادر ان وطن سے جوسخت صدیم پنجا ہے اس کے نتیجہ یں فکری براگندگی پیدا ہوئی ہے۔ جولوگ صائب دائے اور دور رس نگاہ رکھتے ہیں انفیس اس کی کوشش کرنا چاہیے کدامت کے افراد کی طرف سے منتشرافکار اور متعنا دخیا لات کے بجائے معقول اور منعنبط باتیں سامنے کوشش کرنا چاہیے کدامت کے افراد کی طرف سے منتشرافکار اور متعنا دخیا لات کے بجائے معقول اور منعنبط باتیں سامنے آئیں ، اور اُزمائٹ کے اس مرحلہ یں ہمارے قلب وذہن کا توازن برقرار رہے۔

## نازول کے بعر

دعاسي متعلق

ب د متوازن



محدث میں اس سے قبل ہم نے ایک تحریر دعاء سے متعلق شائع کر کے یہ اعلان کیا سے اکر ان اس مومنوع پر منزید کوئی تحریر شائع نہیں کھائے گی کیونکہ طرفین کے دلائل کا بڑا حصہ قارئین کے سامنے آجیا ہے، اب وہ جس دائے کومناسب مجمیں اس پرعل کریں، اس اعلان سے یہ بات بھی پیش نظر منی کہ محدث ہیں ان دو مسرے اہم مسائل پر توجہ مبذول کی جائے جو اس وقت مطح پر زیادہ نمایاں ہیں، اور امت کو ان کے بارے میں کتاب وسنت کی رہنائی کا انتظار ہے۔

لیکن بیرون صند می بعض احباب کے مصنامین اس اصرار کے ساتھ موصول ہوئے کمان کی اثنا عت منروری ہے ، اس کے بیش نظریم نے اپنا فیصلہ بدل کر محدث کا قدرے طویل پرمشترک شارہ ثنائع کرنے کا فیصلہ کیا۔

ناز کے بعد دعاد مقطق مضامین سے قبل چندمضامین بابری سیدی شهرادت اوراس سے بیدا ہونے والی صورت مال سے متعلق ہیں، یرمسکراب تحریر وتقریر کے دائرہ سے نکل کر کسی اور مرحل میں داخل ہوگیا ہے، لہذا امت کو اب ایک دوسرے رخ پر سوچنے کی حزورت ہے، ہم جومضامین شائع کر رہے ہیں ان میں اس نوعیت کا اشارہ موجو د ہے، آئندہ مزید عرض کیا جائے گا۔ ان شاء السراب

当当

# نماذك بعدد كرياد عادك متعلق مشيخ الاشلام عكام كلام كالم المسكلام على المسكل ال

تلخيص وترتيب مرمولانا عبدالوباب عجازي

اس مومنوع پرشیخ الاسلام کی متعدد ومتغرق تحرمیروں کا پیلمنس ہے جیے پیس نے اپنے طور پر مرتب کمیا ہے ، اسس سے تعدیہ ہے کہ قادئین کے لئے اس مسئلہ کا فہم واور اکسہل ہوجائے ۔

شیخ الاسلام فرماتین که: کتب صمل ، سنن اور مسانید که معروف احادیث اس بات پر دلالت کرتی ای که بیم مسئی النّر علیر و فرا ما نوای استان کواس کا حکم دیتے تھے اور این اصابی کا کواس کا حکم دیتے تھے اور این اصابی کا کواس کا حکم دیتے تھے اور اختیاں اسے ملک انترائی کا کواس کا حکم دیتے تھے اور اختیاں اسے ملک انترائی کا کواس کی کا در تا اور خوال کو کوار نوای کا کوار کی کے بعد الرائی کا کرائی مسلمات یہ کا است کو کر اختیاں کی طرف متوج ہوتے اور النّر کا ذکر کرتے ، اور نما زے تھے کے بعد الرائی کو کر اختیامی مسلمات ، کا بہت کو کہ این اسلمانی مسلمات کو در النا کا در کوار نیا کہ کا در کوار کو کر النا کا در کوار کو کر کے ، اور کا است کی طرف متوج ہوتے اور النّر کا در کور کے ، اور کا است کی طرف متوج ہوت کو میا کا در کا

ناز کے بدتر ملیل ، تنجیرا در تحمید پڑتن نبی ملی الشرطید دستم ہے اور دکر مسنون ہے ، اس بین اعتباری مناسبت نا ہر

ہے ، نما ذی جب تک نما ذیب ہے اس سے نکا نہیں وہ اپنے دی سے سرگوش کرتا ہے ، اس وقت دعا اس کے مناسب مال ہے ، نیان جب الشرکی مناجات اور سرگوشی اور در گوئی کے فوگ کی طرف بھرگیا تو اس کے لئے مناجات و سرگوشی اور دعا دکے کے کوئی مناج بات اور دعا دنیا زیب اس کی طوف رخ کرنے اور مقام باتی نہیں رہا ، اب اس کے لئے ذکر اور شنا دکا مقام ہے ، مناجات اور دعا دنیا زیب اس کی طوف رخ کرنے اور متوج ہونے کے وقت ہے ، اس سے نکلے کے بعد ثنا داور ذکر اول ہے ، مسمح احادیث سے بھی ٹابت ہے کہ نہم ملی الشرحلیہ وسلم سلام سے پہلے نما ذکہ آخری مصدییں دعا فرماتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے ، سلام بھیرنے کے بعد مصلی حالت مناج سے وسلم سلام سے پہلے نما ذکہ آخری مصدیلی حالت و سرگوشی کے حال ہی بس مناسب ہے دیکی جائے ، اور ریم ملوم ہے کرمائل کا سوال اپ ذرب سے اس کی مناجات اور سرگوشی کے حال ہی بس مناسب ہے دیکھ میں اس وقت اولی ہے جب وہ اس سے خطاب پر متوج ہو ذکر اس کی طرف سے بھرجانے کے بعد ، نما ذرب سے کہ جو اس کا سوال اس وقت اولی ہے جب وہ اس سے خطاب پر متوج ہو ذکر اس کی طرف سے بھرجانے کے بعد ، نما ذرب سے متال اس ہے جیسے آئینہ کو صیقل کرنے کے بعد اسے مسے اور صاف کرنا ، بے شبر نماذ نور ہے ، یہ دل کو صیقل کرتی ہے جیسے آئینہ کو صیقل کرتے کہ بھیسے آئینہ کو صیقل کرنے کے معز درکر کی منزلہ ہیں ہے ۔

میم یس به کرملام بیرنے کے بعد قبلہ سے تقدیوں کی طون بھیرنے کے بہلے آپ الٹراکبر کہتے اور تین بار استخداللہ
کہتے تھے بیر فرماتے: " اللہ است السلام ومنک السلام تبادکت یا ذاا بحسلال والاکوام " امام کے لئے سلام کے بعد قبلہ رخی ہو کر بیٹھنا اتن ہی دیر تک مناسب ہے جب تک یہ کلات اداکر ہے، نماز کے بعد تبیہ وتکبیر ستحب ہو واجب نہیں ہے ، اس سے بہلے اگر کوئی استمنا چاہے تو اعد مکت ہے اسے منع نہیں کیا جائے گا ، اور چوفعل ستحب انجام دینا چاہے اسے منع نہیں کیا جائے گا ، اور چوفعل ستحب انجام دینا چاہے اسے جو از تانم ہیں چاہئے ، البتہ مقتدی کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ اس وقت اللے جب امام قبلہ سے پر وائے ، پر وائے کے بعد چوچا ہے ادا مرجو چاہے کہ اللہ کا ذکر کرے وہ بیٹھا دہے ، صحیحیان ہیں مغیرہ بن شعبہ کی دوایت ہے کہ آپ ہر فرمن نماز کے بعد یہ ذکر اوا فرماتے ہے ، حسل اللہ وحده لاستریک لد ، اسامللک ، ولم المحد ، وحد صلی کی شنئ قدیر ، اللہ م لامان علی المنعب ، ولاین نع ذاا اجمد منک الحد یک

 دنعبد الاایاه لـمالنعبـة ولــمالغمنـل ولــه التّناءالحسس، لاالهالّاالتّهمخلصینلـمالـدیـن وکســو سره۱کسسکافسـرون پیم

اور صبح مین این عباس سے مروی ہے ؟ اس رفع الناس اُصواتهم بالذکرکان علی عهد النبی مالانه علی عهد النبی مالانه علی وسلم " وی لفظ " کنا نعرف انقصاء صلات بالتکبیر" رسول السُّر سلی اسْر علیه وسلم کے عہد النبیر الرکھ اللہ ماتھ اُلگوں کی آواذی بلندہوتی تعیں ، اور ایک ایت ایس ہے " تکبیر کے ذریعہم آپ کی نمازختم ہونے کو جان تے ہتے ہم

نازك بعدمواذكارنج مسلى الشولميدوسلم مسلمانون كوسكمات عقدوه جوقسم كعقد،

- مع مل من من من من سبع دبركل صلوة ثلاثا وثلاثين، وحمد ثلاثاً وثلثين، وحمد ثلاثاً وثلثين، وكبرتلاثاً وثلثين، وكبرتلاثا وثلثين فقلك تسع وتسعون، وقال: تمام المائة ، لاالله الاالله وحده لاستريك له، له الملك، وله الحمد، وهموعلى كل شكى قد ير: غفرت ذنوب أوكانت مثل ذبد البحر "
- ۳۰ میح میں بیمی موی ہے: سبحان الله ، والحمد الله ، والله اکبر ، شلات و تلاثین ، اس کی دو مورتی ہیں : اس کی دو مورتی ہیں : اس کر کھر کوئیارہ بار کھے جس کا مجموعہ تینتیس ہوگا۔ ۲ مرکلہ کو گیارہ بار کھے جس کا مجموعہ تینتیس ہوگا۔
  - م ... ان كلات كودس دس باركها مائيس كامجو عربيس بوكا .
    - ا ۔ تکبیر ونتیس بار کیے اس سے می مجرور سو ہوگا۔
- ا ۔ کلات اُدبع نین کلر توحید تام کولے کو ہرایک کھیں کہیں بار کھے اس کا مجوعہ موہوگا۔ ذکر کے بہتما م انواع ما تورومسنون ہیں۔

<sup>-</sup> العلاية وعالما المن المالية عداية العامر مودي، انظر حكوة ارد، المتين اليان- (200)

ام اورمقدى جيشددوركعت نازېر مراومت كرى ، اس طرح كامود لارب بدعت بى بال اكرامام آيت الكرسى ہے دل یں پڑھے یا مقدوں میں سے کوئی پڑھے تواسیں کوئی حرج نہیں اس لئے کہاس کا پڑھنامل مالح ہے ،اور س بیں اسلامی شعافری تبدیلی نہیں ہے ، جیسے سی کوناز کے بعد قرآن کے سی حصد اور کسی دعا اور ذکر کے دروکا شغل ہو۔ پانچوں نما زوں کے بعد دعا نہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور زائے کے مقتدی ، جس طرح کربعض اوگ فجر اور عصر كربد كرتين، زي كى سيمنقول م، ادر ندائم بي سيكى في اسمستب كهام، ادرجى في الم شافعى كمتعلق يفل كياكروه اسيمستعب مانته تقياس نے ان كے متعلق غلط نسبت كى ، ان كى كتابوں ميں جو الفاظ موجود جي وه أل ى نفى كرتے ہيں ، اسى طرح احدو غيرو ائمہ نے اسے ستحب نہيں مشہرايا ہے ، البتہ امام احتدادر امام ابومنيغ اور مالك وفيره كم اصحاب كم ايك كروه في وادر عصر كم بعدد عا كوستب فزار ديام وه كمية إلى جونك ال دونول نماذول كم بعد كوفى فاذ نهيس ب، اس ك فاذ كوفن دعا كومقرد كياكيا ، اس مسلم عيدان كرات سنت نهي بي مساعد معدد بكدس بكرقياس م، اصحاب شافى وفيروي سے ايك كروه نے بانوں نمازوں كے بعد دعا كومستب ما نام،ان كے بالترمى منتنهي ب، ان كا فايت تمسك " دبرالصلاة "كالفظ مجل ب اوريمعلوم كميع ، تابت اورمرك بكيتواترمنت كى موجودگى بين لفظ مجل اور قياس كى مزورت نهين، اس لئے كه عام ما ثوره د عائي نمازيس اور نما ز كأخرى معدين بي ادريه ما أزنهي بي كرايم مل لفظ اليي سنت مشروع قرار دى مائي ومركي الفاظ تابت متواترسنت كے خلاف بو ،مگريدامحاب شافى دفيره اس بات پرمتفق بي كريوشخص د عاند كرے اسے من نهيں كياجائ كاء ووتوتمض اس روك كا باتفاق علاء وه خطاكاد م كيونكراس مقام برايجاب ادراستمباب كالورياس كاحكمنهين دياكيا ب، دماذكر في والااس سعذيا ومنع كرف كانتى دارب ، ايسكام بر مداومت كرناص برياني ل نادون مين بي ملى المعليه وسلم ماومت نهين كرت عقد وه مشروع نهين بلكم كروه كام ب، جيس كا دول بين داخل ہونے سے بہتے دما پر مداومت کرے یا بہلی رکعت ایں یا بانج ان کا زوال میں قنوت پر مداومت کرے ، یا ہر خاز میں اما استفتاح جرسے پڑھنے ور مداومت كرے يقينا يرمكروه بے، اگرچ بانجون كا ذول بي انى ملى السّر عليه وسلم في معرى كسبى قوت كى ب أود عرفتكم كم وعادام تنتاع جرب برمة تني اك طرع نى صلى التُروليدوسلم كم بيري ايك أدمى في جر معيره وآپ فاس بدار ما ، لهذا دوتام امور من كاكسي كرنام ورع قراد ديا جائ ، ان بر مدادمت مثردع قرادنهي دى جاسكتى ، اگرامام اودمقترى مبى مى كسى امرعادض كرمبي تماذى بعدد ما كري تواسے مسنت كم

منالعن بيس مجها جائے كا جيسے كه داومت كرف والے كوسم اما ئے كا ، اور مح مديثيں اس بات ير ولالت كرتى إي كر نى ملى السطيروسلم ملام يهيل خاذك أخرى معدي جهاما دين من " دبوا لعسلوة مع تبيركيا كياب دما فرات تح اوداسكامكرية مع - امعاب ثانى وغروي عدد الكرام فادول كربعد دعاك استباب كرقائل ين ، وه كيتة إلى كدوعا جرمين بي كل جلف كى إلاير كرتعليم كا قصد بروان ك ساتومنت في ب مرف يدب كرد عامشروع ب، اد دنماند ب كيدا قرب الحالاجابة جو كى حالا تكرثنا رع في استخان كاند دمنودع كيام، مَا زي فيكار بيلا اس أخرى حصري دماء منت متواتره معمنون ومتروع م، اورمالانون كاس يراتفاق م، بكرملف اورخلف ك لیک گروه کارمجی مسلک ہے کمنماز کے آخری مصرمیں دعاوا جب ہے ، انہوں نے اس دعا کو واجب قرار دیا ہے جے آخر نازيس بمصنى الترمليدوسلم فعم وياب، آپ فراتين " اذاتشهد أحدكم فليستعذب المست مس البع ومس عذاب جهنم ومس عذاب القبر ومس فتينة المحيا والمسات ومس فتنة المسيح الدجال " (مسلم دغيرو) اورام طاووس حكم ديت مع كروكف اس دعاكوز رفي ع استاز لوانى جلسي، معن اصحاب التيري مي مي قول ہے ، اس مقام براور دعا وك كے لئے بہت مى اماديت إلى ، اس ملسلة بي اصحاب ملك من سيع ما دنيه طرفيذا فتيادكباب كدوه سلام مبين كا بعد مقتدول كى طرف متوجر موكرامام كرميشف قائل نبیں بیں نذکرے ماتھ ندر ما کے ساتھ ندکسی اور کام کے ساتھ، ان کی دلیل سلف عضعلی پر روایت ہے کہوہ سلام كى بدا ام كىك قالم كى دخ پر بيشے دہنے كو مكروه مجھتے تھے ، اس سے انہوں نے كان كيا كريد امرا ام كواس كى جگر سے کورے اوجانے کو واجب قرار دیتاہے ، امنیں یہ بات معلوم نہیں ہوئ کرامام کے مقتدیوں کی طرف رخ کرنے ہے میں کم نى ملى السُّوليدوسم كرتے تقے يرمقصد ماسل بوماناہے ، يرتفريط اور منياع كا داستہے ، يراوك فازك بعدمتروح قعود كومى مستحب نبين كردانت اور مذكر ما توركوعل مين لات بين بلداس مكروه مى كردانت بين اوراس من كرية بي النيس كے مقابل علماد كاليك كروه اليا ہے جونماذ كے بعد اس طرح ؛ دماكومستحب كرد انتا ہے جومذت بيس وارد المهيس ، يه لوگ امر فيرمشروع كم ساتد افراط ، نها دتى اور صدي تجاوز كر فوال بي ، اور دين تومشروع كرمكم دين كا تام ب ذكر فيرم شروع كار ما عد يكايه بات مى معلوم بونى چامي كدد عايس بى ملى السّرمليد وسلم كابي با متوك الملك كمتعلق بهت ممي احاديث أى إلى ، ليكن د ماك بعدا بكك الني جرو يرابي إستول كي مير في كمتعلق إلى يادو عيشى آئى ہي جومنعت كمىب، اس قابل نہيں كران سے كى امر شرى كے ليے جت قائم ہو \_

غوض فانسك بعدا الم اور مقدى سباسكر د عاكرنا لادب العنبى صلى الترملية وسلم خيري كياب، آپ الودة الكالم بيره الم الكور المعلى الترملية الكرائية المحالية المح

مسلانول کے مابین اس امرین کوئی نزاع نہیں کرنا ذہیں دعا کی جاتی ہے ، میں میں یہ ثابت ہے کر دعا استفتال میں ان ا میں آہے " اللہ ہے باعد بینی دبین خطابای الخ " پڑھتے تھے ، میں میں یہ بی ابت کے دکوع سے مراحمانے پر آپ دعائی می پرآپ دعائی میں تھا در دکوع و بودی بھی دعا پڑھنا آپ سے ثابت ہے نواہ نفل ہویا فرض ہو ، اور آخر نما زمیں شما تو اتر کے ساتھ آپ سے ثابت ہے معیمیں میں ہے ابو بکر صدرتی سے نے ا

يادسول المشعلى دعاء ادعوب عنى صدلاتى فقال ، قل ، اللّهم إف ظلمت نفسى طلاكتيرا فا عَفر لِيُّ السّرك الله على الم الشيرة الم الله الم المعاديم بصيرا بي خاوس و آيّ في فرايا يركه و رائخ

لمِذَاجِبِ دِمَا غَانِسِ مَشُوعِ ہِ فَاص طُورِ بِخَانْکَ مَرْ عَصَمْ مِی تَوَالسُّرِ قَالُ کَ فَرَان مِ فَإِذَا عَرَفَتَ مَالْحَادِ فَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

مع دبرالمسلوة المحافظ كساته جواها ديثاً في بي ان بي بخارى بيل مرى وه دوايت مع جوسعد بى ابى وقاص مردى مدور الدوركل الله الدوركل السلوة : اللهم إنى اعوذبك من البحل، وأعوذ بلك اكسرسول الله كان يتعوذ بهمسن دبرالسلوة : اللهم إنى اعوذبك من البحل، وأعوذ بلك من البحب، واعوذ بك من البحب، واعوذ بك من البحب، واعوذ بك من فتنة الدنيا، واعوذ بك من البحب، واعوذ بك من فتنة الدنيا، واعوذ بك من البحب عذاب البرا الول الإمكرة في مروى من البحب النبي صلى الله مليه وسلم كان يقول في دبر العسلوة : اللهم افي أعوذ بك من الكفر والفقر، وحذاب القبر الورن الحيل عائش وفى الرمنها ك موى مروى من البحب البحد والمنقر، وخذاب القبر المنافئي البول، فقلت : اللهم افي أورن الحيل المنافئي المنافئة من البول، فقلت : المنافئة وقد التقوم المنافئة المنافئة من البحد والمنوب المنطورة وهذاب القبر من المنافئة من المنافئة المنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة المنافئة المنا

ادم آل ب جومائشة، ابن مهاس ادراد برية دخيره صحابه عمردى إلى ، في الاسلام كبية إلى من كها بول كوال مصنف نے جو کہا ہے دی رج ہے جہانی ہورت سے معلق مائٹ کی منطقہ بڑی آئی ہے مرایک بچودی ہو ان كاس أن اود اس فداب قركا ذكركيا اوران عكما كدائد تهي مذاب قريد بناه يس د كه ، جنائج عافيد رمى الشَّرْمِهَا فيرسول السُّر عليه وسلم عداب قبرك باركيس بي جا قابٌ فرايا ؛ إن عذاب قرر حقّ م ، مالت من المائين و في المائيت رسول الله عليه وسلم بعد منه مالية والانعوذ من عذاب العتبر " ين في ديكها كماس كالعدر مول السَّمِلي السُّرطيد وسلم جب كون نازيْر عقة ومذا قبي سيناه ما يكف اس باب كاماديث ايك دوسرك كموافق ومطابق بي، اور صحيلين بي عائث رضي السَّرمنها كى روايت مع النالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلوة : اللهم إنى اعوذ مك من فتن قالمحيا والمامت ، اللهم إنى اعدد بك من المغرم والمائم الخ - اورسلم وغيره المن عباس عصم وى مع "أن رسول اللَّهُ صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القراك يقول: اللَّهم إنى أعوذبك مسعداب جهنم واعوذبك مسعداب القبرواعوذ بك مسفتنة الحياوا لمات والموفيك من فتنة المسبح الدجال " اورمثلم وسنن ثلاثه مين ابو بريون سعم ويحاب كرسول المرصلى المرمليدوسلم في فرايا: إذا فرغ احدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالته مس أربع : من عذ اب جهنم ، ومن عذاب التبر، ومن ننت قالمحيا والمحات، ومن فكنة المسبح الدجال يم الس طرح كى ا ورجي بهت محاصا ويث بي بي ين ملة جلة معانى برشتل وعائيس مذكوري، ووسب ما قبل السلام برجمول بي -

سنخ الاسلام فرات إلى كره دبوالمعدادة مركا لفظ جواها ديث ميل وارد الله مح محى نماذ كا أخرى جزء مرادليا جا آج بيك الرقالي في في المسلم مرادليا جا آج بيك الرقالي في في المسلم مرادليا جا آج بيك ما من فرمعلى ك دما بيك مسلوة استفاده في من والمعلى دما نيزاس ك علاده وليمنان دوامري (ا) منفور معلى ك دما بيك مسلوة استفاده في من والمعلى ك دما نيزاس ك علاده وليمنان ادوامري (ا) منفور معلى ك دما بيك مسلوة استفاده في من والمعلى المنظمة المن المنازي ادر معلى المنازي والمسلم المنازي ودبوا لعداد المسلوب المنازي المنا

<sup>1018 1 -</sup> Licain & old Chan Blut al

اقبل السام اور مابعده كو عام به اليكن اس بات كومستلزم نهي كرملام كديد الم اور مقتدى كابتاى دعا ،
منت شهر عير كراس كمثل ما قبل السلام من الازم نهي به بكرب برايك تبنا سلام ك بعدد عاكر يه ويرست
كرما الدن نهي به يه در ۲) الم ما ورمقتدى سنم وعاكري اس دو مرى صورت كولاريب نج مسلى الترفيد وسلم في منافذول كه بعد نهي كيا كري المراورة الأكاراك كياكر ترقي الس لئ كراكراك ايساكيا بوتا الآاك منافذات كولاريب عمدود نقل كرية ، بهرا بعين اور بهم طرح المهول في الدود دو سرے احود اليك منافل كئے ۔

تبیع کانگیول پرگننا منت مهیا کنی سل التر علیو ملم خورتو سے فرمایا: "سبعن واعدن بالانصابع فانهی مسئولات مستنطقات به گفلیول اور کنکریوں وغیرہ پرگننا بمی اجبائ ، الو بر ری اور بعض امهات المومنین ایسا کرتی تعیں ، البته دانے داریع کی مالائیں اگر بے صرورت اور اظہار کے لئے ہوں تو یا تو یہ ریاء ہوا دیے اور یہ حرورت اور اظہار کے لئے ہوں تو یا تو یہ ریاء ہوا دوری می مردوج عیادات مختصر جیسے نماز ، دوزہ ، کر اور قرآت قرآن یں دیاء افظم ذنوب یں ہے ۔

اودمقان تا بی به میمی امرکوسنت داتر نهی بنا یا جاسگا کراس کی کافظت کی جائے مگر وہ امود جی بھواومت کو جاعات کے اندورسول اسلم کی الشرعلی الشرعلی الشرعلی الشرعلی و مین از بی جاعات کے ساتھ اور جمع اور اور جمع و المحاد الموال الشرعلی و مین از بی السان کی محافظت دسول الشرعلی و مین الشرعلی و مین الشرعلی و مین الشرکے بندوں میں سے صالحین کی سنت دری ہے لوز جن امود کو اجتماعی صورت میں سنون قراد دیا گیا ہے جیسے فرض نماز میں تو اسے ایسا ہی کیا جائے گا اور جن اور ادبر عاومت انفرادی مودت میں سنون قراد دی گئی ہے جائے ہوئے جسے میں الشراع میں ہوگا جیسے صحابر کوام رہی الشرعن کی کہی اکتھا ہوتے کسی ایک کو حکم دیتے میں سنون قراد دی گئی ہوئے ہوئے اور سبب میں میں انہ موسی ذکر دنا د دستا " چنانچہ وہ بڑھتے اور سبب سنتے ، اور دیمن محالم ہوئے کئی باد اپنے امرائی میں مائی ہوئے اس میں ایک ساتھ ہوئے ان میں ایک قادی سے جو امرائی میں ایک ما تو ہوئے اور سنے دیے باس تشریف کے ان میں ایک قادی سے جو بڑھتے تھے آپ ان کے ساتھ ہوئے اور سنے دہے۔

اور ساع مشردع جواس امت کے فیاروصالحین کا ساع ہے اور جورب کے لئے وسیلہ بنتا ہے وہ کتاب اللہ کا ساع ہے جس کے متعلق رسول اللہ طلیہ وسلم نے فرایا ہے: " لیس مناست لم یہ تعدی بالمقراف ہ نیز فرایا: " نیس مناست لم یہ تعدی بالمقراف ہ نیز فرایا: " نیس والمقرات با مُسوات کم ما کہ وسنت میں یہ سماع میدوے ہے، لیکن جب امت کا ایک گردہ اس سماع سے فافل ہوگیا توان میں علادت و بغض والدیا گیا ہوایک جاعت نے قصائد، تالی اور غناد کے سماع کی ایجاد کی اور فافل ہوگیا توان میں علادت و بغض والدیا گیا ہوایک جاعت نے مقابر میں اس کی شاہرت کرنے گئے ، اور نصاری کی برعات کی مقابرت اختیا اللہ رخبی تالی اور سیمی سخت ہیں ، اس کم لی ، اخیس کے مقابل ایک جاعت ہے جس کے دل اللہ کے خواد و صلی اور تائم دہے ہیں ۔ دین وسط دہی ہے جس پر قدیم وجد یہ دور دیں اس است کے خواد و صلی او قائم دہے ہیں ۔

## مُولانا محمد منتقيم لفي ماحث

### کےمضمون کاایک جائزہ

ازمولوی سرورمالمسلغی (متحده عرب اما دات )

موقرا ہنامہ محدّث جب ہاتھ ہیں آتا ہے تو بڑی مسرت ہوتی ہے ، متنوع مومنوماً
عیباری معنایین اور فکر انگیز مقالے اس مجلہ کی زینت ہوتے ہیں ، اور یہ علی صلقہ
ہ تو تع ہی ہے کیونکہ یرمجسلہ خالص کتاب وسنت کی طرف دھوت دینے والے ہنڈستان
لے سب سے بڑے اور مرکزی ادارے کا ترجان ہے ۔ لمیکن اگست وستہ ہا ہ ء کے
مادول ہیں نماز کے بعد ہا تواطاکر دعاء مانگنے کی سنسری حیثیت "کے منوان سے
دلانا محد سنتیم صاحب کا ہوممنون شائع ہوا ہے اس سے ملی صلقوں میں قدرے ہے اطبینانی
بدا ہوگئ ہے ۔ مذکورہ مفنون کی مرخی پرجب نظر پڑی تواست تیاق ہوا کہ پڑھ کر دیکھا
بائے مکن ہے کوئ نی تحقیق ہو ، مگرمند رجا ت برعابرانہ لگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوگیا کہ
ما حب مفنون نے کوئی تحقیق ہی کی مرف کے بائے نمازے بعد ہا تعاطاکر دعاء مانگنے کو
ما حب مفنون نے کوئی تحقیق بیش کرنے کے بائے نمازے بعد ہا تعاطاکر دعاء مانگنے کو
شروع وستحب قراد دینے والے حلقہ کی نمائندگی و تا شید کی ہے ۔ معرف بی کئی ادارتی
بلے معیادے خلاف تعنود کیا ۔ ہیں نے مناسب سمجاکہ ندکورہ مضمون کا جب اگر و کے کہ
بلے معیادے خلاف تعنود کیا ۔ ہیں نے مناسب سمجاکہ ندکورہ مضمون کا جب اگر و کے کہ

دوسر انقطاد نظر کومبی وا منح کردوں ، اور دلائل کی رکشنی ٹل ہو بات میسے سمقا ہو ا اسے پیش کردول ۔

تسی معنمون بیں جب ایسے کس شرمی مسلد برقلم اٹھایا جائے جس بیں علما در کا فقلہ نظر مختلف ہو تو بڑی دقت واحتیا طرسے کام لینے کی صرورت ہوتی ہے، اور مسلم مدیر شی مصطلحات وقوا عد کی چان بین کرنا بڑتی ہے ، ساتھ ہی فرق مخالف کے نقطہ نظراور دلائل پرغور کرنے کی صورت ہوتی ہے تاکہ سلسلہ کلام میں الجھا و نہیدا ہواور قلم سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے ہو مہیٹ کے شایاں شان نہ ہو۔

شریعت کرجن مائل کے سلسلہ یں علاد کا اتفاق ہے یا جن مسائل سے متعلق واضح نصوص موجودیں ان بر اظہار خیال کا معاملہ زیادہ شکل نہیں ہے، لیکن جب کوئی مسئلہ استنباطی داجتہادی ہواور اس کے سلسلہ یں بہت زیادہ واضح اور قطعی نصوص موجود محمول تو ایسی صورت میں ہماد نے احتیاط کی داہ اختیاد کی ہے ، اور آئے ہمی اسسی کو اختیاد کرنا مناسب ہے ، اختلافی مسائل پر قلم اسائے ہوئے اپنے نقطہ نظر کو واضح اور اختیاد کرنا مناسب ہے ، اختلافی مسائل پر قلم اسائے ہوئے اپنے نقطہ نظر کو واضح اور مدلل کرنے کی ساتھ ہی مخالف نقطہ نظر کو ذہن میں رکھنے اور اس کے دلائل پر تنہم و کرتی کی مدن ہے ، مدل کے دونوں پہلوگوں کو سامنے دکھ کرکوئی دائے قائم کرسکے۔

تاریک کا دور میں من تا ہے مداور اس کے دلائل ہوتا ہے ، مداور اس کے دلائل ہوتا ہم کرکوئی دائے قائم کرسکے۔

تاریک کا دور میں من من تا ہم میں مناسبہ کے دونوں کو سامنے دکھ کرکوئی دائے قائم کرسکے۔

تاریک کا دور میں من تا ہم میں من تا ہم میں مداور اس کے دلائل

قارئین کوام! اس محقرتمبید کے بعد اب ہم اصل مقصد کی طرف اُتے ہیں اور مولانا سلفی صاحب کے ان او ہام کا ذکر کرتے ہیں جو ندگور و معنمون میں واقع ہوئے ہیں برمون نے آغاز معنمون میں جو تمہید تکھی ہے اس میں پانچ عدد حدیثیں فد کور ہیں ، ان میں سے تین کے متعلق موصوف سے جو خلطیاں ہوئی ہیں وہ پیش خدمت ہیں :

ا - حديث : " السدماء مخ العبادة " دماء عبادت كامغز ب - منعيف مديث ب ، السك باركيس من وبايس ومن كرنا جا بول كا :

[ ۔ ہبلی بات تو یہ کرمون کواس مدیث کے ذکر کرکے نے گ کو کی صرودت نہیں متی ہ کیو نکہ اسسس کے بعد والی حسد بیث

كافئ هي الين م الدعاء صوالعبادة يم

ے۔ دوسری بات یہ کہ اگراس مدیث کا ذکر کرناجناب کے نزدیک صروری ہمتا تو بالجزم ہیں بصیر فرتس ذکر کردیتے ۔ کردیتے یا اس کے صنعف کی طرف الثارہ ہی کردیتے ۔

ا \_\_ مديث الوامامه بالمي رمن الشرعنه :

" قیل یارسول الله ای الدماء اسمع به قال جون اللیل الأخیر و دبرا لصدوات الکتوبات " (کہا گیا اے الله کے دما زیاره قبول ہوتی ہے با آپ نے فرایا : دات کے آخری حصر میں اور فرضی نما ذول کے بعد ) ۔

اس توترمذی روایت کیا ہے۔ یہ مکن الیوم واللیلۃ ، (۱۰۸) میں روایت کیا ہے۔ یہ مکت سخت صنعیت ہے۔ اس کی سندوں ہے :

" ابن جريج من ابن سابط عن أبي امامة يضى الله تعالى منه "

اس مين تين علمتين بي :

ابن جری مدس بین ، بلکه دارقطی نے کہا ہے کرسب سے بری تدلیس ابن جری کی تدلیس ہے ، کیونکہ وہی میں است میں است میں اس وقت تدلیس کرتے ہیں جب انہوں نے وہ حدیث کسی مجروح دادی سے میں ہو۔ ملاحظ میو: "متہذیب التہدیب و سی اس وقت تدلیس کے مطبقات المدلسین ۔ التہدیب " ۲۵۹ مطبقات المدلسین ۔

ادرابن جریج فاس مدیث کوردایت کرتے ہوئے تحدیث یاسماع کی مراحت نہیں کی ہے۔

اس سندي انقطاع بمي مي كيونكر مبرالوكن بن سابط كا ابواما من سيط مني ، جياكر ابن عين ني كها عدد اس صندي انقطاع بمي مي كيونكر مبرالعسلوات المكتوبات سكامنا فرشاذ هم ، كيونكر الجواما مروض الرون سكاس ماريث كم ويكر پانچ سندي بهر العسلوات المكتوبات سكامن في الس صديث كامرف بهلا بي كمراك بي منجوب كودكر پانچ سندي بي مكراك بي برا منافز بي بهران بي اس صديث كامرف بهلا بي كمراك بي منجوب الليل الكفري را المنته مال بانية (۱۲۷) نقلامن تعليقات الأخ الفامنل الشيخ عبدالمروف على كتاب مسلاة الرسول جرقم ههم - الطبعة الجديدة ) -

ا مارث: ران الله یستی اُن یبسط اِلیه عبده یده یساُله به ماخیرا فیردهما خالبتین به است. در سانت این این این این ا

یده دیشی الفاظ کی تعوادی می تبدی کے ساتھ ابوداو و اتر ندی ، ابن ماج برمنداحد بن عنبل اور ستددک ماکمیں مفوعا صحے سند کے ساتھ موجود ہے ، موسون اس مدیث کے لیے حوف مدمصنف ابن ابی مشیعہ ، کا والددیکر دوادی ابیکی فلطیوں کے مزکب ہوئیں۔

ر بریست میں است میں میں میں میں میں میں این ان شیبر الاوالد یا ہے اور ندکورہ کتب صدیف کوج کرمنن " سے تھے کے اعتباد سے اعلی درانع مشہور اور مستندیں چورڈ دیا ہے واور بیتا عدے کے لحاظ سے بہت ری بات ہے۔

میمهبیله : کے بعد موصوت اصل مسئلہ رکھنگاکرتے ہوئے کھتے ہیں۔" اب دہا پرسٹلہ کہ نماذ وغرہ کے بعد ہاتھ اطھاکر و عا مافکا جاسکتا ہے (کذا) پانہیں ؟ تو اس سلسلیس عض ہے کہ نماذ فرائض کے بعد ہاتھ اٹھاکر د عا مانگناہی آٹھنے

صلى السُّرعليدوسلم سينا بت ب

قلت: یمی خس ایک دیوی ہے سہ ہوئی دمیل نہیں ،چنا نچه اکلے صفات میں آپ کو ان شاءالسّراس کا بخر بی اندازہ ہو جائے گا، اور موصوف کے دیو ہے کی حقیقت سامنے آجائے گی ۔۔۔ آگے فرماتے ہیں:

"ابدة جن دوایتوں پس مراحت کے ساتھ ہاتھ اٹھ اگر وعا مانگنے کا ذکر آیا ہے ان میں سے ہرکیک پرمحدثین کرام نے کلام کیا ہے ، بیکن وہ کام ایسائٹہیں کرمس سے ان احادیث پرموضوع ہونے کا حکم لگایا جائے بلکتمام دوائیتیں ایک دوسر بے کو تعزیت و سے کرمن لغیرہ کے درجے میں پہونچ جاتی ہیں اہذا ان روایتوں سے جوازیا استخباب اُٹابٹ ہونے میں کوئن مضرفیس "

میں کہا ہوں : جی ہاں اِکیوں نہیں ؟ حدیث انس بن الک دض السّرعد جسے آپ نے بہای دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے ، اسے موضوع کہنے میں کوئی اِک نہیں ، کیونکہ اس کی سندیں ایک مہم داوی ہے ، دہی بقیہ تینوں دوایتیں آو ان پرموضوع ہونے کا حکم تو نہیں لگایا جاسکتا ہے مگر وہ اس حال میں بھی نہیں ہیں کہی مسلّطے کے انبات میں کسی کی دستگری کوسکیں ، کیوں کہ دہ الی ملتوں اور احراض سے ووچار ہیں کہ ان میں نود اپنے قدم وساق پر کھر ہے ، کی سکت نہیں ، چہ جاے کہ وہ کسی مسلے کے تبوت کے لئے لائی کا کام کرسکیں۔

د اموصوف کاید کهناکه مدیرتمام دوایتی ایک دوسرے کوتقویت میرسی لغیروکے درجہ میں میوبیج جاتی ہے ہ

ماتور من خام خالى عمر كاحقيقت عدور كالبى واسطنى د ولنعلمى نسباء بعد حين - مومون رقيط النبي :

موصون کے اس اصولی ہے اصل اور تاعد ؤ بے بنیاد کو ہے کر تو ایک معولی برعی ہی موصون جیے سلفیوں
کی چند مند این جی کی روے گا، اور بے شارالیں برعثیں کر جنعیں موصون بھی سنت وست بہ کہنے کے لیے تیاد
د موں کے ،مگر مجود البنے اس مذکورہ اصول کی دو سے انعیں سنت واستی ب کا درجہ دینا بڑے گا شال کا کہ برا سے کہ اس کے نمائل

المند تعالیٰ نے قرآن پاک میں بنی صلی الشرعلی دو دو دو دو اسلام بھیجنے کے بار بے میں مکر زبایا ہے کہ اس کے نمائل
میں بے نشار ماریشی وادد مود کی میں ، بیاں تک کو اس کے انتام موفقاً لی میں ماد نے مستقل کی ہیں کمی میں بیان تک کو اس کے انتام موفقاً لی میں ماد نے مستقل کی ہیں کمی میں بیان تک کو اس کے انتام السخادی ، فضل العملات علی الذی مسلی النا میں مالی میں المقاضی وغیرہ ۔

مسلی المنام ملی وسلم لاسماعیل القاضی وغیرہ ۔

اب ایک آدمی افران سے مہلے اور بعدیں درود وسلام زور نورسے پرمعتاہے اور کہتا کریہ سنت ہے۔

کیوں کہ اس کی فضیلت بہت ہے اور ایساکر نے سے نما نعت کی طرح ثابت نہیں، موصوف کا قاعدہ بھی ہی کہا ہے کہ کیا تاریس ؟ گزنہیں تو کیوں ہجب کرید آپ کے اصول کے عین مطابق ہے کہا تاریس ؟ گزنہیں تو کیوں ہجب کرید آپ کے اصول کے عین مطابق میں سے توکیا مول ناور خصوت دکسوف کے ہے اذان دیتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اذان بڑی فضیاتوں کی حال ہے ، اورمو ذن السر کی طرف دینے والا ہے ( دمسی اُحسی قولا میں دعا إلى الله دعسل صالحاً) ہے ، اورمو ذن السر کی ارب میں ممانعت کسی طرح ثابت نہیں ، کیا آپ اس کی سنت کہیں گے ؟ کریمی آپ اصول کے موافق ہے .

س دعادی بری فعنیاتیں آئی بی چنانچہ ایک خطیب خطبہ کے اع اصتا ہے اور منر برچوصف سے پہلے منبرکے قرب کھڑا موکر دونوں ہاتھوں کو اطھاکر دعاء کرتا ہے، شریعت سے اس کے بار بے میں مانعت کمی طرح ثابت نہیں ، آپ کے متعین کر دہ اصول کے بالکل مطابق ہے ، لہذا اسے بھی سنت کا درجہ دید ہجئے بیدا وراس قسم کی بہت ہی بائٹنی ہیں جنعیں منہ ہوئے بھی مولانا موصوف کو اپنے بنا سے قاعدے کی پاداش ہیں سنن دستحبات کے خانے میں ڈالنا بڑے گا ، اوراس کا دو والکار کرنا یا بواب دینا موصوف کے بس کی بات نہیں ہوگی ۔

پاں الٹرتعانی نے جنہیں نیم دبھیرت سے نواز اہے ،جونٹریدت کے اصول وفروع پرگہری نیظر کھتے ہیں ان کاکہنا ہے کہ ہادے پاس ان تمام چیزوں کا جواب موجو دہے بلکے مانعت کی شرعی دلیلیں بھی ہم رکھتے ہیں جن ہیں سے بعض یہ ہیں : سے بعض یہ ہیں :

(۔ التُرتعالیٰ فرما آہے: فلیحد والدین یخالفون عن اُمرہ اُن تعیبہ ہم فتنة اُولیمینہ مذاب اُلیم ۔ اور بی ملی التُرمیل سے تابت شدہ امر پر نیاد تی آپ کی صرح نیالفت ہے۔ ای ہے جب ایک اُوکی الم مالک وجہ النے تعالیٰ کی اس کے باس آیا اور کہا کرمیں احرام کہاں سے باندھوں ؟ تو صفرت امام نے جواب ویا:

اس میقات سے جم کی تعیین نی پاک صلی السّر علی وسلم نے فرائی اور جہاں سے آپ نے خود احرام باندھا۔ اس اُوکی نے کہا کہ اُکرمیں اور بیلے سے باندھوں تو ؟ امام مالک دھمال شرنے فرایا: میرنے نزدیک بی تھیک نہیں۔ اس اُدی نے کہا کہ اُکرمیں اور بیلے سے باندھوں تو ؟ امام مالک دھمال شرنے خواب دیا کہ میں تہمادے لئے فتنے کو ناپند

ال يرسب بدعت امنانيك تحت أتى بير.

كرتابول ، اس آدى نےكہاكبهلانيادى فيرش كون سافتنه ؟ امام ملك بعدالشرنے جواب دياكد الشرتعالى فراماً بعد فليد حدد الذين يخالفون عن أمسره ان تعييبهم فتندة أويعيبهم عذاب أكسيد ودراس سرا انتذكيا بوسكتا ب جب تم يرجحن لكوكرتم إلى فعنيلت ميشون ياب بورئ جس سے آخنوم كى النشر علي وسلم مودم دے .

اودایک دوایت پی ہے: کہاس سے پڑافتنراودکون ساہوسکتا ہے جب تم برسوچے لگوکرتمہادی پہندالٹر اوراس کے دمول کی پہندہے مہترہے ۔ ملاصطرفرائیں: (الباحث حسلی انسکاوالبدع والعوادث ص ۱۹، الاحتصام بلیشاطبی ار ۱۰۰، اسٹراقیۃ الشرعیۃ ص ۴۹) ۔

ع .... إياكم ومحدثات الأمور، فان كل محدثة بدعة وكل بدمة منلالمة والانواء مومم) اورس بات بي كامكم ديا كيابو، جربيعت اور ضالت بواس كاكر تايقينا منوع بوكا.

م ـــ من أحدث فى أمرنا طذاما ليس مند فهورد وفى دواية : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهودد وفي دواية : من عمل عمل ليس المرنا فهودد وفي دواية : من صنع أمراً على غيراً مرنا و دود أيمنا بلفظ : كل عمل ليس عليه أمرنا في وفي والإدواء ١٢٩١) عليه أمرنا و بخال م دود كل م دود كل الإدواء ١٢٩١) ادرج عل م دود كواس كرن كاج الربيل كون كري كا المراكم المربيكا و

یدادداس قسمی متعدد ممانعت کی شرمی دلیلی ہیں لیکن اختصاد کی فاطرانہی پراکتفاء کیا جا آ ہے۔

سر سے امور عبادات بیں موصوت کو یہ کہنے کا کوئی جواز ہی نہیں کہ فلاں امریس ممانعت کسی طرح ٹابت نہیں ،

لہذا ایسا کرنا میں ہے کیوں کہ امور عبادات توقیقی ہیں اور ان بیں اصل ممانعت ہے جیسا کہ علماء نے کہا ہے اور
بعس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ:

امودوقهم كيا : امور عادات اودامود عبادات -

رماسود مبادلت توان كروازاود شروعيت كيديكاني نيس بوگاك شارع مكيم في ان سي منته

خویس کی ہے جیاکربہت ہوگ اس وہم سہ مبتاہیں بلک الیے نص شری کا جود عدود کا اور لا اور ورت مرسی کی سے جیاکربہت ہوگ اس وہم سہ مبتاہیں بلک قربت حاصل کرنے کی جزیں ہیں اور قربت کے بھرون یہ بات کا نی نہیں کہ شریب ہیں ان کے متعلق نبی مانفت نہیں آئی ہے بلکہ الشر تعالی کا قربت حاصل کرنا مرن اور مرن اس چیزے جائز ہے جس کی مشروعیت النواور الشرک دیول ملی الشرطیر پہلم میں اس ہو کیے ہوئے نے تعالی کوئن کی چر تربت ہا اور کوئن کی فرب اس کی مقول کے ایس مجھنے سے قاصری کہ کوئن کی چر تربت ہا اور کوئن کو قربت ہا اور کوئن کی گئی ہے ۔ یہ تو شادع مکم کا حق ہے کسی انسانی عقول کی طون اس بات کی تفریف کی طون اس بات کی تفریف کی گئی ہے ۔ یہ تو شادع مکم کا حق ہے کسی انسانی میں مشروعیت کے لئے الیے نص شرعی کا تبو مضودی ہے وہ اس کی مشروعیت کے لئے الیے نص شرعی کا تبو مشرعی کا تبوی کی کرٹ ہیں کے متعلق محالی میں انسانی ہوئی ہے کہ انسانی میں انسانی کے داخو اع مین می کرٹ ہیں ۔ یہ کا السانی میں انسانی میں انسانی کے داخو اع مین می کرٹ ہیں ۔ یہ کا السانی میں انسانی میں انسانی کے داخو اع مین می کرٹ ہیں ۔ یہ کا السانی میں انسانی میں انسانی میں انسانی کی کہ کوئی ہیں ۔ یہ کا السانی کوئی العاد آت المنامی السانی کوئی العالی کی دشتی میں قرار دیک کے اور قاعد کی مذکور کوئی ہیں گئی کوئی ہیں گئی کوئی ہیں گئی کوئی ہیں گئی کوئی المی کرٹ کی کرٹ ہیں کوئی کی کرٹ کا کہ کرٹ کی کرٹ کی کرٹ کی کرٹ کا کرٹ کا کرٹ کی کرٹ کی کرٹ کی کرٹ کی کرٹ کی کرٹ کا کرٹ کی کرٹ کا کرٹ کی کرٹ کی کرٹ کی کرٹ کوئی کی کرٹ کی کرٹ کی کرٹ کی کرٹ کی کرٹ کا کرٹ کوئی کی کرٹ کوئی کا کوئی کی کرٹ کرٹ کی کرٹ کی کرٹ کرٹ کرٹ کی کرٹ کرٹ کرٹ ک

نوی ہے کہ مولانا ہی علام ہی نوان دلاس ی روی ہیں فولا دعملا دور کریا اپن نگا ہول کے سامنے رکھیں گے کہ ریش کی ہیان میں آئے کا بڑا مدد کا ر ثابت ہوگا۔

دىي موصوف كى يدبات كرماكيد المبيخ في ضعوصيّت ثابت نبس ۾ قديريج ہے كيونك خصوصيت كيلئ دليل خرد ا يه مكر خباب خصوصيت كا ديون كون كود بائے ؟ بہلے آپ يہ تو ثابت كيج كرد مول السّر كى السّر عليد وسلم إيساكرة تھے۔ أشبت العرش . . . . \_

مولانا في ملك اليوصف كي المجاول والتول كو المولا المين كيا مرا التي المرابة ا

مرافيل أسالك التستجيب وعوتى فانى مصطر ... الاكان حقا على الله من وجسل ألا روسد بينه خائبتين -

يدانتهائ كمزود مديت ب بلكموضوع كهناچا بيئ ،اس كى مسندى ددرج ذيل چارعيس بى اگرچيولانا موصوف كومون ددى نظراك بين .

ا ساق بن فالد ضعیف ہے ، اس کے باد میں ابن عدی نے کہا ہے کواس نے متعدد منکر احادیث دوایت کی بین جس سے معلوم ہوتا ہے کریضعیف ہے ۔ کامل ار ۱۳۷۰ میزان ار ۱۹۰ -

حافظ ابن حبان کہتے ہیں کریڈنقات سے ہہت ہی مقلوب اور اُ ثبات سے غلط منسوب احادیث روایت کرتا ہے اُ گے چل کر کہتے ہیں کہ اس سے کسی صورت میں جہت بینا جا گزنہیں ۔ مع جروحین سے (۱۲۸/۱۲)

" ميزان يس من التسان، عن المسان، كتبناء معرب سنان، عن اسحاق بن خالد البالسي، عن هند شبيها بمائة حديث مقلوبة ، منها مالا أصل لده ومنها ما هوملزق بإنسان، لا يحل الاحتجاج به بحال "ميزان" (٣١/١٣). وقال النسائي وغيره ليس بشقة وضرب أحمد بين حنبل على حديثه "ميزان" لا ير ١٣٠١).

الشر قالم من دادی ندکور (عبدالعزیز) کے باریس سمیزان سکی یہ عبادت بھی نیخ الحدیث مبادکیودی صاحب حفظ کفتو کے میں مذکورہ بھر مضون نگاد کو لانا محدث قیم سلقی صاحب نے بیت نہیں کیوں یہ عبادت چھوڈوی حالانکہ مذکورہ فتو نے میں موصوف نے کئی چیزیں تقل کی ہیں ، عزی میں ہمی اور ارد دہیں ہیں ۔

ج ۔ خصیف بن عبدالرحن درسی اکفظ سے بھیسا کہ جافظ ذھی نے مکاشف سیس اور حافظ ابن جرنے مستقریب سیس کہا ہے۔ اور خافظ ابن جرنے یہ اضافہ بعدی کہا ہے کہ احمد نے اس کوضعیف کہا ہے ، اور حافظ ابن جرنے یہ اضافہ بعدی کیا ہے کہ کوئی ان کا حافظ دیگر آگیا تھا۔

وسرى وليل المعالم المعالم حدثنا الى حدثنا الومعدر القرى حدثن عبد الواد شعدتنا الومعدر القرى حدثن عبد الواد شعدتنا المعدد المعدد

الله مسلى الله علنيه وسلم رفع يده بعدما سلم وهومستقبل القبلة ، فقال : اللهم خلص الولسيد بين الولميد وعياش بن ابي رسيعه وسلمسة بن هشام .... مر

ال کوابن ابی ماتم نے «تفیر میں دوایت کیا ہے و کیمنی درتفیدابن کیر "(ار ۵۵) آیت ۵۵ تفیرابن جدید دعاکرتے تھے۔ تفیرابن جدید دعاکرتے تھے۔ مذکودہ مدیر فائد و درج ذیل وجوه کی بنا پرمسلان در مجد پر استار لال کرنا باطل ہے:

- اس کی سنده معین میری ونکراس میں علی بین دید بن جدعات بیں جو صعیف بیس ، جیسا کر " تقریب " (۲۷٫۲) یس ہے۔
- ب ۔۔ ضعیف ہونے کے سات سا تھاس کی سندیں اضلاف ہی ہے، ابن ابی حاتم کے بہاں علی بن ندید نے اس معدین میں ندید نے اس معدین میں ہے داسطے سالا مربرہ دشی الٹروند ہے روایت کیا ہے جب کہ ابن جربر کریہاں انھوں نے اس کو صعید کی بجائے عبدالٹر یا ابراہم بن عبدالٹر کے واسطے سے الام بریہ دشیر سند سردایت کیا ہے۔
- ج مى بنازىد غاقوا سمديت كويل بيان كيام وبكرام فيرى في دوكر تقد وحافظ مين ،اس مدير

کوسسعیدبن سبیب سے فیل دوایت کیا ہے کہ دمول النوصلی النوطی دسم دکوئے کے بعداس وعاکو مالٹگا کرتے تھے۔ اسس مدیرے کی ابوم رہے دی النوعی سعیدین مسیب کے طلاق دیگر تین مندیں بھی ہیں ، ان تمام اسانید میں ہی اس وعاکو دکوئے کے بعدی بیاسے کا ذکرہے ۔

جادد ان مختلف مشدوں ہے اس صدیرے کو بخاری مسلم الوحوانہ الدواؤلہ ، نسانی ، این ماجر، دادی ، احمد الن ،

ابن خيمر المحاوى الناحمان ، واقعلى الناحزم اوديمة في فروايت كياب -

ان تمام کتب میں یہ ہے کہ دسول السملی السرملی دسلم اس دعا کو لکوع کے بعد بیل ساکرتے تھے مذکورہ بالا یا سے معلوم ہوا کہ علی بن ندیدی جو دوایت ہے اس میں انہیں دیم ہوا ہے اورچ نکراس میں ثقاص کی مخالف کے اس وجہ سے منکر قرادیا تی ہے۔

۔۔ اس سے رہی پہت جلاکہ یہ دعا، قنوت نازلہ کی دعاتمی بعنی ایک خاص سبب کی بنا پرتھی اہذا اس سے عام حالت کی دعا پر دلیل ایدنا قبلعا می میں۔ (تغریع دنقلیق سملاۃ الوسول سے دقرہ میں ، العلبعة الجدیة) المنظم میں العلبعة الجدیة) المنظم المنظم میں العام کوذکر کرنے کے بعد فرات ہیں : میں برات مسلم ہے کہ ایسے مختلف فیہ دادی کی صدیث کو صنعیف توکہا جاسکتا ہے لیکن ناقابل اعتبار داستنہاد کا حکم لگانا کسی طرح می میں ہے ، .

۔ میں کہتا ہوں: طبیح فرمایا آپ نے ، ایسے ماوی کی حدیث شوابہ میں حق مدید کی ہے ، بیٹر لمبیکہ کوئی اور دومی علی مذہوم کریہاں تومعالم ہی دیگر ہے اس داوی کا اس حدیث میں وہم ثابت م دیکا ہے اور یہ کریہ دوایت ثقامت کی مخالفت کے وجہ سے مذکر ہے ، اور مشکر دوایت ہر قابل اعتباد واستشباد کا حکم لگاناکسی لمرح میمے نہیں۔

غيمرى ركم المسلم المسل

نتات - دمجدے اعزدائد : ۱۱۹۹/۱۰ - دمجدے اعزدائد : ۱۱۹۹/۱۰ - دمجدے اعزداؤد ، تر ندک فی الشرائل، مولانا موصوف یو معالیت ذکر کرسے کے بعد فریائے ہیں کرمد محدین الی کی مذکورہ ابوداؤد ، تر مذک فی الشرائل،

فسائی، این اجرک معال میں ہے ہیں ، ان کوما فظ نے معمدوق سکہا ہے، اور کھلی نے لکھا ہے '' تُقر "اودا ہی شاہین کہتے ہیں '' فیلین ماود فیلی نے کہا '' تُقد '' ( تہذیب التہذیب ۔ ۹ ۱۲۲۰) اور کھلینا فیصلہ بوں صادر فراتے ہیں: واضح ہوکہ یہ دوایت جن سے کمود جسکی نہیں ۔''

اور مها بالميصد ون مادر درائي : واح بوديد دايك المامد بعد الماري المامد بعد المرايد المام مديد المرايد المام المرايد المرايد

ریکی بیران کیری استر عندی کی ناقع ہے اور مطبوع نسخ میں عبدالنّدین دہیرتی السّر عندی احادیث منہیں ہیں السّر عندی احادیث منہیں ہیں اس موسی اس موسی کی مند کے اور میں اس دقت تک جب تک کرسندسا سے ندا جائے کچھ کہنا ہمت ہوں ہمارت کی مند کے اور الماموسوٹ جی اس موسوٹ سے دوجیتا ہو کرکیا آپ بہلا سکتے ہیں کراس سند کے رجال کون ہیں ؟ اور اگر آپ کونہیں معلوم (اور یقینانہیں علوم) تو بھرآپ نے اس سند کے رجال کون ہیں ؟ اور اگر آپ کونہیں معلوم (اور یقینانہیں علوم) تو بھرآپ نے اس سند کے

حن بدن کامکم صادر کیے فرایا ؟

ے۔ کسی عدیٹ کے بار میں بعض مختین کا یہ کہ در مالہ ثقات ان کے قول "اسنادھیجے" کے مسادی ہیں ۔ اس لئے کریہ" اخر "جلہ شرد طمعت کے دج دکو ثابت کرتا ہے جن ہیں سے تمام علی سلامتی ہی ہے ۔ بخلاف پہلے قول کے دور وہ میں اس سے کے دور وہ نوا ہے کہ اس سے معد ثابت نہیں ہوئی " (تمام المدنة دار حدث الا سب نی ، می ۲۷)

یابان تلادگر: کس مدیث کرادیوس کے نقہ ہونے سے بدلازم نہیں آناکہ وہ مدیث یااس کی سندیم ہو ،کیونکہ مکن ہوں اس سند سی انقطاع ہویااس میں کوئی داوی سلس ہورا دراس نے تحدیث یاسماع کی مراحت نہیں ہورا) لہذا وہ حضات ہوکی سند کے داویوں کے نقہ ہونے کی بنام اس کوئم تصور کرتے ہیں وہ انتہائی خلطی پر ہیں۔

ج ۔ مافظ منٹی کے بارے یں بربات بین نظر ہے کہ وہ مافظ این حبان کی توثیق پر اعتماد کر تے ہیں، اور مافظ این حبان کی توثیق پر اعتماد کر تے ہیں، اور مافظ این حبان کی توثیق کے بارے یں بہت ہی احتیا طران کے مشارع کے بارے یں توحافظ میٹیں کا عیدہ ہے ، چتا نے وہ سمج الزوائد (اراما) کے

<sup>(</sup>۱) اس كى سنداورتن يس اس كمالاه اورملتين بي بوسكت بي ، كما لا ينعنى منى المشتغلين بهذا المنى المنسويين من المنسويين ا

عديم لكية بن وطران كدوه مشائح بن كاذكر ميزان شك بال كمضعت برين تنيدكر دى بم كرواس من نبيل إلى المرين الله الم ن كوم ن تقاصير شادكيا ب

اب آپ ہی بٹلائیے کتیب مودت حال ہے تو کھلا بغیرشار دیکھے ہوئے کوئی فیصلہ کیسے کردیا جائے ؟ (طاحظ فرائش : متخوبے وتعلیق الانخ الغاصل حافظ عبدالرؤٹ علی کتاب مسلاۃ الرسول مسین قم ۲۰۰۰) (نیزابن حبان کی توشق کے بلاس دیکیس : تمام المندّ من ۲۰۰۵ اسٹکیل ارزہم ۱۰۱۰ کلاحدا للاُ دبانی )

بنجيده النه على الماسلى دوقيقت ابن شاهين كنرديك بي تقديد ابن تا النها التقاء الماراتقاء الماراتقاء المارات الماري المراد المراد

ال حدیث کومبرالنظرین مباوک نے سمبند (۱۵) اور نربر ۱۱۵۱ میں ماحد دا را ۲۰۱۱) ترمندی (۱۸) اور نربر ۱۲۸۵ می ماحد دا را ۲۰۱۱) ترمندی (۱۲ مرمر) مربر ۱۲۸۱ می دور ۱۲ مرمر) می مند سے دوارت کی سند سے دوارت کی دوارت کی سند سے دوارت

اس کولمیائی (۱ به السنه)، احدوام ۱۸۱۷ اداف ر ۱۸۱۷ با بینام در ۱۸۱۷ با بینام آنیل اور تینی نی شعبه کامند سیمی دول سیکی در گرشعبر سال سندس شود و فللیال برای جمایی بیدیاک دام بیمادی نی کید ب

نغميل ترندي ين دكيمي جائے.

يعديث بى مىلازى كى ئى دىل نېيى بىكى كودكد:

اس بعدیت بری منعید به اس کی سندی عبدالترین نافع بن الی العماء برجو کرجیدل بے، اس کو الم علی بن مدین نے بہول می اس کو الم ملی بن مدین نے بہول کہا ہے، دیکی سندیب (۱۷۳۱) میں مدین نے بہول کہا ہے، دیکی سندیب (۱۷۳۱) میں مدین نے بہول کہا ہے۔ مہول کہا ہے۔

امام نامی نے کہاکہ اس کی مدیث میچ نہیں ہے بیعنی ندکورہ حدیث امل مطابع جا ایج کمیر (۱۳۱۳) اور مذکال بن مدی " (۱۵۲۷ ) \_

الم ابن فرمر نے می اس کی عدم صحت کی طرف انتادہ کیا ہے چنا پنے آپ اس مدیث کوروایت کرنے کے بعد فراتے چی " فران شبت المخبر " -

مافظ مقیلی اس کومذکور و دونوں سندوں سے دوایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں ؟ فی الاسنادیں جیعا نظر " ریاحافظ ابن میان کاس کو " تقالت " میں دکر کرنا تو اس کا اعتبار نہیں کیونکہ وہ مجاہیل کو بھی تقرمشما د کرتے ہیں۔ کمامتر۔

ہے۔ مومون کوسئل ندکورہ پراگر اس چندے ہے استدلال کرنا ہے توانعیں اس معاکو واجب پیاؤش کہنا ہو نیزی اس کے قائل نہیں ہیں یا توانعیں کہنگا دشعود کرنا ہوگا یا ان کی نماذوں کو باطل قوار دینا ہوگا کھو یک اس معیف کی معنی دولیات کے مطابق اس بی ندکورہ امورند کرنیوائے کو ایسا اور ایستا کہا گئیا ہے اور ایستان دولیا علی فا کورنی میں نکورا مورج فرائ دائن کہا گیا ہے۔ نقد من تعلیقاً ملا الرسول (عصرم) بتصرف بسیر۔
اور فام ہے کہ ولاتا اس کے فلاف ہی جلکہ اگر کوئی فرض یا نقل نماز کے بعد ہاتھ الٹھا کو دھا ، ملکنا واجب اور فروں سمجھتا ہوتو موصوت اس کی فلا فی کوتول ویول دور کر دینا خودی سمجھتے ہیں۔ اب آنہ بیاتو اس سے استعمال کرنا چھوا دور کر دینا خودی سمجھتے ہیں۔ اب آنہ بیاتو اس سے استعمال کرنا چھوا دیں یا ہم وجرب کے قائل ہو جائیں ہے

الجاب إن يادكارلف درازسي الواب الخدام سي مياد أكيا

تنبیده (ای ترفنی کی دوایت بن منعال میده ولاً شدید آسکالفاظ نیس بی بیساک وللتا نوکر لیا بیدید الله بیاک وللتا نوکر لیام بیاک میل میل کیس ترفنی می به شهد کنده ۱ س

تنبيري المما ؛ موصوف كية ين كرم اورام م فارى فرات ين الايسى حديث و ذكره ابن ما في الثنات . اس ما العدمي و والودقال گرفت بن :

موموعت علماكرامام باوى فراتين، لايم حديثه جبكرا كاصاحكا قول بدلم بمع حديثه.

(۴) مومون كما فكودة مواده السالكليك كرجيه العرفائي ويكلم ديكور مولكم وذكره ابن

د المعالقات » علمال عمد المعارض: در ندکورہ چاروں دوایات بری شین کوام کے جمع د تعربی برفود کر نے سے بیات واضح موجاتی ہے کہ ان دوایات کے ایک دوجر دوایات کے ایک کی ایک کی ایک کی ایک کے دوجر دوایات کے اندا کی موجود کی ایک ایک کی موجود کی ایک کی موجود کی ک

را دیا ہے ہے ہے۔ ان میں سے مرائی سے موی ہیں ہ اگر اس سے ان کی مادیہ ہے کہ ان میں سے مرائیک سے مردی ہے توصفی تقت سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ، محض مرحوب کرنے کے لیے یہ بارعب جماجے ہاں کے کردیا گیا ہے۔ کردیا گیا ہے۔

ادر آگراس سے ان کی مزداس کے علادہ ہے تو پھرددکی کوئی ضرورت نہیں ،کیونکہ اس کامردود ہو نا انکل شکوت ہے ۔

بہلی روایت میں کو ولانا نے اصل بناکریش کیا وہ انتہائی درجہ کی گھٹیا بلکموشوع ہے۔ دوسری شاذ بلکہ منکر ہے تیہ ری منکر ہے تیہ ری کی سندی حالت کا پنتہ بی ہی ہے ہوتھی کی سندیں ایک پہول اور مفہوم کے انتبار سے سب سے جواگا ذکر یہ وجوب کی تقتفی ہے اور اس کا تعلق نفلی نمانس ہے ۔ اب موصوف تحد دہی بتائیں ککس کوکس سے تقوت دیں گے اور کس کوکس کے افتار بنائیں گے ؟

میں توکہتا ہوں کہ یہ تونمانے بعد انفرادی جیٹیت سے ہاتھ افھاکر دعلیا تھے کی مشروعیت کے انبات سے بی ماج ہیں جہ جائے کہ انسیں نماذ کے بعد ہاتھ افھاکر اجتماعی دعا کے لیے بطور دسل پیش کریں، ان احادیث ایسی اجتماعی دعاکم توکوئی ذکری نہیں موصوب نواہ نواہ خواہ اجتماعی دعاء کی درف انگائے ہوئے ہیں۔

ئرنین کرام کے گام بیٹودکر نے بی پہت جاک کوصوف ال بنیادی مفات سے بھی محروم ہیں ہو ایک باصف کے اندر ہوئی جا آئے کاندر ہوئی چا بیکی میسے کہ نقل میں امان صوادی امن سے دگئی اس تک تک بچر کیے کا جند بدونیو امیں کی بعض شاہر آپ کے سائے آپکی میں اور کچے اس کے ایس کی ۔ الن شاوالٹ تعالی ۔ بالى بوكول ك وبنول بين بهال المساب الكارا المساب الكارا المساب الكارا المساب الكارات المساب الكارات المساب الكار المساب الكارك المساب الكار الكار المساب الكار المساب الكار المساب الكار الكار

مولاناموصوف اس مسکرکو تابت کرنے کے لئے ایک اور الم بھے سے استدلمال کرد ہے ہیں ،آ بیکے آپ ہی طامن ا فراکیے موصوف کا بجدیب وغرب الم بھر استدلال ! اور دیکھئے کرجناب کس المرح نا وانسٹنگی ہیں اسی شاخ کی جو کو کامطار ہے جس پر وہ تو دندر بھٹ فرما ہیں ۔

۔۔ فراتے ہیں : مران دوایات کے عکوہ فرض کا زیے سلام پیرنے کے بعد با شما الھا کہ دعا انگنے کے تبویت کے بعد با شما اللہ علیہ وسلم کا نی ہیں جن ہیں بلاوق کی تعیین کے باتھا المعاکر دعا ما تکنا نے دوریں (کذائیا با تھا جما کہ دعا کر نے کے فیصلہ درائی کے فیصلہ دعا کر نے کے فیصلہ فراتے ہیں : فراتے ہیں :

" مُكر وبالله ديث مع طلقا "بالدالما كرده الله كالرساطام به الدالم وقع كى

موصوت کی پر گفتائی ہے مہار الکل اس طوع ہے میں کہ ایک ایک پر کے خطیب کا ضطیب کے کے سنبر پر جڑ معنے میں موصوت کی پر گفتائی ہے کہ ایک اس کے تبویت کے لئے وہ احالیٰ میں ہے تبدید کا کہ است وستی ہے اور اس کے تبویت کے لئے وہ احالیٰ میں جن میں بالاقات کی تعیین کے ہاتدا می اکر دعا کہ اندا میں ایک ہیں جن میں بالاقات کی تعیین کے ہاتدا می اکر دعا کہ اندا میں ایک ہیں ۔

بالیک ادی یه که رویدن کسونین اور آوی کے لئے مجی افران دیناسندی دستوب سے اور اس کے بوت

ملے مع احادیث دسول مسلی الشولید دسم کانی بس جو افران کی فعشیل میں اگی بیں اور اس ایر بھی کہ افران ذکر

میں اور الشرقعائی کی طرف دعوت دینا ہے اور الشرقعالی فرانا ہے: در اذکر والله ذکر اکشیرا) - ویقول:

(دمین اُحسن قولا مسمن دعالی الله وعسل مسافیاً) -

یا کے کہ کرنماز کر قیام ، رکوع ہاعد اللاور ہو دس درد دوسلام پڑھناسنت و متحب ہے اور اس کے فوت کے کا کرنماز کر قیام ، رکوع ہاعد اللاوت کی تعین کے درود وسلام پڑھنے کا حکم آیا ہے یا جدورود و معلم کی نصیلے میں آئی ہیں۔ معلم کی نصیلے میں آئی ہیں۔

یار کہے کہ اتناء نماز میں ہی ہاتھ اٹھاکر دعا مانگنا درست ہے اورسنت کے مطابق ہے ادراس کے نبوت کے لیے دہ احادیث کافی ہیں جن میں بلاد قت کی تعدین کے ہاتھ اٹھاکر دعا مانگنا مذکور ہے یا ہاتھ اٹھاکر دعا کرنے کی فضیلت میں آئی ہیں ، وغیرہ دغیرہ دغیرہ ....

س شائع علی اسلام کی جانب سے جب کوئی حکم طاق ہوتا ہے تواس کا اطلاق عموم پر ہوتا ہے اس الے کی حمار کوا ا نے اور نحو دشائع علیہ السلام نے حکم طلق کو بھیٹر عوم رچول کیا ہے ہے

ایک اوربات سنظ ایکریدامرغرکورخالص بدنی عبادات کے اموریس سے ہر، اور پیضور علی الٹرطیسلم کے فسانے میں واقع تھیں ہوااس کے پندام اب ہوسکتے ہیں : یا تواس کی حاجت نہیں آتی ریاک نی مان موجودتها،

افقات العصام نیری بنا پر بیاستی ادد تکاسل کی بناپر بیاگرا مت او دعدم مشروعیت کی دجرسے ۔

یعلم دعاساب نہیں ہوسکتے کو نکرالٹر توالی کے تقرب کی حاجت تقطیع ہونیو الی چیز نہیں ہمیشر تق ہے اور
د میری دوراس امر سے کوئی چیز بانع ہمی نہیں تھی ۔ نبی ملی الٹر علید سلم کے بار بے میں عدم تنبرا در تکاسل کا تصود
میں نہیں کہ بیاسکتا کہ رکو تک ہونیا نے دالی چیز ہے ۔ تو اب باتی عرف بیرد کم کمدہ ہے غیرض و تا ہے ۔
والٹر اعلم \_\_\_\_ ایک اور جگر فراتے ہیں :

ادر در الم المسلام کے کی در میت کی استی کے تول سے خیص کرناجرم عظیم ہے . فافیم ہم میں کہتا ہوں کر در در اللہ میں کا میں کا کہ کا میں ہوں کے کہ در اللہ کی کہتا ہوں کر در کر بیٹ میں کہتا ہوں کر در کر بیٹ میں استی کے کہ کہ استی کے کہ کہ استی کے کہ کہ استی کے کہ کہ کہتا ہوں کہ میں استی کہتا ہوں کہ استی کہتا ہوں کہ استی کہتا ہوں کہ اس موج ہے کہ ا

سنت دسول ملی الشرعلی و مسلم کی دوسیس میں : (۱) سنت فعلی (۲) سنت ترکیب

مين بي ملى الشرطيد و در كا تباع جسطرى فعل سے كى جاتى ہے اسى طرح توك سے بى كى جاتى ہے ، بس جيسے الشرتعالى نے جي بي ملى الله على دو باب خصوصيات بيں سے درجوں آپ كے اس فعل ميں كويں جے آپ نے بطور قربت و عبادت كيا ہے ، بنز طيكہ دو باب خصوصيات بيں سے درجو ، اسى طوح ہم تقے مى مطالبہ كيا ہے كر ہم آپ كى اتباع آپ كے توك بيں بى كويں بيتی ہو كام آپ ئے بيں كيا ہے وہ ہم بى دركريں ۔ توريتوك بى سنت ہے وہ جم بى دركريں عرص طرح ہمار ہے لئے بي جائز نہيں كر ہم الشرتعالى كى قورت اس فعل كوتوك كورك ہم مامل كريں جے آپ نے كيا ہے اسى طرح ہمار ہے لئے بي جائز نہيں كہم الشرتعالى كا تقرب اس فنے كوكر كے حاصل كريں جے آپ نے كيا ہے ، اس لئے كرنج على الشرطيد وسلم نے جونہيں كيا ہے اس كاكر نے والا ايسا حاصل كريں جے آپ نے نہيں كيا ہے ، اس لئے كرنج على الشرطيد وسلم نے جونہيں كيا ہے اس كاكر نے والا ايسا مام تسطلانی دھ آئری ہونے میں الشرطيد وسلم کے فعل كا تارك ہو ، دونو ں میں كوئ فرق نہيں ۔ اس الم تسطلانی دھ الشرفر التے ہیں ؟

وشركه صلى الله مليه وسلم سننة كما أن فعله سننة ، فليس لنا أن نسوى بسيس فعله وشركه و من أتى بعنى الموضع الذي شركه وشطير مسا أتى بعنى الموضع

المذىفعلة - (أُسُولُ في البدع والسنن ص ٢٧) -

اورامام ابن قيم رحمه الشرقعالي فرمات بي :

م امانقلهم لتركه صلى الله عليه ويسلم فهو اوعان وكلاحماسنة:

أحدهها: تصويحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يعنعسله ، كقوله (الفيرولواوى و الناقل) فى شهداء أحد، ولم يغسلهم ولم يعدل عليهم ، الخ -

والثانى: عدم نقلهم لما لوفعله لتوفرت عسمهم ودواعيهم أواكترمم أوواحد منهم على نقله فعيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولاحدث به في مجمع أبدًا علم أنه لم يكن ، وهذا كتركه المتلفظ بالنية عند دخوله في العملاة ، وتركه الدعاء بعد العملاة مستقبل المأمومين ..... إلى أن قال ..... ومن عهنا يعلم أن القول بأسقبا ذلك خلاف السنة فإن نتركه معلى الله عليه وسلم سنة كا أن فعله سنة ، فإذا استحببنا فعلما تزكه ، كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ، ولافرق . (أمول في البدع والسنى على على المرك )

اس اصل كبارك مين مزيق فسيل ك ك طافط كري: الاعتصام للامام الشاطبى، اعسلام الموقعين وللإصام ابن قيم المجوذية ، المواهب اللدنية للامام المتسللانى ، المقادى الكبرى لابن معجد المهديثى الشافعى، غاية الامانى في الدوع المالله بالكلام للشييخ بخيت الحتى الابداع في مصار الابت داع للشيخ على محفوظ -

الختصر کہ نبی صلی الشولد وسلم نے جس فتی کوجوڈ دیا یا ہی کام نہیں کیا حالاکہ فعل کا مقتفی موجود اور مانع معدوم تعالواس کا جبوڈ دینا ہی سنت ہے اور اس کا کرنا بدعت مذمومہ ہے ۔ مولانا اس کے ایکے فرماتے ہیں :

مع مزیر المیدتان کے افرید علی ہے کہار کے اقرال دیل میں دری کے جارہے ہیں ہے
--- شی کہتا ہوں کہ آپ کا پی طون جو کو کی پڑھے گاوہ مزید ہے المیدنانی میں مبتلا ہوجائے گاکیوں کر یہ
اس تعدیم پیٹال فکری کا شکار ہے کہی حتی تیمیے پر میر پہنا بہت دشوار ہے تا لگتا ہے کہ وصوف نے اپنے ذہن

انفرادی لود بر-

ودماع كوفداس مى كىلىن دينى كاحت نبي زمائى براس كاتواك كى الون مي برانتها تفاد ميدوو کھےدلیلیں کھے مصنون کادل کھے کہ رہا ہے تو انٹرکوئ ادرہی مکی سی کے مایی ایسی غیرامولی باتیں بی کافسا دبالکل واضح ،اقوال دنصوص کے معانی ومفاہیم مصوت کے دعوے سے بالکل مختلف بلکران پس د كاسامان مكرموصون الين مدعاك الع دسيل كاطوري يش كرربيس .

ا المراب المراب المرب المرب المرب المرب المرب المربية من المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربية الم المربي المربي المربي المربية ا من نبیں مولاناعبدارمن صاحب مباركبورى دعة السّرعليكا يقول نقل كيا ہے:

قلت العول الراجع عندى أن رفع الديد بس في الدعاء بعد العدلاة جائز لوفعا

أحد لابأس عليه إن شاء الله تعالى 4 ينى خاذ كے بعد باتھ المفاكر د عامائكذامير غزر ديب جائز ہے اگر كوئى ايساكر نے توكوئى مرج نبيں . اب آپ ہی تبلا سے کہ کیااس کام سے صاحب صفون کے اس لیے بچوٹ سے دعو سے کی ٹائید موتی ہے أغار مفعون بين كركة أسط مين ، اس مين قوم ف يد بي كرم الركوني الساكر ي توكوني حرج نهين " يع

موصوف مزدد المينان كے لي علاما بن تيمير ديمال تربعاني كو مجي درميان ميں سے آھييں مگرافسو كربهت تلخ تجربه بواكيونكه ظلمه صاحب كاموقف موصوف كيموقف سينك مختلف سي . آيية آپ ايجي ملاط موصون لكيتين :

مع علامه ابن تيمير نعة الشرعليرك بار يدس بعض لوكون كايرخيال ب كروه با تعدا طعاكر دعاما يكي تانل نېيى خصوصا نرض نماز كے بعد . الخ ..... ي

یرومون کی محض سبالغداک کے مثاید ذیب داشان کے لیے ۔ وگرمہ ایسے مبعض سکا دیجدہ تيميدهدالشرك بارسيس يخيال دكيت مول موكرده مطلقا بانداشماكر دعاما تك ك قائل نبيده كى عالىنى الكر كر التايداد كين بين المام ابن تيديد والنزتونودى اعلان فرماد بيدي كد : واحدا ، النبى صلى الله عليه وسلم ميديد في المدعاء فقد جاء ونيد إحاديث كثيرة صحيحة

ملى للرعليرولم كالم تما الما الكنا اس بلك ين بهت كم ميح عدين الني ) معموع تعادى الني الرواد والمنافي الرواد و بال فرض نماز ول كه بعد المحامر عادش من التعاشم كرد عاملكنا الل كم معلى وكول كافيال به على الدائن تيمية السرك قائل بين ، اور لوكول كايفيال بها بها بلكما مردون في قوال بدعت كها به . فرات المحمد ولله أما وعاء الامام والمأمومين جميعا عقيب العدلاة بدعية " رجب

نتادى ابن تيميه: ١٩/٢٢ه)

یعنی امام ادیرتقدی کا اجماعی طود برفرض نماندسکے بعد دعلانگذا پرعن ہے۔

راموصون کاامام ابن تیمید کے اس کام میں "بالانترام" کی قید کااصا فرکر نا اور اس کامفہوم ہوں بتا کر الانترام الدی الدین الدین الم الدین تو الم الم ومقتدی کا اجتماعی والفرادی طور پر فرض نماذ کے بعد إتحد المفاکر و عاماتاً سنت کے مطابق ہے "تورید سراس فلط ، اور پھا بنے اس وجوے پر امام ابن تیمیر کارتول : " ولو د عدا الامسا، والما مورون احیا ما عقیب الصلاة لا مرعان مدید حدد اصف الما الله الله کا لذی بداوم عسا ذلك ید ولیا کے طور پر پیش کرناستم بالائے ستم ہے ۔

موصدفاس عبارت کا مطلب بی نبین سیجے اور زم کھا بیٹھے ، اور اسی نافہی کی بنابر تورو اپنے خلاف دلیل دے بیٹھے۔

امام ابن تیمید در الله تعالی توفراد ب بین کرد اگر امام او در مقدی نماذ کے بعد کمی کسی عارض امری بد بردکس سبب یا عادض کی بنا پرشلا کوئی آدی آگر در کہتا ہے کہ فلال شخص مریض ہے اس کی شفا دکے لیے آپ توگ وہ کر دیج کے وغیرہ وغیرہ) دعاکریں تو یہ سنت کے فلاف نہیں ہوگا ۔ چینے کہ وہ تجواس پر مداومت کرتا ہے دیسی جربوریہ خاص کے بیشتہ اس برعمل کرتا ہے )

مغہوم اس کایہ ہم اکر کوئی ''امرعادش''یا سبب خاص نہیں ہیں گروں ہی فرض نماذ کے ہد اجماعی وہ مانگیں تویہ سنست کے خلاف ہوگا، چلہ بالالتزام ہویا بغیالتزام بھون کے دھورے کے بالکل فا اود موصوف کے مخالفین کے لیے دلیل ہے ۔

د اله الن بتريه عقول م النفر الفظ ميدادم مداواددم بناقوادل كلام برور بهي الله دري المراه الناتير المراه المرا

#### محقطفين ولون كودسيان جادى ومادى وا

اوراگردوسون اس بات پربغدی که ام این جمید کام خدکور کام خدکور کام منی و مفہوم جرموسون نے سمجها ہے۔ وی صحیح ہے توجیر پہنائیں کہ ام ابن تیمید کام خدکور ہیں جو " المرمانش ہمالفظ آیا ہے اس کام منی و مطلب کیا ہم کا میں سمجہ میں نہیں آتاکہ موسون نے امام ابن تیمید کار فرن سال کے لئے ذکر فر بلیا ہے اور دیکہ اس سے ان کے خوب کا اگر دیے ہم درمیان وی و آسمان کا ذرائی میں میں کہ تو کہ درمیان وین و آسمان کا ذرائی موسون کا دعوی یہ ہم کہ امام و مقدی دونوں کا اجتماعی وانفرادی جذیدے سے فرض نمازے بعد ہاتھا تھا کہ دعا مانگ نا موسون کا دعوی یہ ہم کہ امام و مقدی دونوں کا اجتماعی وانفرادی جذیدے سے فرض نمازے بعد ہاتھا تھا کہ دونوں کا اجتماعی وانفرادی جذیدے سے فرض نمازے بیں کہ دیکھی کسی احربائی اس سے تو کہ بنا پر فرض نمازے بعد اجتماعی و ماکر سکتے ہیں " (وشتان بدین حددا دوائی ) ۔ امام صاحب کی بات سے تو کمی کو انکار نہیں بہراس کے ذریع مطمئ کس کو کیا جا رہا ہے ؟

# دعامانكف كيدجهر بيرما توجير نيك شرى حيثيت

اس مسئلے کی مشروعیت پرموموف نے تین مدیثوں سے استدلال کیا ہے ، آئے لگے ہا تقوں ان کی بھی راج پرسسی کرلیں :

معنى المجهنى عن حنظلة ابن أبى سفيان المجمعية من سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر عمر عبد الله عن أبيه عن عمر عب المخطاب رفتى الله عنه قال كان رسول الله على الله عليه وسلم اذا رفع يديه فى الدماء لم يعطمها حتى يمسح بهما وجهد ."

اس کوتر مذی زور مهم م) اور سابن صاکر سار ۱۱ ر ۱۱ ر ۲ ) نے دوایت کیا ہے ، دیکییں دالارواء ۲۶ رمع ا) موصوف اس مدیث کی سند پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جشر اس مدیث کے سلسائر سند میں ایک را وی حاد بن عین ہیں جنہ یہ کی بن معین نے معشن صالح یہ کہا ہے ۔" رتہذیب جسم صدل ) ۔

مولانا مومون في تهذيب التهذيب "سے مرف يك الك كليفتل كيا به اور باقى سے آ تكسي بندكر ك مع يمردن سرالكوام "كومعف شريفان سے متعمق ہوكراس الدانسے گذر كئے ہي كنقل كلام ميں فيران تلا سے كام ليا گيا ہے اس كاكسى كواصاص تك ذہو - ركم حب حبث الشي يعمی ديسم " (1) اس لئے كہا جا آ ہے كہ معنى المدوائ يجسف قبل أن يعتقد الا

قارئین کرام! آئے ابہم اس داوی کے بارے میں مترزیب التہذیب میں جو کالم ہے وہ ذکر کرئے تھی تاکراس مادی کی حقیقت اور مولانا موصوف کی ملی امانتداری کی اصلیت آپ کے سامنے کھل کرا میل :

مؤماي الى دولت كالحديث مركم مركب من بي معليا و العداديث العندية و (مهر المهم ١٩٠١ - ١٩١٩)

معين، شيخ صالح، وقال الوحاتم منعيف الحديث، وقال الوداور منعيف روى الماديث مناكير، وقال الوداور منعيف روى الماديث مناكير، وقال المحاكم والنقاش: يروى عن ابن جريج وجعفر الصادق أحاديث مومنوعة ومنعفه الدارة طنى، وقال البن حبان: يروى عن ابن جريج وعبد العزيزين عسرس عبد العزيز أشياء مقلوبة يتخايل إلى من حد الشأن مناعته أنها معمولة لا يجوز الاعتماج به وقسال ابن ماكولا، منعفوا أحاديث " تهذيب التهذيب " (١٤/١١ - ١١)

علام الباني حفظ السرتعالي مد الإرواء " (١٠٨) من يربو وأكلام ذكر كرنے كيد فرماتين :

م قلت ، فمثله منعيف جداً ، فلا يحسن عديثه فمثله عن أن يصحع "

یعی دیں ہے ہوں کہ ایسار اوی جس کی پرمان ہودہ سخت ضعیف ہوگا لہذااسکی بیان کر دہ مدیر ف کومس بھی نہیں کہا جا اے گا جہ جائیکہ اس برصوت کا حکم لگایا جائے گئ

المي كرفواتين: والعاكم مع تساعله لما أُخرجه في المستدوك " (ا/٣٩٥)

سكت عليه ولم يصححه ، وتبعه الذهبي "

مافظان جرن تقريب م (ار) ۱۹) ين محادين ين كوضعيف كها ب-

ماندنی سمیزان» رار ۹۸ مایس فراهین:

ه حماد بن عيسى الجهني غريق الجحفة ، عن جعفر الصادق وابن جريج بطامّات »

تعورُ الدارُ عَبِلُ كُورًا تَعْيَلُ ، مِنعف ابودا وُد ، وابوحاتم ، والدارِقطني ولم يتوكسه -

یہ ہاسداوی کی مان ہم کی بنا پر برمدیث علی الا قل ضعیف مدا ہوگی مام الجوزد عرف اس مدیث کے بار یمن توسیال تک کہددیا ہے کہ مدیر ف منکر الفاف اُن لا یکون المد اُصل - ویکھیں:

سلسله محبیحة (۱۲۲۲) مشکوة (۵ ۱۲۲۲ بی تحقیق الألبانی) -بال مولانان البته دوسرا رنگ دینے کی کوسٹش کی ہے ۔

فَلْمُ سِيدِهِ مُومُونَ فَ سَحَفَرُ الصَ سَيرُان الكَاجِمَعِ إِلَّ تَعْلَى اللَّهُ صَعَفَد ابو داؤد ، وابو حاتم ، والدادة لمَى ذَيِنَوكِ \* النَّيْن الكَفْلِلَى وانْعَ بُولَى اللِحِصَ كَادِمِ مَصْفَى اللَّهُ وَلَى اللَّهِ اللَّكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مددادچوددیاب اورترجریوں کیا ہے مدیعی امام الو داد دادداددا اپر حاتم نے ان کوضعیت کہا ہے لیکن امام داقطی ان کی دوایت کم مدہ احادیث کونہیں ترک کرتے ہیں مولانا کی عباست سے پترچلتا ہے کرمپیے امام داقطی دادی مذکور کوضعیعت کہتے ہی نہیں ہیں۔ادوریہ سراس فلط ہے موصوف اس کے بعد دقی طراز میں کہ:

مع مافظ الن جمرومة الشرعليات عديث كم باريس فرات بال كرد الس عديث كى تائيدس ديركربهت مى مواقي الكردي بي المدان تمام مى رواتين اكى بي جي موسل عبدالشرن عباس سروى با اوران تمام د المايتول كا جنوعاس بات برغماد بين زكذا كرد موديث عن كرد وجركوب وغ جاتى ب

کی کے کلام کا ترجم کرنا بڑی ہی دمہ دادی اورا متیا ط کا کام ہے مگر موصوف اس بارے ہیں ہی خاصے فیرختا طواقع ہوئے ہیں ، مثال آپ کے سامنے ہے ، مافظ ابن مجروعة الشرطيد کی عبارت" ولد مشواحد میں اقتراب موصوف نے "اس معدیث کی تائید میں دیگر بہت میں دوائیس " سے کیا ہے فود کیئے ؛ دیگر بہت می دوائیس " کیا ہے تورکیئے ؛ دیگر بہت می دوائیس " کیا ہے تو کہ کے دور و الا کہا پر ترجم میں ہے کا فن کرموصوف نے کچھ مطالع کیا ہوتا ہوئی ہیں اور بس، اور حافظ صاحب نے اپنی تینوں ہوتا توریب پر موافظ صاحب میں دوائیس کے کہا تھے گا ہے ؟ میں مداوی کے بعد کہا ہے وہ واسے مشواحد مقویم اس کا ترجم مدیر کر بہت میں دوائیس کے کہا تھے گا ہے کا خدم کر دولات کی صدن الفافلین ۔

ارسُن كوامم! آيُ اب اس مديث الوداود كومى ديكولية بي جل طرف ما فظاب ورش اثاره كيا ساد المراد المراد كيا ساد الم جس كومولانا مومون نے نمبر (٢) كے تحت ذكركيا ہے :

- حدثناعبدالله بن مسلمة نا عبدالملك بن محمد بن أيبسن عن عبدالله بن المعمد بن أيبسن عن عبدالله بن عبدالله بن عب يعتوب بن اسحاق عن من حد شدعن محمد بن كعب القرظى حدثنى عبد الله بن عب الله بن عب الله بن عب الله عن الله عن الله عن الله عنه الله الله عنه الله

اس مديث كوالوداود (هدم) في اوران عيمينى (١/١٢) في روايت كياب فيراس مديث كوالان عام روايت كياب فيراس مديث كوالان عام روايت كياب في المرافي في مع كمير (١٠٨١) من طراني في مع كمير (١٠٨١)

ش اور حاکم را روسود) فرصالی بن صال بن محدین کعی بن ابن مباس رضی النّرمنها کے طرق سے می ڈایت کیا ہے۔ رالادوار ۲/۹۱) ان کے الفاظریا ہیں : \* إذا دعوت اللّه فادع بسبطون کفیدف ولا شدع بنظهورهما فاذا فرغت فامسح بهما وجهك "

ولا: \_ ابن اجر، ابن نصر، طران السعاكم المرتيد.

في مند في عضيف مي كيونكاس بي ايك داوى مالي بن صائ بن منكر الحديث مي بيداكرام بالكي في منكر الحديث مي بيداكرام بالكي في منكر الحديث منكر المحديث منكر المحديث منكر المحديث منكر المحديث منكر المحديث منكر المحديث المنكر المنك

بال الن نو می کی " قیام اللیل " شی اس حدیث کالیک طریق ادر ہی ہے میں " عیسی بن بیون اس نے محد بن کعب ہے دوایت کرتے ہوئے میں اس حدیث کالیک طریق ادر ہی ہے میں اس کے بیان کی مثابہ میں کی دی ہیں اس کے بار بے میں کہا ہے ? میزوک " ، ابن علی نے کہا ہے ؟ کہا ہے " میزوک " ، ابن علی نے کہا ہے ؟ میں اس میں میں اس میں میں اس میں

الى مديث رينى: إذا دعوت الله ....لغ) كر طرق كى تخريج المهماكم (مهري) في معمد دبسين معاوية تنا مصاوف بين نواد المدين قال معمت عبد بن كعب مركزي المري كالمهمة المحرومي في ان كاتعاقب كيا ميركر محدين معاوير يمكو والمطفى نے كذاب كها ہے ، خبطل العديث - "الارواء" (١٠/١٠) \_ محدين معاوير كيسيس :

"میزان" (مربهم)" تهذیب" (۹٫۹،۸ - ۱۰۱م)" تقریب " (۲۰۹٫۲۰)" المضعفاءللنسائی" (رقسیم ۳۹۵) وغسیره -

تَانْيًا ؛ \_ الْاواوُدَا طُرْقِ : محدشناعبدالله بن مسلمة نا عبدالملك بن محمد بن أيمن عسن عبدالله بن يعقوب عن من حدشه عن محمد بن كعب .

" تهذيب " (۲ ر ۲۰ ۳ - ۳۲۱)" تقريب " (ار۲۲ ۵)" الإرواد" للعلامد الالباني (۲ ر ۱۸)

- ب \_\_\_ گُرلاللرین بیقوب بن اسحاق بر حافظ ابن حجران کے بادیمیں "تقریب" (۱۲۱۱) میں فرماتے ہیں کہ یہ میزان " مجبول الحال بی و متبذیب بردار ۸۷) میں بی ان کے کلام سے اس کا اظہار موتا ہے ۔ حافظ ذهبی " میزان " میزان " میزان " میزان کے بادیمی فرماتے ہیں کہ '' لاائے دخد " \_
- ج --- عبدالتُرابِن بيتوب كايَّخ بمس كى لمون كار معدن حد ته سي اشاره كياكيا ب اس سيكون مرادب. ملاء ك اتوال اس بادر يس كي مختلف بي :

عافظاين جروم الترتبائي «مبهات-التهذيب» (۱۹۸/۱۳) من عبدالتهبس يعترب بن اسحاق عسن حد شدمن مصعد بن كعب القرطى عن ابن عباس الحديث مشهود بروايية ابى المقدام حشام بن زياد عن محد سد بن كعب -

اوره باب المبهمات دانتقریب \* (۲/مده) یل فراتین: مبدالله بن یعقوب ممن حدشهمن محمد بن کعب ، یقال موابرا لمقدام مشام بن زییا د -

<sup>(</sup>أ) قلت ، اس ميں معاون بن ذيا دالمدين مي ہے جومتروك ہے جدياكر مقيلي ( ار ، ) اور ذہبي دالمعنى ١٩٥١ عدد المعنى ١٩٥٨ عدد والمتقد ديل ، در رام م ) ميں ہے۔

يها يغيال د بركر متهذيب رمي مانظ صاحب كاندازيقين ببعبكم تقير بريس غيقين ، صيغ كمريض يقال م اى بات كي طون خلام .

قلت: أوريدووون كردونون متروك الدين اورين الحديث الاستراكديث الى المامر -

ليكن مسلسلة الأحاديث العصيعة (٢ م١٣) مين بالجزم مالع بن مسان يكاذكركيا به الداس بات كوابن مام وفيره كلون منسوب كيام بكتيبي: " قلت : وعلته الدجل الذى لم يسم ، وقد سمسا .
ابن ماجه و ميره صالح بن حسان ، كما بينته في تعليقي على " المشكوة " (٢٢٣٣) -

بېرمال ... د عدى حدته " سيماد بېلې صالى بن صان يا ابن ميون بوياك به شام بن نياد بوبات بهر مى نېي ښى اود يد سند صعيف جداكى ضعيف جداً بى ده جاتى سېكيونكه ابن صان ۱ ابن ميون او د ابوالمقدام مشام ابن ذيا د ان تينوں كرديميان كوئ فتى نېس ـ اول الذكر دونوں داويوں كے احوال توآپ معلوم كر جكم بي، آئے اب ابوالمقدام بهشام ابن ذيا د كامال بى ديكه لين ـ

الم ذهبي قرائي المستعده أحمد وغيره ، وقال النسائى : متروك ، وقال ابن حبان : يروى الموضوعات عن المتقات ، وقال البوداور : كان غير تقة ، وقال البخارى : يتكلمون فيه وقال الموضوعات عن التقات ، وقال البوداور : كان غير تقة ، وقال البخارى : يتكلمون فيه المن مجرى تهذيب الله بن أحمد وابوز رعة منعيف الحديث ، وقال المدوى وقال الدورى من البوداور فيرثقة ، وقال الترمذى يهنعف ، وقال النسائى وملى بن الجنيد الأزدى متروق وقال البوداور فيرثقة ، وقال الترمذى يهنعف ، وقال النسائى وملى بن الجنيد الأزدى متروق المعديث ، وقال النسائى أيمنا منعيف ، وقال المين بشى - وقال الجومات منعيف العديث بيس بالقوى ، . . . إلى أن قال . . . قلت ، وقال ابن حبان يروى الموضوعات عن النقات لا يجوز الاحتجاج بدوقال الدارة طنى منعيف وترك ابن المديث وقال ابن معديثه وقال ابن معديث وقال المعجل منعيف

وقال يعتوب بن سعنيان صنعيف لايعوج بعديبشه " أولا تقريب" بيل ب "مستروك" ملحظم ورائيل : " ميزان" (۱۹۸/۲۲) متهذيب" (۱۱۷۳) متقويب " (۲۱۸/۲۲)" الصعفاء للنسائي"، (دقم ۲۱۲) " الصنعقاء للدارقطی» (رقم ۷۹۲ه) -

امم ابوداؤداس مدین کو دو کرمر نے کے بعد فرماتے ہیں کہ میدین محدین کھب سے کی ماق مصوی ہے لیکن دہ سب مختصفی من دواہی میں (۱) اُک میں نسبتاً سب سے اچھاط بی سے اور پہمی ضعیف ہے ۔

قلت: امام صاوب کی به بات که ان میں نبتاً سب سے اچھا طریقہ بی ہے ، اس وقع ہے کی جب عبدالسّر بن یعقوب کا شخ جسکانام نہیں لیا گیا ہے وہ دوسالی بیا ''ابوالمقدام ہشام بن نبیاد '' نہولیکن اگرعبوالسّر بن بعقوب کا شنخ غیرسی ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے دوسیا کہ امام ابن ما جروغے ہے نے ابن حسان کی اور معافظ ابن جرنے ہشام بن نبیاد کی تعربی ہے تو چھاس طریق اور بقید دوسر سے طرق میں کوئی فرق نہیں ۔

مة مقارئين إ مندرد بالاتفقيل سائب كواندازه بوگيا بوگاكرير نبردودلى هدين بى اينتهام كرت دمتابعات كم ساته كى كام كى نبي بكدايك كهيا درج كى مدين م كيونكاس كيهر اين بين كونى نهون متهم موجود مي ادرج عن لعض سائف عن ب -

بال!میالایک بات اور واضح کردینا پیا متا مول کرددین کا جزء اول (سنودانند بدخون اکفکه ولا تسئله و بظه دیما میسے میمونکریر توی سندوسے دور ہے۔ غیر صبح بلکه شکراس کا انوی جزوبی ہے۔

الم مد تناقیبة بن سعید ناابن له بعة من حفی بن هاشم بن عتبة بن أبی وقاص عن السائب بن یزید عن أبیه ان النب صلى الله علیه وسلم کان از ارعا فرفع بدیدیه -

اس كوالدوا و و ۱۳۹۲) في دوايت كيا ب اوريمي ضعيف ب اس كي سندي و وعلي اي : (۱۳۹۵) مندي و علي اي : (۱۳۹۵) المنطاء السنطاء ميد التفوين لهيعة ضعيف في دوييس ميزان ۱۳۸۵/۱۳۸۸ منبذيب (۱۳۸۵/۱۳۷۸) المنطاء

دا مومومند خام الدافل كول " كلها واحية مين لقظ واحية "كاتج النعيف الياب، حالاكم واحية "

للبخارى « درقم ۴ ۱۱ " الغسعاء ولشائى « درقم ۲۲۲) وغره.

دمیزان ادر تبذیب میں ابن لہید کے اور بے میں تفقیل ہی ہے کہ ان سے کن اوگوں کی مرویات صحیح ہیں اور کن اوگوں کی نہیں )

ب ۔ مضعی بن باخرم کی سے ملاصل رائیں: "میزان" (دام ۲۵)" تہذیب ۱۵ ما۱۷ استقرب ۱۵ (۱۸۹)۔ موصوعت اس معلیت کونقل کرے اپی خاموجی ہے گذرگئے ہیں کہ جبے رہ مواجد اور معربوں گویا مورئیں:

" ندکورہ بالاامادیٹ کے دادیوں پر میڈین کرام کی جرح سے داختے ہے کرچہرے پر ہاتہ پھیرنے دالی تم ام روائیس ضعیف بیں میکن چو مکہ متعدد طرق محروک پی اس اپنے ید دائیس سن نفرہ کے درجہ تک بہو پنے جاتی ہیں جیساکہ جانظاین جرستھانی دھمۃ الشرطیر کا قول اوپر مذکور ہم جبکا ہے لہذا دعاما تگنے کے بعد جہرے پر ہاتھ بھیر لینا سنت کے خلاف نہیں ہے "

موصوف کے اس کام خدکور پران کوہی اس کے سو ااور کیا کہا جا سکتا ہے کہوصوف کے بہاں تحقیق تدقیق،
موصوف کے اس کام خدکور پران کوہی اس کے سو ااور کیا کہا جا بہا کا مفقود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علی خیا نت کے جونے کا جذبہ باکل مفقود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علی خیا نت کے اور اس بھی حدیث کوھی تعدیث کوھی النہ ہو بچائے میں دیر نہیں لگاتے اور اس محلی ایک ہونے کا مندوں ہے کہ ماسی ہے موصوف نے کئی جلدی سے صن لیفرہ کا محکم معدد فرادیا حال کا معدت ہے جونے ہوئے کی سندوں ہیں کچھاس قرم کا صعدت ہے جونے ہوئے ہے گائی جا اور وہ قابل جمت ہے جاتی ہے الدور افراد المروی ضعید نہیں کیوں نہ ہو، اور ہی کے انداز میں معلقاً بینے کسی قیدو شرط کے المان ہوں کہ مسلما کہ معدد طرق سے انجاز کی اس کے انداز کسی قیدو شرط کے انداز میں دیا ہو انداز کسی دیا ہو کہ انداز کسی دیا ہو کہ انداز کسی دیا ہوں کہ دیا ہوں کہ انداز کسی دیا ہوں کہ انداز کسی دیا ہوں کہ دیا ہوں کہ انداز کسی دیا ہوں کہ دیا ہوں کہ

كى بنايه به قدده مدين بهى بى توكن بهي بوسكى بضعيف بى د به كى بنا به به اليے طف تحقيق به ومائى - وه فرات بى بار فرات بى : " واذا توى العنعن لا ينجبر بولوده مدى وجد آخروان كترب اطرق ، ومدى شم اتعتوا على صنعت حديث يرمن حفظ على أمنى ألبعين حديثًا ي مع كثرة طرق ه ، القرة صنعت ه ، وقصورها عدى المجبر وخلاف ما خف صنعف ، ولم يقصر الجابر مدن جبر ، فإنه ينجبرو يعتصف . " تعام المنة " (ص ١٣) -

له ذاہروہ خص برکی مدین کواس کی گڑت طرق یا شواہد و متابعات کی بنا پرتفیت دینا چاہتا ہا اللہ کے لئے خودی ہے کہ بہ طرق کے دجال کو دیکھے اور پر کھے اور یہ ملاور شاہ کہ دران میں صحت کس و دھے کا ہے منجو ہے کہ قابل ہے یا نہیں ؟ موصون کی طرح بالحقیق یہ کہدینا کہ سند کورہ بالا احادیث کے داولوں پر کھڑین کوام کی جرح ہے دائی ہے مودی ہیں اس لئے یہ دوائیں میں درانت ندار خل ہے ۔ فدکورہ بالا اس لئے یہ دوائیں میں المی ہے درانت ندار خل ہے ۔ فدکورہ بالا احادیث کے داولوں پر محد تیں کہ اللہ بعض المادیث کے داولوں پر محد تیں کو اللہ بالدی کے درج تک کہ والی تا مول دوائی ہیں "بہت ہی غیر دانت ندار خل ہے ۔ فدکورہ بالا کے کام اور جرح کو جانے کی موصون نے کوشش ہی نہیں کی ملکہ بعن کی موسون نے کوشش ہی نہیں کی ملکہ بعن اور اس کی احداد میں اس کی موسون کی موسون کی موسون کے دول کی موسون کے دول کی موسون کے دول کی موسون کی موسون کے دول کی موسون کی موسون کے دول کی موسون کی موسون کی موسون کے دول کی موسون کو موسون کی موس

الم النايجية في المهيدية المسحدوجهد بيديد فليس مندونيد و لاحديث أوحديثان الايقوم به ما حجمة ي (أ) مجموع فتان ابن تيمية - (١٦/١٥) يعن م اورد ما في الما المعلى المالية المعلى الم

ابن تبدير كايركام و فكرمون كم فرب كفاف مقاس في نكايل بيركر بط كن مالا كريبي سيمون فايك لمرام الم نقل كياب، الى سي بط ولل سف كاتا أيرس بي واور بات به كرمون كى مؤمى تسمية الى فيمسة نهي ويا اوروزي فالعند سي ماطا مادعا كى بدر كالخصير بردون التعول كالبعير نا تواس باريمين أب سيصرت ايك يادو مديني مردى ايل جو رفندي منعف كى بناير ، قابل جمت نهيس ا

موصوندنے دوسری مدین کے تعت مفادی نماز دعاما نگنے کے بعدچبرے پر ہا ہے بھیرنے کے استجاب پر علمان کے التحاب پر علمان کے التحاب کے انتخاب کے التحاب کے انتخاب کا کا دے انتخاب کے التحاب کے درمیان تفق ملین ہیں بہلکہ مسند بعض سے حارج العدلا ق سے بی بیٹم کی ایک کے درمیان تفق ملین بی بہلکہ مسند بعض سے حارج العدلا ق سے بی بیٹم کی التحاب کے درمیان تفق ملین بی بہلکہ یہ میں بیٹم کے درمیان تفق ملین بی بہلکہ یہ بیمن کا ملم ہے۔

مخرم قالین ای گذشته سفمات کی دشی شمان کے اور بیبات بالکل عیاں ہوگئی ہوگی کی ندکورہ دونوں مخرم قالین ایک عیاں ہوگئی ہوگی کی ندکورہ دونوں مکام مندوں میں بطرحتے چا گئے ، میں نے پی اس تحریرے ذریعے اس خلی کی اصلاح وتصویب کی کوشش کی ہے ، مولاتا کی تحریری واقع خطیوں کے بیان سے اس تحریرے ذریعے اس خالی کی اصلاح وتصویب کی کوشش کی ہے ، مولاتا کی تحریری واقع خطیوں کے بیان سے ان کی تعدد ومنزلت کو گرانا یا ان کی جی تلفی کرنا ہر کرمیرامقصد نہیں ۔ بلا مرد اور میں تحقیق نقاق نہیں جائی ، ہم کی نصوعا و دامی تحقیق نقاق نہیں جائی ، ہم کی نصوعا و دامی تحقیق نقاق نہیں جائی ، ہم

ادرات تواسی امست سے تعلق دکھتے ہیں جس کے لئے معیاد کی کائل ہیں ، الٹری کتاب اوراس کے دسول کالٹر علید و کم کی احادیث ہیں ، دجال اوراشخاص بی کی ہیچاں کے لئے معیاد ہیں ہی وہ باعظریت اصول اور مفہوط اساس ہے جس کی طون و مغربت الحق و می الٹری نہ نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ :" یا حادث ؛ الحق لایکوٹ بالوجال ، اعدوف المحق تعدوف انصب کمہ ۔"

الٹرتعالی پم مب کوش پرچلے اوراس کی المرن دمہائی کرنے کی توفیق عطافرائے ، اور" و مسدن حنلقنا اُمسة یسهد دیں جا لیحنق وسیہ بیعبد لموین ی" کا مصداق بنائے ، آئین ۔

اللهم أرنا الحق حقا وادزقت التباعسه ، وأدنا الباطل باطلا وارزقتنا اجتناب م وسجانك اللهم وبحمدك ، استهدان لا الموالا أنت ، استغفرك وأتوب إليك - وصلى الله على نبينا محمدوسلم -

## خاتو*نِ اسلام* نیااضیاف و شده اید ڈیش

تالیف: جناب داکر مقدی انهری. بقیت: چتیس (۳۹) رو پیخ. یرت ب پینمونوع پرمنفرداور برمسلان گری رکھیجانے کے قابل ہے پست و مکتبر ملنی، جامع سلفیر، روزی تالاب، بنازس ۲۲۱۰۱

# نمازوں کے بعداجہای عاءی شری حیثریت <u>ہے۔</u>

#### مثيخ مبدالركف عبرالحنان رحفظ الشر • عرب المادات

صفرورین الاول ساسی به بمطابق اگست وستبر ۱۹۹۱ می کودن مین موانا محرستیم صفرورین الاول ساسی به بمطابق اگست وستبر ۱۹۹۱ می کودن مین موانا محرستیم صاحب فنی کاایک صنبون بعنوان می نماذ که بعد با تقدام خاکر دعا ما تکفی کی مشری حیثیت مین نظر سے گذراجه و دیکا کر بهت افسوس بواکد اس تحقیقی دور مین بھی اجماک کچولوگ ایس برج آباد و احداد کی از حی تقلیم کرتے ہوئے اس برعت میں نمازوں کے بعداج مامی دعاد سی کو سنت ثابت کرنے میں کوشال بین می خولی الله المشا کم شاہد کی دعاد سی کوسنت ثابت کرنے میں کوشال بین می خولی الله المشا کم شاہد کی د

فامنل صنون نگارنے اپنے اس مصنون میں کوئی نئی چیز توپیش نہیں کی ہے کہ جس کے روک صروت ہوتا ہم ان کے اس مصنون سے ہت سے لوگوں کا غلط فہی ہیں شکار ہونے کا امدیشہ اس لئے اس مسئلے کی اصل حقیقت کواشکا رکم نا حزوری ہے۔

موصون كممنمون كاتفعيل تحقيق جائزة وميرك فاصل دوست شيخ سرور عالم في المياج (جنواه الله خير الجبراء) جهده محدث مين جيئ كي المين بها المين المياج (جنواه الله خير الجبراء) جهده محدث مين جيئ كي المين ال

کے ٹی ،اس کے بعدان دلائل کا قدا در مجراجتای دعاء کے قائلین کے بعض دوسرے دلائل اوران کا رد ذکر ہوگا۔ مولانا فراتے ہیں :

### فرض غاز کے بعد ہا تھا مٹھا کر دعاء مانگنا درست ہے

سمسم و حضرت انس رضى الشرعند ساروايت م كرسول الترسلى الشرعليرولم فرمايا:

مامن عبد بسط كيفه في دبركل صلوة شم يقول اللهم اللهى والله ابراهيم واسحق، يعقوب والله جبرسل وميكا ميل واسرافيل استُلك ان تستجيب دعوتى فاتى مضط وتعصمنى في دينى فانى مبتلى و تنالى برحمتك فانى مذنب و تنفى عن الفقر فإنى متسك الاكان حقاعلى الله عزوجل ان لا يرويد يدخا نتبتين و ممل اليم والليل لابن من جوبذه مرنا لك عداية و ولال المتح اللهم اللهى والله ابراهيم .... الى أخرو توفراتها اس كما تمون يعيرًا نامراد "

مهرهم - انتهائ منعیف مدبت ہے -

اس کوابنِ سن د۱۳۸) ابوشیخنے معتقاب سیس ادر ابن عسائر نے جیساکر مد اللکالی المعنوعة سا (۱۸۲) پیسند دوایت کیا ہے اس کی سندیوں ہے:

اسماق بن خالد بن يزيد البالس تنا عبد العزيزين عبد الرحل البالس عن خصيف عن انس

يرسند مخت منعيف بداس بين درج ذيل على بي :

ا ۔ اسماق بن خالد صنعیت ہے اس کے بارے بیں ابن عدی نے کہا ہے کہ اس نے متعدد منکر اصادیث دوایت کی ج بن سے معلوم او تاہے کرین منعیت ہے۔ کامل وارع ۳۳) ایمنا مع میزان " (ام ۱۹۰) م العرزين مدالورين مدالومل كامادين جدي اورن كرت بي ، جيساكد امام احرب منبل في كما ب-

عبلاتری احمادر این عدی کاکهنام کراس کی خصیف کے بیان کردہ ردایات باطل ہیں ، ملاحظ ہو مستعفاء تقیلی م زم رہے ۔ 4) مدکامل ابن عدی م (۲/۲۷م 4) ترج ترخصیف، ۵ ر۱۹۲۷ - ترج ترعب العزیز )

مانظابن مبان کہتے ہیں کر ہ ثقات سے بہت می مقلوب اور اثبات سے فلط منسوب احادیث روایت کرتا ہے۔ ایکے جل کم کہتے ہیں کراس سے کسی معودت میں جمت لینا جائز نہیں میں مجرومین " (۲ر۱۳۸)

مم ۔ خصیف اورانس وخمالتُ عند کے لامیان انقطاع ہے کیونکونصیف کی انس وخمالتُ عندے کما قات ہے۔ اور ذہی ساعہ اس کی خصیف نے فود صاوت کی ہے۔ کا وظرہو سکا مل ابنِ عدی " (۳ رام ۲ ،۹ ۲ م) اور متہذیب الکمال (۸ ر۲۹۰) ۔

حافظابن مجرف خصیف کترجی بین کها به کرعبدالعزین نان که داسطے سے انس رضی السطی نے سے منکر مدیث دوارت کی ب دوران کا (خصیف کا) انس رضی السطی نے سے سماع معلوم نہیں۔ مستہذیب التہذیب (معرس ۱۲۱) ۔ مکن بے کرما فنامیا حب کی منکر عدیث سے مراد فرکورہ مدیث ہی ہو۔ واللہ اعد

مکن بے کرمانظما حب کی منکر دریت سے مراد مذکورہ دریت ہی ہو۔ داللہ اعلم حامل کام اس منکر دریت سے مراد مذکورہ دریت ہی ہو۔ داللہ اعلم سامل کام اس مدریت کے بارے بی اشدر سے نہیں بلکر تساہل سے معی کام لیں تب میں یہ گھٹیا درجے کی ہے اسی کے مطال الدین سیوطی نے اس مدریت کے بارے میں یہ کہا ہے معمر بنا الحدریت واج معیدیت انتہائی منعیف ہے مستہذیب ماریخ دمشق معید ماریخ دمشق معید کاریخ دمشق میں دارہ میں کاریخ دمشق میں کاریخ در کاریخ در اس کاریخ در کاریخ دمشق میں کاریخ در کار

میں یہ قاعدہ توخوب از بر ہے کوف اُل اعال ہیں صَعیف مدیث بھی قابل عمل ہوتی ہے مگر محدثین نے اس پرعمل کے لئے مور کے لئے موشر و طعا مُدی بی ان کو مکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

ان شوط میں ایک شرط ریمی ہے کہ وہ مدیث سخت صنعیف نہو ، بقیہ شروط کے لئے" احکام الاحکام یا بنِ دقیق العید دامراء ا- ۱۷۲) موالول البدیع موسط السخادی رہے ۱۵ اور معمد تدریب الرادی مورار ۲۵۲) وغیرہ دیکھیں ۔

٥١٨ - حفرت عامر كية إي ه

"صليت مع رسول الله مسلى الله عليدوسلم الفجرفاما سلم النحرف ورفع يديد ورعسا ....."

و پس نے دسول السّٰصلی السّٰعِلید دسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ، جب معنور نے سلام بھیرا توقبلہ کی طرف سے مذہبے کر دمقت دیوں کی طرف متوجہ ہوکر ) دونوں ہا تھا شاکر دعا دمانگی ہے

رفقادی نذیری الرابن اب استدیر مقترلوں کی طرف مذکرے دعاء مانگنا درست ہے۔

ه ۱۳ - اس حدیث کوابودادُد (مم ۱۹) نسائی (سربه) ادر ابن ابی شیبر دار ۱۳۰۱ دادا نسلفید، ار ۹ ۲ واداتی، نے دوابت کیاہیے ۔

اس کی سندس درج کی ہے ، مگران کتب پی " انحراف میے بعد " ورفع بیدیده و دعیا .... " برالفاظ نہیں ہیں ۔

اس حدیث کواحد دم بر ۱۹۰ - ۱۹۱) تر ندی (۲۱۹) اورنسانی (۲ /۱۱۱ سر۱۱) وغیرونے طویل روایت کیا ہے مگر ان پس میں خدکودہ الفاظ نہیں ہیں ۔

اس مديث كاربيل مولانا عبيدالتروعانى حفظ اللكي يخمين بوه ملاحظ فرائس:

\_ جامع ترخى كالفافيني \_ ترخى كالفاف نقل كرن ك بعدفراتين:

ندگور تفسیل سے واضح بوگیا کر مختر اور مفول دونوں میں سے می روایت بین بھی مدور فع یدید ف مرعا سی نیادتی موجد رضی ب ... بادی اس تحقیق کی بنادیر قالمین دعا برفع البدین بعدالسلام من المکتوبتی بحقی دلیل و یعن فرکوره مدیث کابل المینان ولائی قبول نہیں رہ مباتی۔ واللّہ اعلم ۔

منقول المن الأذكار المسنون لبدالسلوات المكتوبة ، تطفر لحسن (١١٠ - ١١٩)

منمله بير 3 مؤلدن دهدالتُرنے اس دوایت کو عامر کے توالے سے ذکرکیا ہے ، جوکھ بیج نہیں بلکھ بیچ یہ ہے کہ یہ صدیت بزید بن اُسود عامری دخی النُّرصنہ سے مروی ہے ۔

### مسئله فرمنى نمازول كيبدا جماعي دعاء كاحكم

فرخی نا زوں کے بعد مطلق طور پر اور بالکسی سبب کے اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے۔کیونکہ رسول السّرطی السّرطیب و استحا سے اور فرجی صحابہ رضی السّر خرجہ و تابعین کے عمل سے اس کی کوئی ولیل ملتی ہے۔

جوملاء اجتماعی دمارک مالل بیآام ہوں نے متعدد مدینوں سے جت بکٹری ہے جن میں ذکورہ دونوں مدینیں بھی بین مگران دونوں ہی مدیثوں سے دلیل لینام مے نہیں ہے۔

مېلىمىيىڭ جۇكدانس دىنى الىمۇنەسى مروى بەلىسى ىى جەتىلىنالىس ئے درست نېدىك دە انتهائى مىغىيى مەت ئىرىكى كەگرىن گھڑت مىمى كىد دىاجائے قاس بىل مالغرنه دىكا .

دی دوسری مدیث بویندین اسود دمنی المسرون مدی تواس یس توس و دفع سد سده و دعا، که الفاظ بی نبین بین و جیدا کردی م

جومعرات ابن افتراعی دمسنوی د ما در اس مدیث سعجت پیند بین، ده بینداس مدیث مین بدانفاغ تا بت کری سپراس مدیث سان کودلیل لینه کاحق ماصل بوگا۔

 \_ نماز کے اجماعی دعاء برد نگر دلائل سی بیش که جاتے ہیں۔ جن میں سے قابل ذکریر ہیں: میملی دلیل : اوم رروفن النرمندی مدیت میں ہے کہ دسول النہ مسلی النہ ولیے دم نے سلام بھینے کے بعد ہاتھ امثا رقبلہ روہونے کی حالت ہیں یہ دعاد کی۔

در اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن ابى ديبية .... ي اس کوابن ابی حاتم نے ص تغسير سيس روايت کياہے . ديکيس ص تغسيرات کثير (ار ٥٥٥ ـ النساء آيت ٩٨) ـ تغنيرابن جربي (م ر٧٣٧) جس ہے کدرمول النمولی الشرعلي ولم خاذ ظهر کے بعدید دعا وکرتے تھے ۔

اس دلیل کارد: اس دلیل کاردتین طرع ہے ،

🕽 :- اس يس اجها عي دماء كا ذكرنبيس ـ

ب: - اس ک سند صنیف ہے ، کیونکواس میں علی ہیں ندہن حدعان ہیں جوصنعیف ہیں جبیا کہ تقریب میں ہے ۔

نزاس کی سند میں علی بن زید براختلاف ہوا ہے ، ابن ابی حاتم کے پہاں علی بن زید نے اس حدیث کو سعید بن

سیب کے داسطے سے ابو ہر بر ہ وضی الٹر عند سے دوایت کیا ہے جب کہ ابن جربر کے پہاں انہوں نے اس کو سعید کی بجائے

برالٹر یا ابر اہیم بن عبدالٹر کے واسطے سے ابو ہر برے سے دوایت کیا ہے ۔

ج :۔ علی بن زیدنے تواس حدیث کیوں بیان کیا ہے ، جبکہ امام نیمری نے ۔ جوکہ تغۃ و حافظ ہیں۔ اس مدیث کوسعید نامسیّب سے اوں دوایت کیا ہے کہ دسول الٹرملی الٹرملیہ وسلم رکوع کے بعد اس د حاوکو مالگا کمرتے تھے۔

اس مدیث کی ابو ہر مروض السّر صندے سعیر ب مسیب کے علادہ دیگر تین سندی میں بیں۔ ان تمام اسانیڈلی می اس معادی کورکوع ہی کے بعد پڑھنے کا ذکر ہے۔

ال مختلف شدول سے اس عدیث کو بخاری (عود) ، م، ۱۰، ۱۰ می ۱۰ می

۔۔ ان تمام کتب میں یہ ہے کرسول السُّصلی السُّطی السُّطی دسلم اس دعاء کو رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ مرکور تفصیل سے معلی ہواکہ علی بین ذید کی جور دایت ہے اس میں انہیں وہم ہواہے۔

ندکوره دعاد ، دعاوقنوت نازامتی \_ اگر جم علی بن زید کی روایت کوهمی تسلیم کریس تبهی اس سے دائی اجتماعی د عساء بهاستدلال نبیس کیا جا سکتا ، کیونکداس میں ایک خاص موقع کی دعاد کا ذکرہے ۔

ماصل کام ذکوره مدیث سے درج ذیل وجره کی بناوپر اجتماعی دعا و براستدلال کرنا باطلب د

ا \_ اس کاسندمنعیت ہے ۔ ۲ \_ معین ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اختلات کی ہے۔

٣ - تقرراديوسفاس دعاد كاذكر بالتي فاربعداذ ركوع كياب. سم \_ اسيس اجماى دعاوكا قطعاذ كرنيس.

۵ ۔ یددماءعام حالات کی دعا نرحق، بلکرایک فاص سبب کی بناء پرحق، نہذا اس سے عام حالات کی دعاء پردلیل لینا صبح نبس

دوسرى دليل : فعنل بن ماس رض الدُّونها كى مديث يس ب كرسول الدُّوسلى الدُّوليدوللم في فرايا:

نمازدودورکوت به . بردودکوت میں تشہدیمو ربین سلام بھیون فشوع ففوع ادواطمینان کرو، بھلنے دونوں ہاتھ کی اس کی نماز دونوں ہا تقول کو اپنے دب کی طرف سیدھے بھیلا دُاور سیارب یا رب یا رب سکو جو تحف ایسے نہیں کرے گا اس کی نماز ناقص ہوگی ادار دوسری روایت بی اس شخص کے بارے میں کہاگیا ہے کہ دہ ایسا اور بایسا ہے ۔

اس مدیث کومبدالٹرین مبادک نے «مسند» دس ۵) اور مد زیر » (۱۱۵۲) پیں احد (ارا۲۱ مس ر ۱۲) ترفدی ده ۱۸ اوبعلی د ۱۸ م ۱۲) ابن خریمہ (۱۲۱۷) عقیلی د۲ رواس - ۱۱س) طبرانی (۱۸ ر ۱۹ و ۲۹) اور پیتی د۲ ۲ ۲ ۲ م ۲ م ۲ کے لیٹ بن سعد کی سند سے دوایت کیا ہے ۔

اس کو طیالسی (ارا ۱۱- ۱۱۷) احد (مع ۱۷۷) ابوداؤد (۱۲۹۷) ابن ماجر (۵۴ س۱) ابن خرید (۱۲۱۲) عقیلی ادر پین فرید این می دوایت کیام مقیلی ادر پین می می دوایت کیام می در می دوایت کیام می در می دائے ۔ می در می در

اس دليل كارو : إس دليل يم متعدد وابات بن ،

( اربه ۲۵ م) يى خودىمى اس كوم بول كباب ـ

ر با حافظ ابن حبان کا اس کو حد ثقات مرد مرس من بین ذکر کرنا تواس کا عتباز نهیں کیونکہ دو مجا بہل کو بھی تعتبر شار کرتے ہیں ۔

نیز دوسر بے ائم کے اقوال ان کے مخالف ہیں ، علی بن مدین نے اس کومجول کہاہے جیسا کہ ابھی ذکر ہوا۔ امام بخاری نے کہاہے کہ اس کی حدیث معیمے نہیں ہے ، بعنی فرکورہ حدیث ، طاحظہ ہو موستاریخ کبیر " (۵ رس ۲۱ ) ورکامل ابن عدی مر رسم راسم ۱۵)۔

الم ابن خريمهاس مديث كوروايت كرنے كوبد كيتے إي :

« فان شبت المخبر » " أكريه مديث ثابت ، تب »

مانظ مقیلی نے اس مدیث کو مذکورہ دونوں سندوں سے روایت کرنے کے بعد کہا ہے" فی الاسنادین جمیعاً نظر" بردونوں ہی سندیں محل نظر ہیں۔

مركور تفعيل معلوم بواكريه مدريث منعيف م .

۲ ۔ اس مدیث کا تعلق فرضی نمازی نہیں بگذفتلی نمازے ہے کیونکر فرضی نماز تو تین اور جار کعت بھی ہے جبکہ سریت اس مدیث کا تعلق نوا فل سے ، فرائش ماننا پڑے گا کراس مدیث کا تعلق نوا فل سے ، فرائش سے نہائش سے نہائش سے نہیں ۔

ام ابوحاتم نے میں یہ کہاہے کہ یہ مدیث من ونوافل سے تعلق ہے۔ ملاحظ ہو مسل ابن ابی ماتم دارس ا۔
ان کے علاوہ دیگرا تمرحدیث نے مبی اس مدیث کونوافل ہی کے متعلق مجما ہے۔ چنا نچرا مام ابو واود، ابن ماجبر،
ان خریم اور بیبتی اس کو باب مسلوہ اللیل والنہا دمثن مثن مسکے تت لائے ہیں، جب کہ امام ترمذی نے اس کو باب
ما جاء نی المتحد میں فی المسلوہ میں وکرکیا ہے۔

مگران ائم بی سے کسی ایک نے معی اس مدیث سے فرضوں کے بعد اجتاعی دماء براستدلال نہیں کیا۔ دواس سے استدلال کرمنی کیسے سکتے تھے ، اس کی توفیق تو آج الٹر تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے'۔

۳- ام اگر وقی طور پریسلیم می کویس کراس مدیث کاتعلق فرانفن سے بھی ہے تواس سے اجماعی دعاء کامشارکہاں مات استان استان میں توسید میں میں تو تو استان میں توسید توسید میں توسید میں توسید میں توسید میں توسید تو

لبذااس عن اده معن ده انفرادى در راستدلال كيام اسكتاب -

مم - اجمّا می دعا و کے قاملین کواگراس مریث سے استدال کرنا ہی ہے توانہیں اس دعا وکو واجب یا قرص کہنا ہوگا، نیز بواس کے قائل نہیں ہیں یا توانہیں گنہ گارمتصور کرنا ہوگا یا ان کی نیازوں کو باطل قرار دینا ہوگا کیونکہ اس مدیث ک جعف روایات کے مطابق اس میں فرکورہ امور زکھنے والے کو ایسا اور ایسا کہا گیا ہے اور بعض روایات میں ایسی نماز کو ربین جس میں فرکور امور زہوں ) خداج رناقص ) کہا گیا ہے ۔

میسری ولیل ، طران کیرس محدین ان می اسلی سے روایت ہے کرعبدالتین ذہرینے ایک من کوسلام بیرے سے قبل احداث کے بوئے دیکو کرفر ایا کر دسول الٹرملی الٹرعلید دسلم نمازے فراغت کے بعد ما تداشا یا کرتے تھے۔

مافظ میشی نے کہا ہے کواس کی سند کے واوی تقدیری مدمجی الزوائد (۱۲۲۱)

#### اس دليل كارد:

اس دلىل كارد دوطرع سے .

ا - طرانی کیرکاطبی شده نسخه کچه نا تص به اور طبی شده نسخ یس عبدالدی زبیر وضی الد منهای اها دین نهیری اس ایس ای اس کی است کاری شکل به ، مگریها ب مرت اتناکها جا کابی شکل به ، مگریها ب مرت اتناکها جا کابی مدین کے داویوں کے تقر ہونے سے در از منه بین آ کہ وہ حدیث یا اس کی سند مجمع ہو ، کیونکه ممکن ہے است میں انقطاع ہو یا اس میں کوئی دادی در نگی اور اس نے تحدیث یا سماع کی صاحب نہی ہو ، لہذا دہ مصرات ہو کسی مدیث کی سند کے داویوں کے تقد ہونے کی بنادیر اس کو محدود کرتے ہیں وہ انتہائی ضلطی پر ہیں ۔

مافظ ہیٹی کے بارے میں یہ بات بیش نظر ہے کروہ مافظ ابن میان کی توثیق پراعم دکرتے ہیں ،اگر طوالت کا خوف نرجوتا تواس کی چندمثالیں میں وکر کردی ماتیں۔

طران كستائخ كه باريمي تومانظ ميتى كاعجيب بى قاعده بي جنائيظ مجمع الزوائد ، (اردا) كمتقدد من لكهة ديس المحتديد ،

طران کے دومشائے جن کا ذکر سمیزان ، جی ہے ، ان کے ضعف پر میں نے تنبیہ کردی ہے ، مگر جوات نہیں جی ان کے معنی نہیں جی ان کویں نہیں جی ان کویں نے تنات میں شاد کیا ہے ۔

٢- اسمديث ين بى اجتاعى دعاد كانظماً ذكرنس به اس يعيى نياده سينهاده انفرادى دعاد باستلالا

كياج كتاب

بيومتى ولميل: ابوامديض الشُوندى مديث بين به كرديول الشُملى الشُّوليدوسلم سيسوال كيا كيا كركولاً وعاء ذيا ده تبوليت كى ما مل به ، آپ نے فرايا : مع جوف الليل الأخر و دبوالعسلوات الملكتوبات "

مد رات ك أخرى تصيي اور فرض نمازول كي بعد ؟

اس دلیل کارد:

اس دليل كيمي دوجواب إن :

۱ \_ اس مدیث سے اجتماعی دعاء کا ثبوت مہیا نہیں ہوتا ۔

۲ - بەمدىن منعىنىپ، اس كىسنداول بىر -

<sup>ود</sup> ابنجريج عن ابن سسابط *عن ابي امامسه نعض الله عشد*.

اس سندمين درجي ذيل علتين وي:

ادابن جری مدلس بین ، بلکردارتطن نے کہا ہے کرسب سے بری تدلیس ابن جری کی تدلیس ہے، کیونکہ وہ اُ وقت کسی مدیث میں تدلیس کرتے ہیں ، جب کرانہوں نے دہ مدیث کسی مجروح را دی سے سی ہوتی ہے ، جیسا کرماذ حجر نے معسم ندیب التہذیب ، اور معسلم قات المدسین ، بین ذکر کیا ہے ۔

ابن جری فاس مدیث کوروایت کرتے ہوئے تحدیث یا سماع کی مراحت نہیں کی ہے۔

ب د اس سندیں انقطاع بی ہے ،کیونکر عبدالرین بن سابط کا اوا مرسے ساع نہیں جیساکر ابن عین ۔
کہا ہے ۔

ے ۔۔ اس مدیث میں معر دبرالعسلوات المکستوبات » کااحنا فرٹنا ذہے کیونکہ ابوا ما مرمی الٹیمیز۔ امس مدیث کی دیگر پانچ سندیں میں ہمگران ہیں یہ امنا فرٹنہیں ہے بلکران پرلاکی مدیث کا مرف پہلاہی تکمٹا بینی معرجوف اللّبیل الأخسر »

اس مدیث کی پتمام علیس مافظ این جرنے بیان کی ہیں۔ دیکھیں مدالفتوحات الرّبانیہ " (۳۷،۳) ابوا امرونی السّرمذکی مدیث کے معنی کی ایک مدیث عراض ہی سادیہ دین السّرمذے ہی مروی ہے۔ اس میں۔ دریجھن فوض نماز احدا کیے اس کی وعاد تبول ہوتی ہے۔۔۔۔ " اس کوطرانی نے روایت کیا ہے ، مگراس کی سند سی صنیف ہے ۔ کیونکداس میں عبرالحمید بن سلیان ہے جو سیا ہے جیا کہ حافظ آبیٹی نے کہا ہے ۔ مد مجی الزوائد " (ارھ) ا

و بر مد المسلس مدین میں ہے کہ موضعت کسی قوم کا امام ہو تواسے اپنے کئے ہی دعاد سنہیں کرنی جائے، اگراس کے ایسا کیا تواس نے قوم کی خیات کی ۔ کیا تواس نے قوم کی خیات کی ۔

اس کواحد (۵ ر ۲۵۰، ۲۵۱ - ۲۷۱ ، ۲۸۰) بخاری نے مد ادب مفرد " (۱۰۹۷) پی ابوداوُد (۹۰ - ۹۱) مد طهارت مهاب مد ایب مداند دهر حاقت " ترفری (۱۳۵) ابن ماجه (۱۲۹ ۹) سیقی (۱۲۹ ۱۳۰۱) اورمزی نے مدتریب الکمال "(۱۲ ر ۲۹ س) میں دوایت کیا ہے۔

رو سے ہوئیں۔ اس کی سندے ایک دادی بزید بن شرع پرافتلات ہوائے۔ ایک دادی نے ان کے حوالے سے اس حدیث کوالوہرائی رمنی اللہ منہ ہے اور ایک تبیرے دادی نے الوا مامد و من اللہ منہ ہے اور ایک تبیرے دادی نے الوا مامد و من اللہ منہ ہے اور ایک تبیرے دادی نے الوا مامد و من اللہ منے دوسرے نے توبان و من اللہ منہ ہے اور ایک تبیرے دادی نے الوا مامد و من اللہ منہ ہے ۔

#### اس دليل كارد:

اس کے متعددجواب ایں ا

ا ـ اس مدیث کوتر بذی دغیره نے توص کہا ہے ،مگراب خزیر نے مصبح سر سر ۱۳) میں ادرالبانی نے صنعیف المامع الر ۱ مسر

م \_ امی مدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اندون نماذ دما وُس سے ہے، بعد از فراغت نمازی دعالُ سے بیس ۔ سے نہیں ۔

ووسى بات يه كراس صديث بين تواس بات كى مانغت بى كرامام مرف الله كه د عا دكر ع جب كدامول للر ملى الشطيع وسلم كى اندون نما ذكام وعائيل بلكر بعداد فراغت غازى دعائيل مجى بلفظ واصدي بينا في التي فرائي بي بالكريداد فراغت غازى دعائيل مجى بلفظ واصدي بينا في المتعفظ فى أد حديث ه مسلى الله على على الصدادة كلّها بلفظ الا ف و د على تقول مد يت المتحفظ فى أد حدث و منها تولد فى د ما والاستغتاج: اللهم الحريث في د ما والاستغتاج: اللهم الحريث في مسن خطاياى .... واد المعاد (ار ۲۹۳۷ - ۲۲۳) فى د ما والاستغتاج : اللهم الحريث في د ما والد د و منها كرو والد من والد د و المتحديث في د ما والد من الله من المنافل والد من الله والد من المنافل والمنافل والمنافل والمنافل والد من المنافل والمنافل والد منافل والد منافل والمنافل و

واحدنى بم اوردعاداستفتاح مد اللهم اغسلنى من خطاياى .... ي مع -

اس دعاء استفتاحی بناو پر امم ابن خریمه نے ذکورہ مدیث کو غیر تابت کہا ہے اور اس دعاء پر انہوں نے باب یہ قائم کیا ہے کہ ام کو اپنے لئے خصوصی دعاء کرنے کی دخست ہے ۔ ملاحظ ہو دمیرے ابن خریمیہ (۳ ر ۴۴) ۔ سر یہ شیخ الا سلام ابن تیمیرے نے کہا ہے کہ یہ صدیث دعا وقنوت وغیرہ کے بارے ہیں ہے ۔ دکھیں آزاد المعا آزام ۲۷٪ مر ۔ اس مدیث ہیں مرف یہ ہے کہ ام دعاء کو اپنے لئے فاص ذکر ہے ، اس میں یہ تو نہیں کرمقتدی ہی اس کے ساتھ ل کردعاء کریں ، لہذا اس مدیث سے اجتماعی دعاء ہر استدلال مردود ہے ۔

مذكوره دلائل كے علاده بعض اور دلائل بجى بي جن كواس دعاء كے قائلين نے ذكر نہيں كيا يا اس مسئلے متعلق جونتا دے ميرى نظرسے گذر سے بيں ان بيں ان كا ذكر نہيں ليے وہ دلائل يہيں :

ا ۔ صرت علی رضی اللہ منہ کی مدیث یں ہے:

" افاصلیتم الصدیح فاف غیروالی الدعاء » جب تم میم کی نماز ادا کرلوتود عا دکی طرف سبقت کمد-اس مدیث کوخلیب بغدادی نے مدتار کے بغداد » (۱۲ر۱۱۵) میں اور ان سے ابنِ عساکرنے متالیخ دشیّ (۹۸ ۔ عبادہ بن اوفی ۔ عبدالسّرِن تُواب) میں دوایت کیا ہے ۔

اس مدیث سے اجماعی دعاء براستدلال کیا جاسکتاہے ،مگراس کی سندانتہائی منعیف ہے ،کیونکداس ال

ا مذکورہ سطور تکھنے کے کچوع مے بعدایک فتاوی نظرے گذراجس میں نمبرا میں آنے والی حدیث علی وضی السُرع نم کوسی ذکر کیا گیا ہے مگراس کی تخریج میں غلطی کی گئے ہے وہ یوں کہ اس کو مسلم ، ابوداود اور نسائی کی طرف منسوب کیا گیا ہے ملافظ ہو مدفق وی علماء المحدیث (۳ ر ۲۲۱) ۔

اس غلطی کاسبب یہ ہے کہ اس حدیث کو میکنزالعال سرے ولا سے نعل کیاگیا ہے اور سکنزالعال میں العتا اس حدیث کوانہی کتب کی طرف منسوب کیا گیاہے ، اودان کے علاوہ اس کے لئے ،" تاریخ بغداد" اور مدتاریخ دشق "کا میں محالہ دیا گیاہے ۔ طاحظہ ہو لا اس ۱۰۰۰ رو ۱۳۲۹ ۔ جدید ایڈریشن ) ۔

جب كري حديث ال تامكت مي نوس بلكرمرف من اريخ بعنداد اور تاريخ دشق مي ب ملاعلى تقى فيدمنت المدين التي المرف منت المراد المراد عن المراد المراد

ب دادی عباس بن عبدالشرین احدین عصام ہے جومتیم ہے جیسا کہ ذہبی نے مدمغنی مردار ۱۹۹م) اور " دیوان " امر ۲) شک ذکر کیا ہے۔

كرمدارطن بن احدانماطى نے واس كوكذاب افاك كياہ، جيباكر مدتار يخ دشق مديس ب

تاريخ بغدادي الواصدسراع كاقول بكريه صدوق ، ثقر اور مأمون نهما -

فركور تقفيل معلوم بواكريدون انتهائ منعيف ي -

ايك مديث بين بي كرو صلى كازيس السُّنِقال سي ابن ماجات طلب كياكر و مكريد عديث مجا منعيف سيد

لما وظري من احادث صغيفه " (م رمديث ١٩٠٨) -

س نهر مبداللرين مهارك رسم ۱۱) ين ملتمدين مرثداور اسما ميل بن امير سے روايت بے كروسول السّر ملى السّر ملى

م رب اخفر لى ما قدمت وما أخرت وما اسريت وما أعلنت <sup>4</sup>

اس روایت کے دوجواب ہیں:

ا ۔ یہ معنسل دوایت ہے کیونکہ ملقہ بن مرتد اور اسامیل بن امید اتباع تابعین ہیں ہے ہیں، لہذا ان کے درمیا اور رسول الشمیل الشرط ایک درمیا اور رسول الشمیل الشرط ایک از کم وو واسطے ہوں گے ایک تابی اور وصراصانی کا واصطہ ۔
۲ ۔ میج مسلم اور ابوداؤد و فیرو بین علی دین الشرص کی موصول مدیث ہیں ہے کررسول الشرصلی الشرط بید ولم اس معلی دماوکو مسلام بھیرنے کے بعد پہنا کرتے تھے ، مگران کتب ہیں ہا تھا مقانے وفیروکا قطعا کوئی دکرتہیں ہے۔ اسس مدیث کی مفعل تفریک کے اس کی محدیث (۱۱۷م) و میکھیں ۔

نیزائریم اس معنل دوایت کو کھ دیرے لئے میم تسلیم کریں تبھی اس سے اجہامی دعاء تا بت نہوگی۔ خلاصمہ 3 ندکور تفصیل سے معلی ہوا کہ اجہامی معامے قائلین کے پاس اجہامی دعاء برکوئی معی دسل نہیں ہے انہوں نے لیے اس دعوی کے انجاب کے لئے جتنے بھی دلائل پیش کئے ہیں دوتمام کے تمام اصفحت میں بیت العنکبوت بیں ، اور وہ تمام دلائل دوہتے ہوئے کو تنکے کا سہارا لینے کے مترادف ہیں۔

ان نوگون کا دعوی قواجما می دها دکاری و مگراس برده جودلائل پیش کرتے ہی ده انفرادی دعاء کے ہیں۔

م وشتان بین مسذا دواك یه

مثال کے طود پر دمول النوسلی التُولیہ کم کا نا زے سلام پھیرنے کے بعد کیاعمل مقا اسی کو لیجئے۔ عبدالنّری عباس دمنی النّرمین الرّمین کر درسول النّرسلی النّرعلیہ دسلم سلام کے بعد مد اللّراکبر ، کہتے۔ توبان دمنی النّرعنہ فرماتے ہیں کر دسول النّرمیلی النّرعلیہ دسلم بین باراب متعنقا دکرتے اور یہ دعاء بڑھتے مد النّہ ہے کہ است السسلام .... ؟

مغيرونن شعبراورميدالتُرنِ زبيرون التُرمِنهم فرات بي كراب يدما وجُ عقد : " لا الله الا المتعدد

ان تمام احادیث کی تخریج اس کتاب میں گذریجی ہے ، طاحظ بود محدیث تر ۱۸ م ، ۱۹ م ، ۱۹ م ، ۱۲ م ، ۱۲ م )
ان محابر کرام رضی النّر عنهم نے ان اذکار کو قوبیان کر دیا جورسول النّرصلی النّرطید وسلم نے انفرادی طور پر یہ سختے ۔ مگرکیا وجرہے کہ وہ اس عمل کو بیان نہیں کرتے جورسول النّرصلی النّرطید وسلم نے اجتماعی طور پر کیا ہو ۔ سختے ۔ مگرکیا وجرہے کہ وہ اس عمل کو بیان نہیں کرتے جورسول النّرصلی النّرطید وسلم نے اجتماعی طور پر کیا ہو ۔ سخاری (۸۳۷) این ماجر د ۱۳۵۷) اور میرالر ذاق (۱ مرمد الر داق (۱ مرمد الر داق (۱ مرمد ۱۷ مرمد الر داق (۱ مرمد ۱۷ مرمد

۲۳۵-۲۷۹) في ام ملمرون النهونها سے روانت كى ہے ، جس ميں وہ فرماتى بن كرجب رسول النه ملى النه عليه و ملام بعيرة توعودتي اسى وقت كفرى بوماتيں ، مكراً پ كيد دير كے لائم يورة ي

اس مدیث کے داوی زہری کہتے ہیں کہ براضال ہے۔ واللہ اعلم ۔ کررسول الد صلی اللہ علیہ ولم کا مغمر نااس اور الدورتیں مردوں سے بہلے تکل مائیں ، بعنی اپنے گھروں میں جلی مائیں ۔ مرکورہ سے اق بخاری کا ہے ۔ اس مدر نہ سمعلم مدال مدال مدار اللہ مدر اللہ مدال مدار اللہ مدار الل

اس مدیث سے معلوم ہواکہ رسول السّر ملی السّر علیہ دسکم کے ذملے میں نماز کے بعد اجماعی اُن تھی۔ اگریے دعا دہوتی مورتیں خودکو اس کا دخیر میں شرکت سے محروم نزگرتیں۔

اس قم كم مزيد اورد لائل مجى جن كرم أسكة بي مكر مزيد طوالت كاخوف ب- ادريد منابيل كافوا

-46291

بعض مفرات اس اجماعی دماء سے انکار کوت در سے تعبیر کرتے ہیں۔

ان معزات کی فدمت میں مور بازگذارش ہے کہ اولاً تویر تشکّدد ہی نہیں ، اگراسے تشدد تسلیم کم می الیاجائے تویر تشدد الیسی برحت کے خاتمے کی خاطر ہے جے سنت کا درجہ دے دیا گیا ہے ۔ لہذا یر تشدد نرصرف پر کہ جائزی ہے بلکرمزوری مبی ہے ۔

ان حفرات سے ہم ایک گذارش ریم کریں گے کرآپ کی بات درست ہے کرتشدد سے کا منہیں لیناچاہے گوگیا ریم درست ہے کراست ہے قوکمیا ریم درست ہے کراس قدرجرات کی جائے کرایک ہے اصل و بے ثبوت چیزکوسنت یا معراق رسب إلى السسنسة س کہ دیا جائے ۔

والنداجما عى دعاء كى بارك بين على ملى دك فقا وك ديجكر مجع مبهت جرت بونى بك كرام بولاس كوسنت كهدديا ب -

اس سئلے کے بارے ہیں جن علمار کے فتا وے میری نظر سے گذرے ہیں ان میں سے مجھے مولانا عبد الرحلٰ مبارک پوری اور شیخ محد بن علمار کے فتا وے میری نظر سے گذرے ہیں ان میں سے مجھے مولانا عبد الرحلٰ مبارک پوری اور وہ یہ ہے کراگر کوئ انفرادی طور پرنماز کے بعد ہاتھا مٹاکر دعاء مانگ لیتا ہے تواس میں کوئی قباحت نہیں ۔ دیکھیں در تحفۃ اللا وذی " دار ۴۳۲) اور شیخ بیانی کارسالہ دو مسنی قد دفع البید بین فی الدعا بعد المصلوات المکتوبة لسن سشاء "المجم صغیر کے آخریں (۲۰ر،۲۰س سر) .

فرض نماز کے بعد دعاء کے بالاے کی ابوا مام اور عرباض ساریر رضی السّمنهای مذکورہ مدسیّوں کے علادہ بعض دیگراما ویت مجرب ہیں جو قابل عمل یا قابل حجت تو نہیں ہیں مگر تندید کے طور رپر انہیں یہان کرکیا جاتا ہے تاریخ دمشق (مرم ۵ س) میں ابور سی استعری رفنی الشرعندی مدریث میں ہے۔

" جن خف كوالترسيكون فعاجت بوقوه اس مرفرف نازك بعد طلب كري يا

مگریه حدیث انتهائی منعیف مے کیونکراس کی سندیک را دی محدین عرب مکتبلی ہے جس کوالطیٰ غاسخت منعیف کہا ہے جیسا کر ذہبی نے معنی سر رام رام ۲۰ علی میں ذکر کیا ہے۔

صلیر اونعیم ( عرم ۲۵ کانگا اوسعید خدری دمن الشرعندی مدیث میں ہے۔

ود الدُّقِالُ النَّاس بند سے شرابہ جو باجا مت نما ذاواکر تاہے میروہ ابی صرورت کا اس مے موالکتا ہے کہ وہ ابن صنورت ماصل کے بغیری واپس لوٹ جائے یہ

مگریدن گفرت دوایت بی کیونکراس کی سند میں اسامیل بیکی تی بے بی وکذاب ہے ۔ دیکیں : میزان ، زار ۲۵ س)

بہرحال آدی کو اختیارہے کہ وہ جب جا ہے رب سے ملگے، دات ہویادن ، حضریں ہویا سفریں، گھر یں ہویا مسجدیں، اذان کے بعد یا نماز کے بعد ، غرضیکہ اسے ہروتت دھا وکرنے کا اختیار ہے۔

( وَإِذَا سَأُلُكَ مِنَادِي مَنَّ فَإِنَّ قَرِيْكُ أَجِيبُ دُعُوةً الدُّاعِ إِذَا دَعَانِ ...)

رى نماذك بعداجمًا عَى عَاتِي قطعًا وَسُولَ السُّمَسَى السُّعَلَيْدوسلم اورنهى مَسَّحَا برومى السُّمَنَم سَثْنا بت ہے اس لئے محققین علمائے کرام نے اس سے ان کا دکیا ہے اور اس کو برعت کہا ہے ، بلکشیخ البانی صفظ السُّرنے ایک اسُّل کے واب یں کہا مقا کہ یہ ہند وسیتانی اور پاکستانی سلفیوں کی برعت ہے ۔ ( وصدق ) ر

حبی محققین علماء نے اس اجماعی دھا دکاردکیا ہے یا اسے بدعت کہا ہے۔ ان میں امام شاطبی اسٹیخ الاسلام بن تیمید ابن ملی ، ها فظ ابن قیم ، شیخ ابن باز ، شیخ محمصالے عثیمین ، ها فظ ابن حجر ، شیخ مبالحق دالوی ، علامہ محدر سنید دھنا مصری ، مولا نا اور شاہ کشمیری ، مفتی محد شفیع اور مولانا ظفر احد مثمانی سبی بیں۔

دامن رد كراگركسى سب كى بناد پرنمازك بعدكم بى اجتماعى دمادكر لى جائے تواس بى كوئى وج نہيں . مثلاً : نماذك بعد ايك معنى يركبتا ہے كہ مل معنى ہوئى يا فلال مصيبت بين مبتلا ہوں ، ياميراف لال رين ہے يا بيرا فلاب عزيزياد تقة دار فلاس معيبت بيں جتال ہے . وغيرہ وغيرہ \_ بهذاك سب مسلمان مجائی فلكر يرب الله ياس كے لئے دما دكري تواس مورت ميں اس كے لئے اجتماعى دعاكر ناجائز ہوگا ي

امعانا بدعت ہے۔

ا۔ سنن میں دس روس میں موسولاً اور بخاری دم روس منتے میں تعلیقاً کے انس میں اللہ تقالی مز سے معارت ہے ، کرجمد کے دوندایک دیباتی آیا اور آکر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی السّطید وسلم توسیق اور لوگ الماک جورہے ہیں۔ ربار شعبی منہونے کی وجہ سے ) یہ من کر دسول اللہ صلی اللہ طیدوسلم نے با تقام تفاکر دعاء ما تکنا شرع کی اور لوگوں نے میں آپ کے سات با تعام اللہ کے ۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ بوقت مزودت یاکسی سبب کی بنا دہراجتا می دعا دجا تھے۔ والسراعلم ۔
خطبہ جدیں دعا دکرنا دسول السّرسلی السّرعلیہ ولم کامعمول توقعا مگر ہا تھا شحاکر نہیں جاسی کے توجہ الدی برخی السّری السّری کے توجہ الدی السّری السّری کے توجہ الدی السّری السّری کے اللہ السّری اللّم کامیری اللّم کامیری اللّم کامیری کے دوران خطبہ دعادیں ہا تھا اللّم کا کامیری کے دوران کی اللّم کا اللّم کامیری کو احد (سرول السّرم کی اللّم کی اللّم کامیری کو احد (سروا اللّم کامیری کامیری کامیری کامیری کو احد (سروا اللّم کامیری کو احد (سروا اللّم کامیری کامیری

مصنف ابن البی شیب (ار ۵۷م دارات ج) ین بندهی عبدالله بن مروسے روایت بے کوسروق فظر جمعه یں امام اورلوگوں کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر فرایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو کاٹ دے۔ اسسی مصنّف ، یں معمرین راشدسے روایت ہے کہ زہری نے کہا کہ جمعہ کے دن ہاستا

اسس اثر كى سندىم مع مى ما بى ابن ا بى شيب نے ان آثا دكوباب معرف ع الايدى فى الدعاء يوم الجمعة . " يس دوايت كيا ہے .

زمری کی دوایت میں «ابن ابی شیبر » میں ایک دوسرے مقام پریدامنا فرمبی ہے کرسب سے پہلے موان نے ہات امٹائے تقے . ملاحظم و ( ) ر ، ۲۵ - دادالتاع ) -

ا ماری میں پر روایت متعدد مقامات پر موصولاً میں مروی ہے مگریہاں محل شاہر جو ہے وواس بیل تعلیقا ہی ہے۔ یہ تنبید میں نے اس کے کی ہے کہ بعض فاضل کو یہ است تباہ اور احتا کر جب یہ مدین بخاری ہیں متعدد مقامات میں موسولاً موی ہے ، قوامے معلق کیوں کہا گیا ہے ۔

عمادہ بن دو یہ معانی دمنی النہ میسند نے مسروق اور زہری تا بعین نے دوران خطبہ دعار میں محصن ہاتھ اٹھانے برکس قدر سمنی سے انکاوکیا ، انگریہ بزدگ ہما دی مروجہ اجماعی دعاء کو دیکھتے تومعلوم نہیں کہ وہ اس کے ہارے میں ہمیں کیا کہتے ۔

واضح دہے کہ عادہ دخی التّٰمصِذ ، مسروق اور زمری کے اقوال خرکورہ مدیث انس دِضی التِّرَّعا لیٰ عذہے مخالف نہیں جیں بلکراس موقعہ پردسول التّم ملی التّم ملیہ کا سلم کا ہاتھ اٹھا ٹا ایک سبب ا ودعب دمنے کی بناء پر مقیا ملاحظہ ہو معرست مسلم " (۱ بر۱۲۲) -

۲ - طبقات ابن سعد رسم ۲۹) یں علقمہ بن وقاص سے روایت ہے کہ عثمان رضی النّر عِنہ منبر پر تھے کہ عروب عاص رضی النّرعند نے ان سے کہا کہ آپ نے تو اس امت کو تباہی کے کنارے پر لاکھڑ اکیا ہے ، لہذا آپ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تور کریں ۔

علقه كية إلى كراب نه ابنا رخ قبل كلون كياء بامقار المفاعظ أود فرمايًا: "اللهم ان استعفوك والوب الديك " اود لوكول في محمد الماسة بامقامةً -

اس الركو ابن سعدتے دوسندوں سےدوایت كياہے اوريدائي ان دوسندول كى بنارم ثابت ہے ۔

### اسعاد العباد بحقوق الوالدين والاولاد

تالميت: علامرفاب سيدمعلق مسس فسال بعوبالماج

قيمت: أباره (۱۲) رويط \_

والدي اوراولاد كم حقوق برجيا ع كتاب \_

بعشه المشيدلية وامعيليد رواي الد،بنارس ١٠١٠ مه

### أبب الفتاوي

سوال ا . فرض ناذ ك بديج اجتماع طور بردعا بوق بريم الك مح ب ؟ كيا للديث بي الي كاكونا شوست ،

ليواب يعون الله الوصاب

ا رشاوبالك تعالى ب: " لقد كان لكم في يسول الله أسوة حسسنة ِ " ثمّها دے لئے يسول الشميلى النظيم الم ى ننىگى سى بېتىرى ئونىپ، اوداس بېترىي ئوندىس بېي فرص ئازى بعد باتدا تھا كى لودېرد عاد ما كلى كاتبوت بىي لما بى كمانفرادى طود ريكى باتدا طاكر بالالتزام دعاء ماكمناصي مديث سے ثابت نبي ب البته فرض فوز ك بعددعا ئيس پلسنانی کریم مکی النظیدوللم سے ابت ہے اور آن دعاؤں کی تفصیل امادیث واد کاری کی بورسی آئی ہے سیس اسی بوس

قراء حضرات قرأت ك بعد " صدق السدالعظيم " بطرعة بي توكياب برهنام مع به مجامز بين بطره سكة وکیوں ہ

الجواب بعون الله الوصاب!

جوييز قرآن وحديث ساثابت نبي اسمرنا ورسينبي ب ، قراء حضرات جوتلاوت كلام ياك كيعد "صدق الد العظم ،،کبروندگادی مرتب وه درست بهی به ، کلم البی این معزمیانی می ادر براعتباد سمعزه ما دق ب، الدالت تعالى احدق القائلين ب و من أحدة من الله قيلا "اسكاسكاكهنا ورست نبيس بدء سوال سن : آئے دورمی جمد کے لئے وروا ذائیں ہی جات ہیں یہ کہاں کے ہے ج کیا موجدہ دور میں دوافان كبنا درست بيانبين ؟

دسول التدحلى التدعليدوسلم اورا إدبكر وعروض التدمنيا سي مبا وكليس العبواب لعون الله الوصاب إ پہل اذان اس وقت ہوت ہوت ہوت ہو ہے۔ انا مبر پہنے تا اور وب حضرت مثمان دھی اس عند کا زبار آیا اور لوگ نیادہ ہوگئ واذان نبری ہو انا کے مبر پر بیٹنے کے وقت سجد کے دروا فدے پر دی جات ہی اس سے پہلے ایک اور اذان نو وا ابا فاریس دی جانے گئی تاکہ بازار والوں اور و دری کے دول کا طلاع ہوجائے ، یہ ایک خرودت ہی جی کی وجہ سے حفرت مثمان دمی الدون نایک اذان کا اضافہ سجد سے ابر بازادی کر دیا تھا۔ اس اے کہیں اسی خرودت ہوجہاں اس کے بغیر کام چلے والا نہوتو مبدے ہا ہرا ذان دلوائی جاسکتی ہے اور خطبے والی اذان سنت نبری کے مطابق مسجد کے ورواڑے ہر مونی جائے۔ آئ کے دور میں جس طرح اذان اول کو مسجد میں ہمرا ذان ٹمائی کو ان کی سینے پر دینے کا دواج ہے وہ سرامر دوا ہی چیز ہے سنت نبری اور طریقہ مثمان کے بالکل خلاف ہے ۔ آئے کے وور میں جب کہ کھڑی اور الماؤ داس ہولت حاصل ہے اس اضافہ شردہ اذان کی ضرورت باتی نہیں دیں ۔ حدا ما صندی وا اللہ اعدم بالصواب ۔

> کتبرالراجیعفودبر اصغطی ایام مهدی السسلن

#### غايةالتحقيق في تضحية ايام التشري

# ما ب ما المصامق من المولی الم

راقم: عبدالقدوس بن مولا أعبدا لاحرصنا منوره بنازى

النامى مى التى ولسسسدت فى بعدد بى فعسسرت بعن الاشام فليها حسسد بعسد حسسدالهى ولها الشكر بعد شكسرالهى

اب بم سیال قرآن مجیدی والدین سے متعلق فرمان خدادندی فوٹ کرتے ہیں اور فرمودات دسول میں السّطید کم میں السّطید ک می نقل کرتے ہیں تاکہ مرسلان لڑکا ہو یا لڑکی اس معدایت کی دوشن کے بعد بھٹنگ مزسکے ۔ السّرِفعالی فرسودہ اسرام فیل

قعنى دبك الاتعبد والا اياه وبالوالدين احسانا ، اما يبلغن عندك الكبراحد مها اوكلاهها فلا مقل مله المناف ولا تنهر مها وقل مها وقل دب فلا مقل المناف ولا تنهر مها وقل لمها وقل من منهما كان ولا تنهر مها وقل من منهما كان المناف الم

کرو ، اور مال باب کے سائھ اصان کرو۔ جب ان دونوں بیں کا ایک دونوں بڑھا ہے کی مزرل بیں پہنچ ہائیں تب تم ان دونوں کو کہی اف نرکہنا اور مزمیز کنا ، ال سے عمدہ انداز میں بات کرتا ، ان کے لئے اپنے دونوں بازد کو انکساری ، فرماں برمدادی کے لئے جب کائے رہنا بھرکہا کرنا اے رب ان دونوں پر رحم فرما رحب عرص ان دونوں نے مجد کھجو ٹے ہی می میں پالا ہے۔ المترتعالیٰ نے سورہ لعمان میں ارشا دفرمایا :

111

عن انس بن مالک أن النبي ملى الله عليه وسلم الصعد المنبرقال: آمين ، آمين ، آمين ، وقيل من الله عليه وسلم الصعد المنبرقال: آمين ، آمين ، منه عنده غلبم فيل السحل المنب و قال أتا في جبرئيل فقال يا عمد رخم أنمن رجل ذكرت عنده غلبم يصل عليك قل آمين ، فقلت آمين ، فقلت آمين ، ثم قال رخم أنمت رجل أدرك والدئية أو أحدها فيلم يدخلاه المجنة قل آمين ، فقلت آمين ،

الس العلامين الشرون عدوى م كرنى اكوم في الشرطية ولم في من الم عن المراق الدائل الدوائل

با، آپ ایمی کہنے کی دجرد بیانت کی کی قرآب نے ذبایا: صفرت جرئیل میر بے باس تشریف لائے اور مخاطب کرکے رایا: اسمور و است می کاک فاک اور و کا ساک کیانام ذکر کیا گیا مگراس نے آپ پر درود نہیں ہیں یا کہنے آپ بین کہا ۔ بجرحضرت جرئیل نے فرمایا:

ایما ورضتہ ہوگیا مگراس کی مغفرت نہیں ہوسکی، کہنے آپین، قریس نے آپین کہا، اس کے بعد صفرت جرئیل نے فرمایا: اس اور ختر ہوگیا مگراس کی مغفرت نہیں ہوسکی، کہنے آپین، قریس سے کسی ایک کو پایا لیکن وہ دونوں اس جنت میں داخلہ کے اس سے کسی ایک کو پایا لیکن وہ دونوں اس جنت میں داخلہ کے سب نہیں بن سے کسی ایک کو پایا لیکن وہ دونوں اس جنت میں داخلہ کے سب نہیں بن سے کہنے آپین، قریس نے کہا آپین ۔

عن أبى اسيل وهو مالك بن دبيعة الساعدى قال بينا أناج الس صندرسول الله صلى الله عليه وسلم اذجا وه رجل من الأنصار فقال يارسول الله صلى بقى مسلم من برّ أبوى بعد موتهما ابرهما به قال نعم خصال أدبع الصلاة عليهما والاستنفاد لهما ، وانفاذ عهدهما واكرام صديقهما وصلة الرحم التى لارحم لك إلامن قبلهما فهوالذى بتى عليك مسن برهما بعد موتهما -

ابواسیل مالک بن رمیدسا عدی فرماتی بی که میں بی صلی الشیطید وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک افعدادی آدی آیا اس فیے آپ سے دریا نت فرمایا اے انٹر کے دسول! کیا میرے والدین کی وفات کے بعد می کوئی حس کو ک ہے جو میں ان کے ساتھ کروں ؟ آپ نے فرمایا: بال، چارچیزی ہیں: ا۔ ان کے نئے دعائیں کرواوران کے لئے مغفرت میں ان کے ساتھ طلب کرو۔ ۲۔ ان کے دوستوں کے ساتھ وت کے ساتھ طلب کرو۔ ۲۔ ان کے دوستوں کے ساتھ میں آدُد. سم ۔ ان کے مفومی دشتہ داروں کے ساتھ صلدر حی کرو ۔ میں چیزی ان کی موت کے بعدان کے سیالوک کی باتی ہیں ۔

والاجاهسة جاءالنبى صلى الله عليه وسلم فقال يادسول الله: أُردت الغزو وجدُتك استشيرك فقال عسل لك من أم قال نعم قال فالزمها فان الجنة عندرجيها .

جامر محانی نی منی التر علیه دسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اے الترکے دسول ؛ میں فروہ بی شرکت کا ادادہ دکھتا اول اور آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لئے آیا ہوں ، آپ نے دھیا کیا تمہاری ماں زندہ ایس ؟ انہوں نے کہا ہاں ، آپ نے فرایا ؛ ان کی فدرت لازم پکڑلو ، کیونک جنت ان کے قدموں کے پاسس ہے ۔

حدثنا بهزين عكيم عدين ألامن جدى قال قلت يالسولالله مس أبوقال أملاقال قلت شم

من قال أمك قال قلت شم من قال أمك قال قلت شم من قال شم أباك شم الأقرب فالأقرب .

معادیه بن حمیده دو من السر من فرات بی کریس نے بی صلی السرولی و مصروال کیا کون میرے حسن سلوک کا ذیا دا حقد ادہ ؟ آپ نے فرایا : تم ادی مال ، میری نے ہوجیا اس کے بعد آپ نے فرایا : تم ادی مال ، میری نے ہوجیا اس کے بعد آپ نے فرایا : تم ادی اس کے بعد آپ فرایا : تم ادایا پ ، اور اس کے بعد قریب تر رشتر دار عدن مال نہ مسلود و سخط عدن مسروعی الذی مسلود و سخط الدالد و سخط الدالد و سخط الدالد .

عبدالٹربع وسے مروی ہے وہ نبی صلی الٹر ملیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: رب کی خوشنودی والدکی خوشنودی والدکی خوشنودی والدکی نادامنگی والدکی نادامنگی میں ہے۔

عى عبد الرحملي بن أبى بكرة عن أبيه قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم ألا الحدث كم بأكبرا لكبا شرقالوا بلى يارسول الله قال ألا شراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور فما زال رسول الله مسلى الله عليه وسلم يتولها حتى قلنا ليسته سكت -

ابوبكره رصى الشرصة فريات إلى كرايك مرتبه بم صلى الشرعليه وسلم فرماً يا كيا يس تم كوسب برك كناه نبتادكر عامر لوكون فرماً يا ي يس تم كوسب برك كناه نبتادكر عامر لوكون فرمايا : ١- الشرك ساعة شريك شهرانا ـ ٢- والدين كن افرانى كرنا ـ اس دقت أب شيك لكاكر بين مستح مكر بهرسيد مع بوكرة في اور فرمايا : ٣- اور حبوثى كوابى دينا، اب اس كونة رب - بم في اين دل بي سوچاكاش آب فاموش بوجات ـ

عن عبد الله بن عمروقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسى الكبائراك يشتم السرجل والديد قال المائر السول الله ويشتم الرجل والديد قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويشتم المسد فيشتم أمسد فيشتم أمسد

عبدالنّرن عرور من السّرعنة فرات بن كردسول اكوم ملى السّرعليد وسلم فرمايا : كبيره كنا بول بن سه يمي بكه اَدى النه والدّين كوگالى و نه ، معابر كرام فرتجب سروال كيا : كيا كون شخف اپنه كالدّين كومي گالى د نه مكتاب كها : بال ، وه غير كه باپ كوگالى د نه اورد وسسرا اسس كه باپ كوگالى د نه ، يرض دوسر نه كى مال كوگالى د نه اوردوسرا اس كى مال كوگالى د نه .

# كجيونظم سيمتعساق

دنیایی بربان کے دل میں اولاد کے لئے رحم و محبت ہوتی ہے ، اس طرح اولاد کا دل بھی ماں باپ کی محبت میں میں میں می میں میں وہوتا ہے ، اور ماں سے ذیا وہ انسیت ہوتی ہے ۔ انسان جب زندگی کے مختلف مراحل سے گذرتا ہے تواس محبت کا ظہور کی کم محس ہوتا ہے لیکن دل کا گہرائیوں میں اس کی حلوہ گری باقی رہتی ہے ۔

عبدالقدوس! تم طدقران وحدیث پُر حداد تو ہم لوگ تم سے دین کی با یس سناکریں گے۔ والدہ بیار دہاکرتی تغیس، مختلط کے ہم پانچ بعائی اور چار بہن تقے، اسی سال جب کرچیوٹے معالی صرف دو سال کے تقے، والدما حبُّ سب کوما تھ لیکر سفرمج پرتشہ رہین کے گئے، وہاں سے اگرتین مہینے بعد والدہ انتقال فرما

كُني ، بين اس وقت بلوخ المرام بثرمدر باسخا ، سفرهج بين عربي بول كركا م نكال ليتاسخا .

دالده کے انتقال کے بعد ال کے غمیر میں بہت کو سوچا کرتا تھا ، اور ان کی دھلت سے جو فلا پیدا ہوگیا تھا اسے والد ما جد صاحب کی فدمت میں رہ کر نے کی کوشش کرتا تھا ، اور ان کی فدمت کی سعادت میں مامل کرتا تھا ، اور ان کی فدمت کی سعادت میں مامل کرتا تھا ، اس موقع پر اکثر والدہ ماجدہ کی یاد آتی تھی ، اور حسرت کے ساتھ سوچتا تھا کہ اگر آئے ذیرہ ہوتیں تو میری فدمت وکا دکردگی سے ان کی انکو تھنڈی ہوتی ۔
ماتھ سوچتا تھا کہ اگر آئے ذیرہ ہوتیں تو میری فدمت وکا دکردگی سے ان کی انکو تھنڈی ہوتی ۔
مذیل کی نظرین میرجد اسی طرع کے جذبات کی مکاسی ہے ، اسے قارئین محدث کی نذر کرتا ہوں ۔

(عبدالقدوس نستم)

## تذرانه عقيدت مال كحضور

میری اُمی مجے ہرلطف دمروت ہے یا د میری جانب تری دن دات عنایت ہے یاد

میری اُمی مجھے آغوشش محبت ہے یا د میری اُمی مجھے ہے ۔ ہے مجھے یا د نوکپن کا وہ مجبور جہاں میری جانب تری محصے اِلے دوں میری المی میں ترے بیار کا بدلہ کیا دوں

میرے عادض مری پیشانی کانے کر ہوسہ دات دن میں ندرہا کوئی مجی ایسا گوشہ کس قدربیارسے قرنے مجھے پالا پوسا کردیا ہو مجھے آخوش محبت سے الگ

مرى امى يى تركى بياركا بدله كيا دون

چلنے بھرنے سے بہت زیادہ میں مجبور رہا ہرگھڑی تیری محبت کا یہ دسستور رہا

مقل ددانش سے بیں حبس روز بہت دور رہا جیلنے بھرنے سے ہم تو مجھے اپن ہی با ہوں پہ لئے مبھرتی سقی مرکھڑی تیری محب میری امی میں شرے پیار کا بدلہ کیا دوں

میری فاطر تو ہراک عیش سے بریگا نہ تھی میں مقااک شیمی تری ہیں کا تو پر وا نہ تھی

میری الفت میں شب وروز تو دیوا نه تقی میری الفت میں شب وروز تو دیوا نه تقی

ميري امي يس ترك بيار كابدله كيا دون

دل ترا میرے ترکیفسے دہل جاتا متا تو کوملتا متا سکوں میں جوبہل ما ما متا تومجل جاتی متی حب دم میں مجل جاتا تھا میری ہرایک اداسے ستھا تعلق تحبر کو

میری ای میں ترے پیارکا بدله کمیا دوں

توغ میرے کے مولی سے دعائیں کی ہیں مامتانے تری ہر لمحہ وضائیں کی ہیں مسیکڑوں ہار مری تونے بلا کیں لی ہیں ۔ میری اسجان پہ تیرے ہیں ہزاروں اصاں

میری ای میں مرے پیار کا بدلہ کیا دوں

تونے اولاد کوالٹرکی نعمت جانا سازى دنيا مي بره كرم عددوت جانا

تف اباكل أمجه ايك امانت جسانا ایک مت سے مری ونے نگہا نی ک

مرى اى يس ترك باركا بدلدكيادون

سوچتا ہوں کہ ترا ناز اسٹ ڈن کیسے

لطعث کا تیرے میں اصان دیکاڈ ں کیے

موض ہے مجر پر کروں تری ہیشہ فدمت ترے قدموں میں جوجنت ہے وہ یادُل کیے

ميرى امى بين تركيبار كابرلدكي دون

ساری دنیا ترے احسان کی قیمت ہوگی مان وول اینا اگر تحم به نمیا ور کردون میرس برگزنه ادا دوده ی قیمت بوگی

میری پرمان تربے پیادی قیمت ہوگی

میری ای میں تربے پیارکا بدلدکیا دوں

ذہن میں تیرے اگرمیری جف ہو کوئی

درگذر کرد د اگر میری خطا ہو کو ٹی

میں ہوں اب تک تبرا پرور دوسیں لخت جگر تیرے دل میں زمرا آج گلاً ہو کو ٹی

میری امی میں ترے پیار کا بدلد کیا دوں

ترى الفت مين خودا ين سے وفا مانگول گا ترے احسان كا مولى سے مسلم مانگول گا

رہ کرا تکام کا یا بندائے مری ای جال بتری بنشش کی میں رورو کے دعا مانگونگا

میری ای ش ترب بیار کا بدار کیادوں

الله الله المرع تراحق مبى ادا بوجائے ترى فوت ودى برامنىده فدا بوجائے

بخش الريم الرميرى خطاول كوتمام دمت الشرى مجه برمجى رموا بوجائے

ال يداس طرع ترك بياركا بدلم ديدول

# ایک اور گمنام خادم کی رحلت

قرآن کریم کا دشاد بے کر میری کو موت کا مزہ چکھنا خروری ہے ، ادری شخص کی موت کا جود قت مقربہ اس اس طرح کی تقدیم و تا نیم کو من نہیں ، ہم اپنی ایکھوں سے پیشداس فرال کی تصدیق دیکھتے ہیں ، دنیا سے رخصت ہونے والے ہرا وحیثیت کے لوگ ہوتے ہیں ، بہت ہی کی عروائے رخصت ہوجاتے ہیں اور معرز ندہ رہتے ہیں ، بہت سے صحت مندلقراً جل بن جاتے ہیں ماد رہ لیے عرب ونعیست ہے ، ہمیں موت سے بھی ما فل نہیں در ہوا ہے ہیں ماد رہ لیے عرب ونعیست ہے ، ہمیں موت سے بھی ما فل نہیں دہنا جا ہے ، مام طور پرانسان کو الیے اقرباء و متعلقین کی بھی فافل نہیں دہنا جا ہے ، مذاس کے لئے تیاری میں کی طرح کی کو تا ہی کرنی چاہئے ۔ عام طور پرانسان کو الیے اقرباء و متعلقین کی موت کا ناما صادر کا کر کہ کی کا تا ہے ایسے ہوتے ہیں جن کی رحلت ہی کہ موت کی موت ہوئے جانے والے افراد کے سلسلسی اس کا والوں سے ذیا وہ ودد والگیز ہوتی ہے ، اور ان کے جے جانے سے احساس ہوتا ہے کہی عظیم طلس و مربر سے کا ما ایک ہے جانے سے احساس ہوتا ہے کہی عظیم طلس و مربر سے کا ما ایک ہے جانے سے احساس ہوتا ہے کہی عظیم طلس و مربر سے کا ما ایک ہے جانے سے احساس ہوتا ہے کہی عظیم طلس و مورون مورخ مربر ہے اور ان کے جے جانے سے احساس ہوتا ہے کہی عظیم طلس و مورون مورخ مربر ہے اور ان کے جے شام ہی اس وادا ان کے جانے ہی ان مورون میں ہوت ہی ہوت ہے ہی ہوت ہے ہوائے ہے ہوت ہے ہیں اس دادفانی سے رحلت فراگئے۔

اللہ جامعہ مطابق ۲۰ (نوم ہر ۱۹ ۱۹ء کو لیہ نے باغ عرب اس میں اس دادفانی سے رحلت فراگئے۔

ای اہنامہ محدث کی مجیلی اشاعت میں ہم جامعہ کے ایک دوسرے خادم الحاج عبدالوش راماً ہی وفات پر اپنے تا ترابت کا المهار کرم ہے ہیں ، اکتواسی طرح کی ایک دوری شخصیت کی دفات پر سطود کلم بند کی جارہی ہیں ۔ الحاج محدالیاس صاحب اور ان کے گوادند سے داقم سطود اور اس کے افراد خاندان کا تعلق بنادس انے کودرا بعدی ہے ہے ، بنادس کی مقامی نہاں کے مطابق ہم کی مروم کو ''الیاس دا' کے نام سے یا دکرتے تھے ، تخاطب کے اس اندازی وہ ترام ایکا تک واستوام پوشیدہ تھا جسے برائے مرصع جلے اور انہیں کو سکتے۔

حىلات كوصيب الشرائيد كمين كالكن آ دُھ كرتے ہيں ہيں نے كئی كے ایک قائم كادکن شیم احدصاحب كى ندبان نو درمنا كر الياس صاحب كاحساب لكينے كا لم يقربي وقابل توبين ہے كوئی اس پراٹ كلی نہيں ركے سكتا ۔

محدالیا مساحب کئی سال پیشتری کام سے جامع اگر ہے تھے ، داستہ میں حادثہ پیش آگیا اور کو لھے کی ہمی ٹورٹ کئی ان کے بعد چینے پھرنے کے قابل ہوئے کی کئی مان کے بعد چینے پھرنے کے قابل ہوئے کی مورٹ کا گئی ان کے بعد چینے پھرنے کے قابل ہوئے کاموں سے علیوں گی اختیاد کریں لیکن موصون نے سابق ناظم علی مولانا عبد الوجی روالٹ مختار کو اور اس کی خدمت میں مشغول رہے ان کی بے نعنی کا پرجال سے اکری اور اس کی خدمت میں مشغول رہے ان کی بے نعنی کا پرجال سے اکری اور اس کی خدمت میں مدہ کرتے ہے ہیں تینوں وقت کا کھاتا گھرے مذکا کو اگر جزیل عطافہ لیے ۔

قابل وکر بلکہ قابل تھلید ہے ، الٹر تو الی ان مدب کو اجر جزیل عطافہ لیے ۔

موصوف برط بے صابرہ شاکرانسان تھے، اسا تذہ وطلب سے پید مجست کرتے تھے، اور بہیشہ سب کی بھائی کے لئے کوشاں رہے تھے، جب کوئی برخوان دیکھتے تھے وفررا تغییر کرتے تھے، اور ور سے اس سلام بات کرتے تھے جند ماہ بہشتا اولاد کے مخت اصابر برموصوف اپنی گوشتا کی برائی کے اس ودوان المبیر کا انتقال ہوگیا توان کی طبیعت زیادہ خولی کا براؤ کے ایمی و دوان المبیر کا انتقال ہوگیا توان کی طبیعت زیادہ خولی کی بازادا کر لیج کے ان اور جامعت کے تواب کی ٹیست سے تھے ہیں کہنا تھا کہ کرر ہی نمازادا کر لیج کے ان اور جامعت کے تواب کی ٹیست سے تباہ ان ہوں بہب مجبوری بڑے گئی تو برائے ہے ہوں کا برائی تو برائے گئی اور کو گئی اور جامعت کے تواب کی ٹیست سے تباہ ان ہوں بہب مجبوری بڑے گئی اور کو شاہد کی اور کو شاہد کی اور کو شاہد کی اور کو سے برائی مواب کے ان کا مواب کے ان کا مواب کے ان کا مواب کی برائی مواب کی اور کو تھا ہو ہو کو گئی اور کی کا مواب کے ان کا مواب کی برائی کو کو شاہد کی اور کو تھا ہو ہو کو گئی ہوں کو گئی ہوں کا مواب کی برائی کو کو شاہد کی ہوں کو گئی کو گئی ہوں گئی ہوں کو گئی ہوں کو گئی ہوں گئی ہوں کو گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کو گئی گئی ہوں کو گئی گئی ہوں کو گئی ہو گئی ہوں کو گئی ہو گئی ہوں کو گئی ہوں

# مالاتِ مَاصِرُ مِنْ فَعِيرُ طلباء جَامِعَ مِلْفِيهُ كَا يُرُورُوا) رُوداد اور قرار داد

مندوستان قدیم زمانه بی مختلف تهذیرفی تعدن اور مذہب لمت کا گہوارہ ہے جکی بنا پر دہ مختلف بہلوا در گوناگوں احوال دکھتا ہے یہ اپنی نیزنگی اور ہو تلمونی میں اپنی مثال آپ ہے انگریزنے اسے مونے کی چڑیا سے تعبیرکیا مگواس کی بربادی اور ہلاکت کا سبب بھی دہی بنا، امہی 4 روسمبر کا واقعہ ان کی ہی تخر ریزی کا نتیجہے۔

ہندوستان آزادی کے بعد سے جن شکاات سے ددھا ہے ان ہیں سے بڑی ادوا ہم شکل حال ہی ہیں باہری ہجدگی شہادت کی متوسی خل ہر ہوئی ، بابری سمبری شہادت کیا ہوئی کہ ہندوستان کی آزادی کا خواب پریشان ہوتا ہوا نظر آنے لگا ادر سیکولرا زم کی موت ہوگئی، اس حادثہ فا جو برمسلانان ہندیس قدر مجی غم دخصہ کا اظہاد کریں وہ کم ہی ہے کیونکریدا یک سمبری شہادت نہیں بلکان کے متحف کی شہادت ہے اور ان کے دجو دویقا رکا مسئلہ ہجو مورت ہم بنی، احدا ہا دے فسادا میں جو کہ اس مرح کا گئی اقدام نہیں ہوا، اس میں صرور کوئی واڑے لیکن ہم اس کو مجھنے سے قامر ہیں۔

روشی میں بیش کیا اور مالات مامرو بر کم کرگذر نے کے لئے امبادا اور تاریخی شہادت سے ایسے ماں گسل مالات کو واقع کیا بعد ازاں اقبال احد صاحب کی تقریر ہوئی ان کا موضوع سیاسی کی اظ سے اہم تھا، انہوں نے اقلیت کے ساتھ کا نگریس ای کا کر دار کے موضوع پر تقریر کی اور تاریخ کے واقعات سے ثابت کیا کہ بایری سید پر طاری ہونے والے مالات اور نازل ہونے والے میدم مصائب کا نگریس کے دور میں ہوئے، انہوں نے آزادی سے اب تک کی تادیخ کو دہرایا اور پر سلم ش فسادات بر توجوالائی اور اس کا میدا میں اخریس انہوں نے دیم میں اور اس کا جہرہ بدنی اور اس کا جہرہ بدنی اس ایم سے اس ایم سے اس کے مسلمانو!

مورائی کا میں کم موجونا جائے اگریں ہی خواب خرکوش میں مست دہ اور اپنی ترق کے لئے مور جہد نری تو آنے والے دن فدانخوات اور کرب انگیز ہوں گ

الرُّمِّادَك وتعالى عدماد به كهاده اندراسامى بيدادى بيداكر عاور بين المينها أل كومل كمن كى توفيق عطا فرائ ، آيله ا

مامدسلنيه (مركزى دادانعلوم) دورى اللب دادانسي



ا۔ درس قرآن مولانا اصغرملى السلغى ۲. درس مدریث ۳ ـ افتتاحیه س منفوت ایک ہے اس قوم کی ... ر واکٹرمقد کا حسن اذہری ۵ - وش ، اخلاق کام یکن ٹائیس شرمولوی عبدالمتیں بلق بنائیں ۷ ر مىنىكرت يۈنويسى بنادس لىك تعادى دداكٹرا بوماتم خاں بنادس ٤ - برميي بهارس دفوت كالباسة / مولوى عبدالرانسادى 70 ۸ - دوس پس قور کی دوشی جناب طاہرنقاش ١٥٠ اقبال اورقرآ في حقائق فضل الشرافعارى سلفى ١٠- بأب الفتاوي انتخاب: محفود الرحن الني الدائره من سرح نشان كامطلب اا - خاتون اسلام وتبصره) مسلام الترصدلقي ML

مبدالوماث حجآزي دادالت اليف دالترجه ب ١٩٠٠ مي المسترى الاجاراي ١٢١٠٠٠ بكراشترك سالانده مردویته فی پردیم ردویت

كآپ كى مت غريدادى ختر بويجى ہے۔

#### بماطرادين المرميم

دسي قرآب

# اس تعمت عظی کاسزادارکون اورکیوں؟

مولانا اصغرلي الم معلى لني

نیآیتها الذین آسنواکتب علیکم العسیام کماکتب عسلی الذین مین قبلکم لعلکم تنقون - (البقو۱۸۳) ز اے لگان والو : متمادے اوپر دوزہ اسی طرح فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پرفرض کیا گیا مقاتا کہ تم متنقی ہوجا ؤ) ۔

السُّرتعالي في ابن فوت فودى ك حصول اود ابني طاعت وبندگى كے لئے متعدد اركان واصول مقرد كئے ہيں ، ال ميں سے ايک عظيم الشان ركن ماه رمصنان المبارك كا ووقه ركھنا ہے ، دوزه عربي لفظ "صوم " كا ترجر ہے اورموم كم معنى امساك (ديكة) كمايل رشريعت مين مو الامساك عن المفطرات مع اقتران النية بسنه من طلوع المنجولي عروب الشمس " كوكيت إلى ، ليني دوزه تورني والى مريز ( كمانا ، پانى ، جاع ، كالى كلوج وفیرہ) سے مکل طود پرطلوع فجرسے لے کرغروب اکفیاب تک روزہ اور تواب کی نیبت سے دیے رہنے کا نام ہے گویا ہند کوایک ماہ تک چورے طور پر التربعال کی دمنا جوئی کے لئے اپن اکٹر خواہشات پر کمل کنٹرول کرنے کی ہرایت ہے تاکراس کے اندر مادی ومعنوی ،جمانی درومانی ہرطرح سے تبدیلی پیداکردی جائے اور ہرطرع کی غلافتوں اور كمنافتول سے اس كے مدن وجم كوصاف كرويا حائ اور دب كريم كى يحل الحاعت وبندگى كا واقعى خوكر بناكر فرما فرزاً بنده ہونے کا ثبوت فرام کردیاجائے اور درحقیقت بندے کی اطاعت شعاری دفرما نبردادی ادرصفت مردیت متعن ہونا ہی اسکی دفعت وہلندی اور کامیاب و کامرانی کی دلیل ہے۔ انسان دوزہ رکد کریمنانت اور ثیوت فراہم کرتا ہے كرانسان كابركام الترتعال كى مرفى كے تابع ب اس كا كھانا بينا اور مرطرع كى نعتوں سے لذت آشنا ہونا فشر الترتعالى ك مكم اودات ارع سے ، چنانچر بنده اسكى طال كى جوئى چيزوں اورعطاكى جوئى نعمتوں سے بہرہ ور بروتان بتاہے اور جونہى اس كودوده دكوكراس سركف كاحكم وتلفهاس سيا وجود سخت ماجت نفسان دود كلفت ويريشاني دك جالب اور اس ينتعفى مدرت اور مكيت تامر ركف كم باوجودا عديد اوبرحام كرليتاب كريا وه ابناس على دبند كاسمير ابت

كرديتا بي كرحقيقى مالك اموال والفس كامرت ذات بارى تعالى ب اورمتعرف في الأمور والأموال وي بده ان بادى ومعنوى دوحانى وجبانى امود واموال يرفقط امانت دادخزائجى اودمحافظه واوداطاعت شعادعال كحيثيست سے تعین ہے ۔ اس آیت کریم میں صرف کو کمنا طب کر کے دوزہ دکھنے کا مکلف کیا گیا ہے کیونکہ دوزہ جیسی جلیل القا ادر فليم المرتبت صادت كمستحق حقيقت إي مُومن بى موسكة إي ، دوزه اپنے دكھنے والے سے ص محنت ومبركا متقامن ہے اور اسيكاندوس درج كاافلاص اوردومانيت كابونا مزورى باس معراجى ورومانى كيفيت كم سامة مرف مُون بى ركوسكتاب ده تنحض جودولت ایان سے محوم ہو وہ لاکومبوک دیبیاس کی شدت کو برداشت کرنے کی سی کرے نفس پر کنٹرول کرنے کادیوی كرے تپسیامیں لنگا دہے مگر ٹومن کے جذبُ اخلاص ومحبت اورصپروصبط کے گروپا کوچی نہیں پہونچ سکتا ۔ والذیب آحنے وا الشد حباطله ، كهال ايمان كى بلندى وباكيزكى اورشرك كى يتى پليدى اوركندگى ، لهذا شرف خطاب اور صدير دبانى كسزا وارفة مُومن بى ابنده مومن كاجذبُراخلاص اورحرص وطلب ٱخرت اور دجمت المِی کی وسعتوں کاعین تعاصا ہے کہ اس کو دمفان المبادك جيسك بناه بركتول كامهيذ وطاكياجائ ادرمومن كحرص وطيع اجرو أواب كوبود اكرن كحافي مع المصوم لى وانا اجزى بد ، و دوزه مير ع لئه او دين بى اس كابدلردو تكا ) اور كيلة خيرون العن شهر (ايك مات ال عبادت ہزار ماہ کی عباد توں سے بہتر ہے ) کی خوشخری اور علیہ سے نواز ا جائے چنا پیر بندہ مُومن ہر مبیش مہا ہدیہ اور گرانما یجھ دمفنان المبادك كافن بين روزه فرض كرك اور والون بي قيام وعبادت مشروع كياكيا : من صام معنان ايما نا واحتساباغفوليه ماتقدم من ذنبه، ومن قام رمضات إيانا واحتسابا غفولهما تقدم من ذنبه -

یبی وعده ربانی اور بشارت محدی ہے کرمسلان سخت سے سخت دفول میں مشعقت سے پر داتوں میں بھی صیام وقیاہ کام انجام دیتا ہے سخت گری میں بحوک و بیاس کی شدت برداشت کرتا ہے گردش ایام کیوجے اگراسکا او پر برے اواری کمی اندائے ہوں تب بی دواس کامرواز وارمقا بلرکرتے ہوئے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مستفید و فیصنیا ب ہوتا رہتا ہے دہ برطرے سے سردوگرم برداشت کرے اسوقت سے فائدہ اسٹا آپ اس کا ایک لمریمی منا ان کرنا نہیں جا ہتا ہے کہ اسکا دول کا دورہ میں کے مساحد درمفا ن المباوک کا بابرکت مہیز گذرہ انداز تقوی شعاری آبائے وانسان ہم طرح اللہ ایک مرد سکے ایک کا دورہ میں کہ مساحد درمفا ن المباوک کا بابرکت مہیز گذرہ انداز تقوی شعاری آبائے وانسان ہم طرح اللہ ایک کا دورہ میں منفق نزد کراسکے تو وہ میں برخوا کا داکھی ہوئے والد میں منفق میں میں منفق میں میں منفق میں میں منفق میں میں منفق می

مولأنا اصغرطى المام جرانك المنى

ورسحديث

#### روزه ی نیت کامئله

من حفصة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجبع الصيام قبل الفجر فلاصياً المه وتريي وحفرت مفعد وفي النبونها سع مروى به كرني كريم صلى المنبوليدوسلم في فرايا كروشخص فجر سے بہلے اوزوں كى فيستات ميں بى ذكر لے تواس كے دوزے نہيں ہوئے ) -

یہ بات مسلم ہے کرنیت کے بغیر کوئی مجی ممل اسلام میں قبول نہیں ہے ، کام کوئی بھی ہواس وقت تک نیک کام مہیں ہوسکت جب مک اس میں نیک نیتی کا عنصر شامل نہ ہواسی گئے صدیث پاک میں کہا گیا اور اخاالا عمال بالنیات ولیک امری ماندی " اعمال کا دارو مدار نیت ہے اور ہرادی کواس کی نیت کے مطابق ہی ملت ہے ۔ پتر چلا کر نیت کی مطابق ہی ملت ہے ۔ پتر چلا کر نیت کی مطابق ہی ملت ہے ۔ پتر چلا کر نیت کی اسلام میں فری اجمیع ہوں آوان کے اندر نیت بمنز کر جان وروح کے ہے بلانیت عمل بیکا دہے اسلے مرنیک عمل میں نیت کی موجد دگی اور شمولیت فرض ہے ۔

دوزی کی اسلام میں بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اسلام میں اس کواہم کون کی فینیت حاصل ہے اور دوزہ رکھنا منظیم کی کام ہے اس بی نیت کا ہونا مغرط ہے جو آدمی بھی دوزہ دکھنا چاہے اسے نیت کر لین مزودی ہے ، دن مجر کوئی یہ نہی مورکا پیاسا گذار دے تواس کوروزہ دار نہیں کہر سکتے اور نہاس کے اس عمل کواسلامی دوزے کا نام دیا جا سکت ہے۔ درس میں مذرجہ وریث میں دوزے کے اندر نیت کو مزوری قرار دیا گیا ہے اور یہ بی بتایا گیا ہے کہ دات ہی میں نیت نہی گئی تو دوزہ مقبول نہیں ہوگا خواہ دوزہ نفل ہویا قرمن ، کیونکہ الفائد عمرم ظاہرے ، یہاں پڑلامیام "میں نکرہ نفی کے سیاق میں ہے جس سے صیام کا عموم ہونا معلوم ہوتا ہے ، اور اصل ہی جہ کہ نیت کلی ابتدا ہی سے پایاجا نامزودی ہے ۔ محابہ دفع اومیں سے کچے معزات اس کے قائل تھے ، فال اللہ کا ان کووہ وریث نربرہ نے سی جو حضرت ماکشر منی الشریف اللہ میں اس کو دو این نربرہ نے سی جو حضرت ماکشر منی الشریف اللہ میں میں اس دی دونا ہے ان ادا لعمائم ہ مینی اللہ کی میں دونا ہے ان ادا لعمائم ہ مینی اللہ کی میں میں دونا ہے ہیں جواب دیتی کہ نہیں ، تو آب بنی میں دونا ہے ہیں جواب دیتی کہ نہیں ، تو آب بنی میں دونا ہے ہیں جواب دیتی کہ نہیں ، تو آب بنی میں ہو اب دیتی کہ نہیں ، تو آب نئی میں دونا ہے ہیں جواب دیتی کہ نہیں ، تو آب نئی میں دونا ہے ہیں جواب دیتی کہ نہیں ، تو آب

نیت کے تعلق سے ایک بات بہت اہم ہے جم ہر سلمان کا جاننا مزودی ہے کرنیت دل کے اندوع را اندوع کے مطابق ذبا ن سے بعوم فد نویت من دارادے کانام ہے، اس کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ہے، دسم درواج کے مطابق ذبا ن سے بعوم فد نویت من شعر دمفان وغیرہ کے الفا فوکا ورد کرنا نبیت کی دوح اور محرصلی الشرطی کے اموہ وعمل کے خلاف بھی ہے لہذا ہر سلمان کو اپنے دوزوں کی نبیت دات میں ہی کرنے کے ساتھ دین میں اس زبانی نبیت کے برعت امنافی سے معربی کی کوششش کرنی جا ہے۔ فان کل بدعة ضدلانة۔

#### افتتاحيه

# اعقباراول كاعرب الديار مجامدو!

### تتهيس ماراتبى سلام

فلسفین یس تحریک انتفاصه عاصب اورازی دشمن مهیونی بهودیوں کا ناک کے نیج اسرائیل کی مقبومنه دئین سے امٹی ہے ، پرخالف اسلان تحریک ہے جو قبار اول کا بازیا بیا اور فلسطین قوم کے مصب کردہ تقوق کو شیخ اسلاا کو کا ستہ برچل کرجا دفی میں اللہ کے در سے ماسل کرنے کے عزم کے ساتھ شروع ہوئی ہے ، اصلام ، سلمین ، رسول اسلام بلک النہ کے در شن اس تحریک سے اس سے کنگنا زیادہ المرجک اور نفسیاتی خوت اور اندلیثوں کے شکار ہیں ، جتنا کیونسط بلک النہ کے در شن اس تحریک سے خوف اور اندلیثوں کا بنظا ہرا طہار کیا جاتا تھا ، چنا نج اسلانوں سے دائی عداوت والی کی کیونسٹ تحریک سے خوف اور اندلیثوں کا بنظا ہرا طہار کیا جاتا تھا ، چنا نج اسلام اور مسلمانوں سے دائی عداوت کی کہ انتفاضہ سے خون کی بنیا دیم چار سوپندرہ فلسطینیوں کو کار دسم سلمانوں نے دائی کی ہم ، یونسطین معاشرہ کے منتخب اور اعلیٰ تعلیم یا فتہ لوگ ہیں ، ان کی حیثیت انتفاضہ کے شردگ کی ہے ، یونسطین مساجد کا ٹیم دو فلسلمین معاشرہ کے منتخب اور اعلیٰ تعلیم یا فتہ لوگ ہیں ، ان کی حیثیت انتفاضہ کے شردگ کی ہے ، یونسطین مساجد کا ٹیم دو کہ کے مسلم میں ہوری گئیں ہوری کا روز جو شردی ، آل اولا واور خوش واقارب سے دور کم کے مسلم میں ہی موسم میں موسم میں ہی ہی موسم میں ہی موسم میں ہی موسم میں ہی ہی موسم میں ہی

دمقاب لبنان وکیمت بقطعها دمی الشِّتا و وسیفها مشتاع خرون معلوم بوتا به کدان می سیم بهت معلوم بوتا به کدان می سیم بهت سے مجالم ی مختلف امراض کشکار بوگ این و دوا علاج اور فقا کلابی میدکی ہے ۔ جنگ طبح کے بعد عوال اور امرائیل کدر میان جنام نها وامن مذاکر استریل دیست ا ن

ماہدوں کے اخراج کے بعدمعطل ہوگئے ، اقوام متدویس اخراج کی کاردوائی پر اسرائیل کے خلات قرار داد مذمد یاس کائی اور اسرائیل سے کہاگیا کہ دہ ان سب کو واپس بلالے مگراسرائیل اپنے وجود میں آنے کے دورہی سے اس طرح تراردادون كاونك خوب جمتاب، اس في وى دهنائ، برحيائى بلكراستفاف كسائة كها كران ميس سعمرف وا كوداكس بلايا جاسكنا بجنبي خلطى سے ملك بدركردياگيا ہے ، بم كيت بي كر آخراس خلطى كى بمى توكوئى سزا ہونى جا ب اب عربوں اور عالمی دباؤکا بظاہر لیا ظ کرتے ہوئے اسرائیل سونسطینی مجاہدوں کو دابس لینے پر آبادہ ہواہے کیکن اس كساتة كُن دهمكيان بمى دى بي ،اسرائيلى وزيراعظم وابن في اب كرمزر فلسطينيون كوملك بدركيا ما سُيكا،امريج يساسرائيلى سفيرظلان شاول في كهاكماً من مذاكرات كي تعطلى سعوب اودا سرائيل دونون بى نعقما نات اويخطرات سے دوجا رموں کے اگر عرب مذاکرات سے انکادکریں گے قواس کے بعدان کے پاس کوئی متبادل نہیں رہ جائے گاجس \_ وه امن كامقصدها صل كرسكيس ، اسرائيلي سفيرن كها كدمقبوه ندعلا قول ميس د منه والع تمام فلسطينيوں كو معاس «جيد بنیاد پرست گروہ سے خود کو دور دکھناچا ہے جس نے اسرائیل کے خلاف جہاد کی تحریب جلائی ہے اور ملک بدر کے اگر تام فلسطينيون كاتعلق « جاس " بى سے به ادھروائ نگلن نے بھی اس اسرائيكى دديد سے اتفاق ظامركيا ہے جيساً كرجيشر ساس كاشيوه د باب، امريج اوداس أيل بلكران كمغرى حليف يرى جابية بي كرملك يدوفلسطينيون كى الت زاداورداستان مظلومى مع قلعَ نظرامن مذاكرات كوجارى كرناجا بيئ \_ يهال مغرب كادوم رامعيا ر نهایت عبرت انگیزیے ، ایک طرف اقوام متحدہ کی مسلامتی کونسل کی قراد داد م<u>ا ۹۹ ک</u>ے ہے بو ملک بدر فلسطینیوں کو ال كى سرزمين بروالس لانى كوامن اودعدل قراد دي مدى دوسرى طرف امرىكي اوراس كمعزى مليف مي جو تاریخ انسانی کےسب سے بڑے اورسب سے طویل المبعاد اللم وجلوی اسرائیل کے بارے کو بمیشرمجاری رکھنے ہی کو امن دانساف قرارديني مقلهو يهي ، مغرى قائرين كومعلوم بونا جائي كماسرائيلى مظالم كوده شاخ زيون كى نرم ونا ذک ابتیون کی ملی میں چیپانے کی کوسٹ ش آو کرسکتے ہیں لیکن ان کاس دومرے کردارے مارے عالم میں حقوق انسانی اورجہوریت کے وہ سادے میخانے جو فانس مغری ٹریڈ مادکہ کے مامل ہیں نہایت تیزی سے ذہر آلد دہورہ بن المطين أبيت المقدس اورمهدا قعى كاعظيم الشاك قعنيه بنوادم كى تاريخ بين اتنع بيد نقط العلاكم مامل بكرابل مغرب ضومامهي في ميودون كى ماده پرست مقليل اس كا دراك كرنے سے عاجزي ، مغرب قائرين نے اباس تعنيه كاس معلم مك بيري ديا م كماس وأستى كانام بره و يوقدم مى المايس ك، ده عدل وانعمات ق ومعاقت العاملي المحاسب عبالوكها تعنيد به المن المنها المحاري المعنى المنافري الوكا، يربع به كرق المسلام المعنى وريا كاسب بعالوكها تعنيد به المن هنيد المعنى المعنى والبسر المن وريا كالميس المن المنها المن المن المنها المنها المنها المن المنها المنه

يبودكويتين اوكيام كونسفين يسابي فالب آواذم، فزو إنبورش كمام سياسيات كيرونيرما طف عدوان فكها كتحرك انتفامنه كودنن كروين اورفلسطين معاشره كواندو وفي طور برمنتشركردين ككوستنشول كيديهوديوب نے " تحریک انتفاصنہ م محمقل ودماخ اوراس کے دمٹر کتے دل کو ملک بدر کرنے کی کار دوائی کی ہے ، الخلیل این پر کتا كة اديخ كرير وفيسرة اكم مبدالفتاح العوس فكهاكه لمك بدرى كى كاردوائى غصب اور احسلال كدور بى سے جاری ہے ، میرودی فلسطینی قوم کوٹرک وطن پرمجبود کرکے اس سرزمین کو خالی کرانا جاہتے ہیں اور ملک بدری کی کاردوا ن سے فلسلینی اور عرب قوم پر دہشت مسلط کر کے امن مذاکرات کی میزیران سے مزید تنادل مامل كرناجا ستري - النجاع يونيوك في كي شعبر تحقيقات كمدر اور مجع البحوث كركن فواكثر فرز الديك فهاكه: ملك بدرى كى اس كارروائى سيميهوى فلسطين تعليى ادارول كوختم كرنا جاستة إي جواسلامى بدادى كافليم سرعين كاكام دية رب إلى - واكثرسالم سلام في كما كرم مقبومنه ارص فلسطين بين اليفالل :میال کے درمیان واپسی کے اپنے تق برقائم ہیں ، ہماس سے برگز تنازل اختیار نہیں کریں گے ، ادرکسی عربی إغروب ملك مي ادمن فلسطين كوجهور كمنهي ما ميسك، جم بي الاقوامي نظام كالمري وحقوق انساني ک ذمردادان ، اقوام متحده ، اور پورے عالم ایس مق خود ا فقیاری کے موردین کو مفاطب مر کے کہتے ہیں کر ہمیں مارے گروں اور اہل وعیال کی طرف والیس کے لئے اقوام متحدہ کی قرار دادوں پر عمل در آمد کے لئے میرودی محومت برزور دالین ، فحاکثرسلامته خاخیریک کهاکه: فلسطین تحریک انتفامنه نیزوک وه انی بے جیے الشے است مسلم عدیہ کے دشمنوں کے چبرے پر مادا ہے مہت صروری ہے کرایے مصاا درمصبوط ہاتھ ہوں جواسے سختی سے عامیں ورائ أع برها مين ، اس لئے بم مام مسلانوں كوان بازووں كى تقويت اورا عدا و است اسلاميدين مية وران كے طبیغوں كے ملت ميں اس كانے كومصنبوط تر كرنے كے لئے أوا ذريتے ہيں \_

کرہ ادمنی اور اوری وع انسانی کوھیتی امن وسلامتی اور عدل وانعسان سے ہم کن ر کرنے کے لئے جہا داکبر کے اے غریب الدیا رجب ہدو! ہمیں یقین ہے کہ تمہاری بلاکشی اور حق کے لئے مرفروشی کی داستائیں سائے عالم میں پاکیزہ اوراق قلوب پر دقم ہو رہی ہے ، اہلیس تعین اور س کے جود کوشکست دے کما قام صالم کواسلام کی مٹنڈی جا وُں میں لانے کے لئے اما مت کبریٰ کے کے پاکیزہ نفس اولین وعظیم متادہ ! ہمیں یعتین ہے کتمہاری اوازیں بہنانی کھا ٹیوں میں تحلیل ہو کوئم ہمیں ہوسکتیں بلکہ وہ سارے عالم میں اصحاب ایمان کولوں بلکدووں تک پہونچ دہی ہیں ، اے اسلام کے فا دُیو اِنتہیں ہمارا می سلام ، الشرتعالیٰ تہیں مبراوراستقلال کی بے مثال قوتوں سے نوازتا رہے ، تمہارے زخوں اورلہوکی خوشبو بہت پہلے سے ہمارے مشام جان کومعطر کرتی دہتی متعی ، یقین مائو بابری مسجد کے انہوام کے بعد جب ہمیں زخم کے قواس میں تمہارے ذخوں اور لہوکی مہک میں واضح طور پر محسوس ہوئی ۔

۱۹ رابریل کے اخبادات سے معلوم ہوا گران باعزیت مجاہدوں نے مبلاد لمنی کے فلاف احتجاج ادر امن گفتگویں عرب کی عدم شرکت پر دور دینے کے لئے جنوبی لبنان ہیں واقع اسرائیلی ٹھکانوں کی طرف مارچ سے دور کے لئے جنوبی لبنان ہیں واقع اسرائیلی ٹھکانوں کی طرف مارچ سے دیادہ توپ اور آنسوگیس کے گئے کے المسلیلی اسرائیلی چوکی سے صرف دو کلومیٹر دور میں ، ان مجاہدوں نے شنے کے وقت جب مارچ شروع کیا توان کے نزدیک جادگو کے ہمنے اور بھران سے جارسومیٹر دور نو گولے آگر گر کے ، اور کچھ آنسوگیس کے گئے ہمی گرے ، مجاہدوں نے نماؤی کے لئے ایک مقام پر قیام کیا تھا ، جانباز مجاہدین نے عہد کیا کہ دو اپنا مارچ جاری دکھیں کے فلسطین مجاہدوں کے مرب سے بہت نے مرب سے بہت ہوں کے ایک چوتھائی مجاہدین نے مرب سے بہت نہیں تو اس شیخ عبدالنہ شامی نے کہا کہ ہم گور بادی یا فونریزی کس چیز سے نہیں ڈریں کے ، ایک چوتھائی مجاہدین نے اپنے سروں پر مغید کہڑا با ندھ دکھا ہے جس پر سرخ و سیاہ دنگوں میں لکھا ہو اسے منہ ہماری سب سے بہت ندیدہ خواہش الٹرکی داہ میں ست مہیر ہونا ہے ۔

# منفعت أيك باس قوم كى...

#### واكرمقتدي حسن ازهري

دودانحطاطین امت اسلامیه کے اتحاد کے لئے جتنی کتابیں ، مصامین ، مقالات اورتجا دیز زیب قرطاس کی جاچی ہیں اُن کا شار محال نہیں تو مشکل صرورہ ۔ اتحاد و یک جبتی اصل میں ہمادا ایک اہم مذھبی اصول ہے اس لئے اس کی دعوت قرآن کریم اور احادیث شریف میں واضح طور پر موجود ہے ، اور ہماری اسلامی تاریخ میں بیشالہ ایسے واقعات موجود ہیں جن سے بہیں یہ بی ملت ہے کہ ہمارے اسلاف اور ہزرگوں نے کس طرح اس اصول پرعمل کرکے ملائوں کو ایک لڑی میں پروئے رکھا اور مخالف عنا صرکو کمبی یہ موقع فراہم نہ کیا کہ وہ اسلام اور اس کے مانے والوں کو کسی طرح کا نقصان یہونچا سکیں ۔

بلات بالمن تاریخ میں بعض واقعات ایسے ملتے ہیں جن سے ملت کا اختلاف ٹابت کیا جاسکتا ہے، لیکن ملت کا بل خوات اسکتا ہے، لیکن ملت کا بل علم فودانش اورا صحاب اخلاص وتقویٰ نے اِس نوعیت کے سی اختلات کی نہ توسر برہتی کی نہ اُسے ملت کے اجتاعی مفادات پر انٹر انداز ہونے دیا۔ ملت کی تاریخ میں جمیں کہیں اختلات کی اگر کوئی کا دفرائی نظر میں اُت ہو تا تاریخ میں معلوت یہ ہے کہم اس سے عبرت پذیر ہو کر اپنے اتفاق واتحاد کو اور زیادہ مصنبوط کویں، اور پوری بھیرت کے ساتھ اپنے ملی مفادات کے حصول کے لئے سرگرم رہیں۔

قرون وسلی بین خلافت میاسید کے ذوال کو مسلمانوں کے انحطاط کا نقط اُ آغاذ ما ناجا آہے، لیکن اس کے بعد کا اسلامی تادیخ پر بھی نظر ڈالئے و آپ کو بے شار اسی مثالیں ملیں گی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اتفاق واتحاد کی اسلامی تعلیم بیکا رہند ہو کر بڑے گرے کا دہائے تمایاں انجام دیئے ، اور اپنے اخلاص و تقویٰ ، اور فراست و بہت سے ثابت کر دیا گرائے اللیس کی ذبائی و بہت سے ثابت کر دیا گرائے اللیس کی ذبائی اس لئے کہا ہے و سے مان تاہے جس یہ روشن باطن ایام ہے مان ایم ہے میں دوگیت فلند فردانہ ہیں اسلام ہے

مباسی طلافت کے ذوال کے بعد ملت اسلامیہ کا اذمر نومیدان عمل میں سرگرم ہونا اہل نظر کے کے کھڑھریر ہے ،اوراس واقعہ سے ملت کے مزاع وطبیعت کی مکاسی ہوتی ہے : جہارِ دفتہ کے ماتم سے کیا طے گاست رور امٹوکہ تازہ بہاروں کا اہتمام کریں

جدیددورس آئے تومسلانوں کے اتفاق واتحادی حالت قدرے حوصلہ کن نظراتی ہے، اسلامی عالک کے سامراجی شکی خوں میں گرفتار ہونے کا سبب بھی ان کے اختلاف وافتراق ہی کو قراد دیا جا تاہے ،اس دور بیں ہما آث قائمین مصلحین نے ملت کے اتحاد و اتفاق کی انتھک کوشش کی ، اور اس کے لئے اپنی صلاحیتیں اور قبیتی اوق ت قربان کر دیئے۔ ملت کا دومل ان کی منشا رکے مطابق نہیں نکلا تو بعض قائد مایوس کا شکار بھی ہوئے جال الدین افغانی کی بارے میں توان کے سوانح نگاروں نے مسلان کا تمار سے متعلق ان کا پر تا ٹرنقل کیا ہے کہ : اتف تھوا علیٰ اللہ پیشند تھوا ، یعنی اس دور کے مسلان عدم اتفاق پر متفق ہوگئے ہیں۔

اس نوعیت کے جلوں اور تا ٹرات کا سبب غالب پر تھا کرے ہواستھا رہیں مسلم مالک کی صورتِ حال بے مدنا گفتہ برحتی، مسلمانوں اور ان کے مغربی مخالفین کے بابین طاقت کا کوئی تواذن نر تھا، اور مختلف ملاقوں کے مسلمان مختلف نوعیت کی ایسی مشکلات میں گھر کئے تھے جن کا کوئی ایک مل تلاش کرنا محال نظر آتا تھا، مزید برآں ہارے مغربی کرم فرما ہر طرح کی اخلاقی و تہذیبی قیود سے آزاد تھے، جب کرمسلمان اپنے فدہم اور تہذیبی روایات کی باسدادی کے باعث بہت سے ان حرب کواستعال نہیں کرسکتہ تھے جن سے ان کے مخالفین بڑے فروایات کی باسدادی کے باعث بہت سے ان حربی کواستعال نہیں کرسکتہ تھے جن سے ان کے مخالفین بڑے فروایا مختلفین و قائدین نے مسلمانوں کا افتراق و تشدید کی مذکورہ تصویرہ بی کی دوری ہو یا بڑی اس برقوم کو متنبر کرنا ہے مذکورہ تھو بی بھری ہو یا بڑی اس برقوم کو متنبر کرنا ہے موردی ہو یا ہو یا بڑی اس برقوم کو متنبر کرنا ہے ، ورنہ و ہی چورٹی خرابی ایک دن معیانک شکل اختیاد کرنی ہے ۔

جم مذکوره بات اس لئے کہد ہے ہیں کراسی دورانحطاطیں اگراپ دیکیں قرآپ کو مسلمانوں کے اتحاد وقعادن ادر مزم وشجا مت کی بیحد قابل فرمٹالیں بھی نظرائیں گی، بلات برجدید دور کے اُن فازیس مغرب کی فادی تعذیب کے جب مسلمانوں کا سابقہ ہوا ، اوروہان کی مختلف نومیت کی ترقیات ان کے سامند آئیں قوایت آپ کو دہ ایک طاقت در قوم کی طرح ثابت قدم نرکھ سکے ، پیربی زبانہ شاہد ہے کرانہوں نے کہ کو نے کہ بعد مسلم اُن کے دوہ ایک طاقت در قوم کی طرح ثابت قدم نرکھ سکے ، پیربی زبانہ شاہد ہے کرانہوں نے کہ کو نے کہ بعد مسلم اُن کے دوہ ایک طاقت در قوم کی طرح ثابت قدم نرکھ سکے ، پیربی زبانہ شاہد ہے کرانہوں نے کہ کو نے کہ بعد مسلم کی اُن کا مسلم اُن کے دوہ ایک کا تعداد کی مسلم کا دور کا اُن کا دور کا اُن کا دور کا کہ مسلم کی کو دور کی کو دور کے دور کا دور کا دور کا دور کا دور کے دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کے دور کی کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کے دور کی کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور

المتابدكيا ، وو الصبهت عصرياك واحتمادى اورزمى مقامد ماصل كفر

ترکی کے نوال کیعدبہت سے مرب اوراسلامی ملک مامراہ کے ذیمات تاد اُکھے تھے ، مسلانوں نے اپنی منت واتمام علاتهي أذاوكوايا - المجزائرجها لأعملان مثلث خرج دمياس مقاصد كم باعث مكواب بن ، اس كى أدادى كه في مسلافول في ايك مليونين وس الكوفيت ما نوس كرن بيش كرن يس دراجى تال نهكيا ، ادر الشرخ اس قربانى كع بعد امغيس أزادى كى نعمت مصر فراز فرمايا - كيد إسى نوعيت كعمالات ديگروب مالک بیں بھی پیش آئے ،اور قرباِنیوں کےبعدان کومبی آڈادی حاصل کہوئی ۔ نودا پنے ملک ہندوستان کے مال پرنظر والخاب كواندازه بوكاكملت اسلامير كسبوتول فمتحد بوكرا ثادى كجنگ يس سرفروشى دكمانى ادر ملك كوازادكمايا بهاري ابس تاريخ مي اتحاد واتفاق كى جلوه كرى توميها ك تك بيركم مسلان برادراب وطن كم ساتوملكر اس لڑائی میں شریکی منتھ ، اور اپن طرف سے مقعد کے مصول کے بعد سی اس اتحاد کو برقزار و کھنے کی ہمیٹ کوشش کی ۔ انسوس کی بات ہے کہ آج جنگ ازادی میں مسلاوں کے عظیم مرداد کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جارہی ہے ، میرفق اس بهلو پرگفتگو کانهیں ، صرف بدعوض کرنا جا ہما ہوں کہ برا دران دطن کویر معلوم ہونا جا ہے کرجنگ آزادی برمسانی ى قربانيان اك ى قربانيون سے بهت زياده بي، اوراس فداكا دى كواس كى چندكتا بول يى دو بدل كرے مثابات نہیں جاسکتا ،کیونکہ آزادی کے فیے مسلانوں کی سرفروش وجاں سیاری کی داستانیں یہاں کے درو داوار پر نقش ہیں، بلکریہاں کی نعنا اور ماحول نے ان کومذب کرنیاہے، جب مورع قلم اسماع کا تواس نعنا کے مسلاوں کے اخلاص وقربانی کی آواز سنائی دے گی ، اور وہ تاریخ کے صفحات میں ان کو مقید کرے گا۔

ا ع کے معنمون کے ذریعہ ملت سے جو کچے وض کرنا ہے ، گذشتہ سطور اسی کی تمہید ہیں ، یرتم بید طویل ہے لیکن مقعود کی او میت اس کی متعامنی ہے ، اس لئے امرید ہے کہ ہا دے ناظری اس طول کو گوادا فرائیں گے ۔ اور اس تمہید یں مجی مقعود کو کماش کرنے کی کوششش کریں گئے ۔

کسی زندہ قوم کی ملامت پرنہیں کرمسیبت نا زل ہونے کے بعداسے دور کرنے کے فیہ مرکزم ہوجائے ، ہاں اٹسی مرکزی بے صحافیہ موت کا الزام دور کرنے کے نے البیت کا فی ہے ، نیکن قوم کی زندگی اور جالی ہمتی کی ملامت یہ ہے کروہ کی مورت حال کے واقع ہونے پہلے اس کے لئے آئی تیاری کرنے کرجب وہ مورت حال دقوع پذرہ ہوتا اس کے لئے تعجب بیام یافی اوسید شہنے ۔ یہ بات میراکوئی انکسٹاٹ نہیں ہے بلکرملٹ کے مسائل ہوئے فیزاور تکھنے والے تقریباً سمی ات بر بات كيت آفي ، البتراس بات كم مطابق عمل كامسلم شكل بن جا آئي ، اور عيس إسى شكل كواب لرنام ورة النام كى أيت غبر سم ميں ارث دم كر و بروال بها اعذاب به بنيا توكيوں فركو گرائے الكين كول سخت بوچ كور تي مقلى اور شيطان فيان كه كام اللى فظروں ميں مزين كرديئے تقے ، معلوم بواكر بحسى و كول سخت بوچ كام الله كه كام الله كه كام الله كه كام الله ميدا كراس فوعيت كى مولد كوپ ند مدى تول كام مولد كوپ ند مدى تول كام من قرم نهيں كها جائے گا۔

بابری مسجد کی شہادت کے بعد ملت کے ہرفرد نے یقینا حالات کے رُث کو بہچان لیا ہے ، لیکن اس بہچان شوت دینا صودی ہے ، دیکھنا پر ہے کہ ملت کس طرح پر شوت دیت ہے ، ابھی ملت کا غم تا زہ ہے ، اس مرحلہ ہیں کوئی اور نیا مطالبہ شاید مناسب نہ ہوگا لیکن پر مزدر مناسب ہے کہ اپنے اس و کھ کو ہم اجتماعی طور پر محس کریں ، اور ارتج را حت میں اکھنا ہونے کی جو ہمادی دوایت ہے آسے باقی رکھیں ۔ ہم ہیں شاید ہی کوئی ایسا بے مسانسان ہوگا جسے ملت کے امراف کی براہ داست یا بواسطہ واقعیت نہ ہو ، اور ہم رہے دیکھتے اور جانتے ہیں کہ نظریا تی طور پر مسائل کا علی ہوت اُسان ہے ، اور ساتھ ہی اس موج نامی مرتب ہوں ، اب معلی طور پر سائل کے صل کے لئے ہیں سوچ نامی ، اور ساتھ ہی اس

### ر موسشش " اظلاق کا ٹائیں ٹائین

مولوی مکبالمتین السلفی \_ مذنبوره بنازس

> کیلی چندد ہائیوں سے پورپی وامر کمی ہرادری خصوصا میہودی لابی اپنی سیاسی وسماجی اور ثقافتی اجارہ داری کو پوری دنیا خصوصا ما لم اسلام برستویٹ کے لئے اُزادانہ بین الاقوا کی الملاقا اور ترسیلی نظام کے لئے کوٹال رہی ہے۔

> دیے قبین الاقوامی اطلاعاتی کمپنیوں پس امریکی سب کے ہے، ۱۹۰ امریکی کمپنیاں ہراد مرکبی کمپنیاں مراد کا کھنٹوں کا پروگرام اکسپورٹ کرتی چی اور مرطافری کمپنیاں سالانہ تیس ہزار کھنٹے کے دو کمام اکسپورٹ کرتی چیں ۔ گھنٹے کے دو کمام اکسپورٹ کرتی چیں ۔

اب براه داست نشریات کے ذریعہ بی بسی ای این اوراسٹارٹی وی ہماری مکری تشنگی سکی سے آوادہ منیافت مرم مجاب ، اورا مشرقی افغار سکارہا سہا ہم مجاب اورا مشرقی افغار سکارہا سہا ہم مجاب اورا مشرقی اورا مشرقی افغار سکارہا سہا ہم مجاب اورا مشرقی دیے۔

ن برینظرمعنون میں ہم طرش انٹینا " کے منفی اٹرات کا جب اُٹرہ میسٹس ریز بن یوں قرمندوستانی ذوائع آباغ این زمرافشانی اور مفوص نیج پر ذہن سازی اور مفاور اور داری مفاور کی داری اور مفاور کی داری اور کی داری است کا کاروار سی سے گذا اور گفتا دُنا ہے، خاکش داشتہاری بہتام نما ندی ، مگران ذوائع ابلغ بیں سے شیلی دیڑوں کا کروار سی سے گذا اور کوس آور کی آسکین شیلی ویڑوں پر وگراموں بیں جہاں مسمقی اقدار مدیر جد کر اسے دقیا نوسیت دکھلاکراور ہوس پر ستوں کی شیک فالم کے لئے فیاشی وعمل نیت اور جنسی آور اور کی جدیل کی جاری ہے وہیں ایسے پردگرام پیش کے جاتے ہیں جنگ نسل مفاور کی اور جانے ہیں جنگ نسل کی ہندوسانی کے مطابق دیمن سازی کا فریعند انہام دے رہے ہیں۔

کید سیربیوں میں اگرچ اسے تاریخی سیر لیا کا نام دیا گیا ، اس نکت پرفاص ذوردیا گیاجی کا نتیج فرقوالاً اور مندم بین اگرچ اسے تاریخی سیر لیا کا نام دیا گیا ، اس نکت پرفاص ذوردیا گیاجی کا نتیج فرقوالاً اور مندم بین اری شکل میں مسامنے آیا ، وہ مسلمان بھر جواسلام کی بنیادی تعلیمات و شخصیات سے ناواقف آئی اور خیرم با شرطریق سے اسلام اور مسلمان محرا اس انہیں ہندو مذہب کی تاریخ اور امریخ اس کے خلاف نفرت کی فضا قائم کی تی مسلم طلبا دک ذیا نی بیا ان مناکیا کو جاری کا داخیا دے اپنے دوراف آل اور میں کا داخیا دے اپنے دوراف آل اور میں کا دو تا تا گری کے ملاح کی دکیا ۔

اسى منفى تربيت كنتيمين كي ايسة تعليم يانته نوجان سامندك جن سے أكر مذهب كى باتين كى جائين تووه كيتين كري الله ال كيتين كداپ وگ اس ترتى يانته دورس مى مد بنياد رئيستى مى كى باتين كرتے ارداس كا داگ الابتے إي

بر الله و برائی تربیت کے تناظریں بزمب ودین بنیا درسی ہے اور الهادوبدین، فیاشی وجنی ادار گی روش خیالی اور ترقی بندی ہے۔ اور ترقی پندی ہے۔

اب توجاری پرداز باندوستا دوں سے بھی ایک بھی ۔ آج سوش سرتی بیسندی کی نئی مظامت اور روشن فیالی کی زندہ بچان ہے ۔

وه دري معاشره جواپي اخلاق وكردادكوسر بإنادنيلام كرديا به وجها ب حلال دحرام ، معروت دمنكرفيروشر درنيك وبدك كوئى تميزي نهي بكد بروه كام جعمعا شروكى مزورت سمجاگيا استسخس قرار دے كرم لمى جامر بهنا يا نواه وه كام جس قدر يمي گھڻيا اور اخلاق سوز جو -

ده دري معاشره جواخلاق محماوث في اس مدير بيه ي چکاب كرد بال انسانيت بحي جي احلى دكيي شراب «بمر يا بذي لنگان کئي ، كيس فيرسلم طالب نقاب كه استمال كا مطالب كيا ، وكيس طالب خطلبا دسے علاحدہ بس ميروسز كا

مطالبه كميا اوديه مطالب قبول كُوكُّتُ .

آئ اسی مبغوض معاشرہ کی تفریج و تقلید کے لئے اسے ٹی دی اسکریوں پرڈش کے ذریعہ دیکھا ما تہ ، صد تو یہ بے کی میں ا بے کیس طرح اس معاشرہ نے تمام اخلاق واقدار کو فراموش کردیا آج ہمارے معاشرہ کی بھی بیون ہے ، جنسی بے داہ ردی ، ہوس پرستی اور عربا نیت کے نام کے ان خاندان کے تمام افراد بلا تغربی مشتاق نظارہ ہیں۔

اسلامی غیرت تو کی انسانی غیرت اورادب و لحاظ معلوم نہیں کس گوشتہ گنامی ش پڑاہے ، قوم کے وہ مصوری نونهال جوامی اپنی مقل وشعود کی دہلیز پر ہی ہوتے ہیں ان کی تربیت میاسوز ا ورہیجان انگیزمنا فر کرتے ہیں گویاان کے والدین نے ان کی تربیت کی ذمہ داری سے سبک دوش ہوکرسا را با راسمی پر وگراموں کے سپروکر دیاہے ، الحفیظ والله ا اب ان والدین کو اس " روز جزا " کا انتظار کرناچاہئے جب ان کے جگر یارے اضلاقی گراوٹ کا دودھ پی کیر

جوان ہوں گے اور انغیں اس برسلوکی کا مزوج کھا ئیں گے اور پھر ندامت کے اُنسو کام نراکیس کے ، یورپ کا موج وہ مفار اس سردجنگی کی زندہ مثال ہے ۔

یرایک حقیقت ہے کرور پی ذرائع اہلاغ اہل کتاب خصوصا میرود اوں کی گرفت میں ہیں ، ٹیلی ویڈن کے اکٹروبیٹ سراکزان کی نجی ملکیت ہیں ، وہ ان پر ایسے پر وگرام پیش کرتے ہیں جن سے ان کامفا دوابستہ ہو، اخلاقی بگاڑ ، جنسی ادادگی ، الحاد ولادینیت ان کاسب سے اہم مقصد ہے ادر اسی مقدر کے حصول کے لئے دہ تم ام مگ فی دو کرتے ہیں ۔

ملت اسلامیرسے اہل کتاب خصوصا یہودکی علادت مودد ٹی ہے اور قرآن کریم اس پر شاہرہے : " لمتجسد ن اشدا لسنا سس عدادة للذیدن آمنوا الیہود والسذیدن اسٹسرکیوا " زما سُدہ ۱۸۲۸) تم مُوُمنول کا سب سے پڑادشمن یہود اورمشکن کو یا وُگے۔

یهودونسادی کی سب سے بڑی تمنایہ ہے کہ مسلان اسلام ہے اسی طرع برگشتہ اور اسلامی اقداد سے عادی اوجائے جس طرع وہ بی اور اس سلسلہ میں وہ سرگرم عمل ہیں۔ " ڈش " بھی اسی بیہودی مکروفریہ کا ایک حصہ ہے۔ صب بروٹو کو لات صکا دصہ بیون " کے متعدد بندوں سے اس یہودی سازش کا پہنچیتا ہے ، اور قرآن کریم نے تواس سے بہلے ہی اس حقیقت کو داشگان کیا ہے ، اس سلسلہ میں کئی آیات ہیں۔ الٹرتعالیٰ فرما آہے " دلس ترمنی مناصل میں جود خلا الشعادی تم سے اس مسلسلہ میں کئی آیات ہیں۔ الٹرتعالیٰ فرما آہے " دلس ترمنی مناصل میں مناصل میں مناصل مناسبہ مناسبہ " دبترة ار ۱۲۰) سیرود و نعادی تم سے اس وقت تک واضی ایس مناصل میں مناصل میں مناصل میں مناصل میں مناصل میں مناصل مناسبہ مناسبہ مناسبہ مناسبہ مناسبہ مناسبہ مناسبہ مناسبہ و دون مناسبہ مناس

اول كرب المعقبات كرانة كاركونس ابناؤكم .

نیزفرایا : " دوت طائفة مسن اصل الکتاب لویهندونکم " (آل مسوان (۱۹۹) الجاکتاب کماایک جماعت کی پنجابیش میکواش تهمین گراه کردے ۔

ودمری آیت شن فرایا :" یاایها الذین آسنوا ان تطبیعوا خوبیّا مسن الذین اوتوالکتا به پیووکم بعدایسانکم کانورین " (آل عسوان /۱۰۰) الصمِمنُو! اگریّم اہلکّا ب کی ایک جماعت کی پیروی کروگرّوہ تمہیں ایمان سے چعیرکم کافربنادیں گئے۔

مودهٔ نساءیس فرمایا به الم سری الی الدین اوتوا نصیبهامی الکتاب بیشنودن الصندالة دیویدون ان تعنسلوا السسبیل ؛ دنساء / به به کیاتم ان لوگول کونهیں دیکھتے جنہیں کتاب کا ایک مصردیاگیا جو گراپی کا کاروبا محمستے اور میں داست مسلف کے دربے ہیں ۔

اورقرآنی آیات سے رحقیقت آشکارا ہوئی کہ اہل کت ب کا سب سے بڑا مش مہیں گراہ کرنا ہے اور دو اپنے اس مشن میں سرگرم عمل ہیں اور رہیں گے۔

وہ تمام مخرب الاخلاق اور الحادو بے دین کے دسائل جسے لوگ " تفری دسائل " کانام دے کراس سے لعت لے کراپی دنیا دعتی بربا د کرتے ہیں ، اسی مکرو فریب کا معہ ہے۔

آن کلیجودی دنیا انتہائی خفیدومنظم طریقہ سے مالمی پیما زیر کام کر رہی ہے ، دوہزار میہوی صلا پیں مسجواتعیٰ کوشنہ پر کرکے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لئے مالی دائے مامہ کو پہوار کرنے کامش جاری ہے اوراس سلسلیس کئی محاذوں پر کام ہور ہاہے۔

کہیںفلسطین یں بہوریوں کا ازلی تی تا بت کیا جارہ ہے توکہیں دنیا کو بہوریوں کی مظلومیت کا افساند سنایا جا دہا ہے توکہیں اسلام اور مسلما نوں کے خلاف نفرت بھڑکا کی جا رہی ہے ، اور کہیں مسلمانوں کو مالی سیاست سے بے خراور دور رکھنے کے مد ڈسٹ مجیبی لعنت کو دہا ہو ای جا ایا ہے ، اگرچہ یہ یاود کر ان کی کوششش کی جا دہی ہے کہ دنیا ہیں وجود پذیر ہرنے چو کے بڑے واقعیات وحادث کو اسس کے ذریعہ مشا ہدیں میں بہونے ایا ہے ، مگروتیقت اسس کے دریعہ مشا ہدیں میں بہونے ایا ہے ، مگروتیقت اسس کے دریعہ مشا ہدیں میں بہونے ایا ہے ، مگروتیقت اسس کے دریعہ مشا ہدیں میں اور فراستی وجنسی اوری کی مام کو مام کو خام کو

وش کا ایک اونی شیدا فی مجی اس حقیقت کا اندازہ اس تجربہ سے نگاسکتا ہے کراس میں کتنے پردگرام دوزاخلاق وکردارک تعمیر کے لئے بیش کئے جاتے ہیں اور کتنے بگاڑ کے لئے ؟ ۔

نیزدنیا کے متعدد خطوں میں مسلمانوں کوجوجروتشدد کانشا نربنایاجارہاہے اس کے کینے مناظر بیش کئے جاتے ہیں ؟ اور دوسری طرف عام حوادث اور خصوصا وہ جو پورپ اور میہود یوں سے متعلق ہوں انہیں کتنا اجھالاجا تاہے۔

اس لے مسلانوں کا فرض ہے کہ وہ اس مہلک فتنے سے خود کو دور رکھیں اور اپنی دنیا و آخرت برباد ند کریں ۔

#### بقرميك كا

سے اور معی حقوق نسواں ہیں ، جنہیں ہم سب مجلائے بیٹے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا تو مستقبل قریب ہیں ہاری خواتین ہارک سرم چڑو کمراپنا حق طلب کریں گی یا بغاوت کی راہ اینا کردین وایان کی دولت سے محووم ہوجائیں گی۔

پیش نظرکتاب کی ایک نوبی پیمی ہے کہ مورتوں کی نفنسیات کوخیس پہونچائے بغیروہ ساری با تیرکہی گئی ہیں چوموزٹو کامسلاح سے متعلق ہیں جس سے مصنعت کی محسنت اور جاں فشائی ،خلوص اورسیجی مگن کا احساس ہوتا ہے ۔

## سميورنا نندسنسكرت يونيورسشي

#### بنارس كايك قديم كاسكاه

واكثر الوحاتم فان ابنارس

سنسکرت دنیا کی قدیم زبانوں میں ایک ہے، اس زبان میں متعدد علوم موجود ہیں۔ یہ زبان اس بندستان مکتر فکر کی ترجانی کرتی رہی ہے جو قدیم دورہیں حق کی تلاش وجستومیں مکل آزادی، دوحانی اور دوسرے کئ طرح کے تجربوں کے لئے رواداری اور ازلی صفیقتوں سے متعلق موضوعات میں بڑی سخاوت کا مظاہرہ کرتی رہی ہے۔

یہ مندوستان کے لئے فوئی بات ہے کہ وہ ایک ایسی زبان کی دولت سے مالا مال ہے جس میں کسی اور زبان کے الفافر

کی آمیزش نہیں ہے (۱) کی آمیزش نہیں ہے -

سیس کے برعکس سنسکرت کے الفاظ کمٹرت دوسری زبانوں میں پائے جاتے ہیں۔ علاقہ سے متعسلق مختلف نومیت کی معلومات پڑتال ہونے کے باعث مغربی مالک کی یونیورسٹیوں میں سنسکرت زبان کو مخصوص مقاکا حاصل ہے ، برحد نرب کے ساتھ ہی اس کی قدیم کتابوں کی زبانوں میں سنسکرت اور پالی کے درس و تدریس کی ڈایت قائم ہوئی جو آج می جاری وسادی ہے۔ دراصل سنسکرت اوب انسانی سماج کے اوتقا ادکی نما فندگی کرتا ہے۔

سنسکرت کے اثرات اور روائی پختہ ملوم کے تحفظ ،اس کے درس و تدریس نیز تحقیق وا ثاعت کو ترقی دینے مقصد سے بنادس کے متازس نسکرت مالم اور مالم اور مالم اور مالم اور المرسیاست داں اتر پر دلین کے سابق و زیر اصلی آنجهانی ڈاکٹر سیجونان محصور کی کاوش وجد وجہد کے نتیج میں ۲۲ رمازی موصولا کو کالب بنادس میں انہی کے نام سے موسوم سپور نا نندسنسکرت مینورسٹی کا قیام مل میں آیا۔

سمپورنانندسنسکت بینورسی اس شهررگودندها لی کوسین شده اود ترقی بیافتشکل بیمس کا قیام بنادس بین اس وقت کے درزیڈنٹ مسرجونامقن ڈنکن نے ۲۸ راکورسائٹ یک مندرجرذیل مقاصد کے حصول کے لئے کیا تھا۔ ا \_ " سنسكرت كيميش تيمت قلى نسنوس كى الماش ، ان كامطالعه اودان پرتحقيق كرنا \_

۲ ۔ انگریز جوں کوہندو مذہب مے تعلق معاملوں میں معاونت کیلئے سنسکرت کے مخصوص عالموں کو تیار کرنا۔

پچلی صدی سے ہی یہ ادارہ مبندوستان میں سنسکرت کی تعلیم وتحقیق کے لئے بین الاقوامی مرکز کی ویڈیت سے کام کرتا رہا ہے۔ عالمی شہرت یا فقد کئی فیر ملکی عالم اور ہمندوستان کے چی ٹی کے سنسکرت عالم دکا تعلق اس ادارہ سے رہا ہے ، عرصہ سے یہ ادارہ سنسکرت کے عالموں کا مرکز رہا ہے ، اور آج بھی یہ این یورسٹی اپنی اس روایت کو محفوظ دکھنے ادر مزید ترقی دینے کے لئے مکل طور یرکوشاں ہے۔ اور مزید ترقی دینے کے لئے مکل طور یرکوشاں ہے۔

ى مقاصد اس يونيورسى كرچندا بم تعليى مقاصد مندرجه ذيل بي : قديم تعليى روايات ك مفاطت كرته بوئ قديم اور مغرب ا فكار كومر بوط كرنا -

سنسكرت، پالى اور براكرت فربانوں سے متعلق تمام دوسر سے مصامین كى تدریس وغیرہ كا قديم روائی طریقوں سے
انتظام كرنا اور اسے سنسكرت ادب كى تعليم وقیقت كامركز بنانا ، بندوستانى تبذیب كی شكل وصورت كامناسب خاكه
تیاد كرنے كے لئے اس تبذیب كی بنیاد سنسكرت فربان اور اس كے متعلق قديم اور جديد ایت بیاكى دیگر فربانوں بين عنبط
ادب كامكمل تعادف حاصل كرنا - بندوستانى تبذیب كے ما تعدوسرى تبذیبوں كا تقابلى اور تنقیدى مطالعة وقیق كرناجس سے حتى الامكان مشمرى روابط كے ما تقدامى قائم ورسكے ۔

ایسے جدیدا در ذہبین علماء کو تیا دکر ناجوسنسکرت میں بختہ ہوں اور جدیدا فکا رسے متعارف میں ، اور جلمی احتبا سے تقابلی مطالعہ کرنے کی خاص مسلاحیت واہمیت کے صامل میں ہوں ۔

سنسکرت زبان اور مهندوستانی تهذیب کی برسمت میں نشرواشا مت کرنا اور سنسکرت کی ناور کتابوں کوجن کرکے ان کی میں میں نشرواشا مت کرنا ، مختصر ہے کہ من کرے ان کی میں میں اور اساعت کرنا ، مختصر ہے کہ سنسکرت پر نیورش کے مقاصد کا یہ خاص میں ہیں ہیں ، امنیں مقاصد کے دعول کے گئے آئے اس پر نیورس ٹی میں پانچ فیکلٹی کے تحت ۲۲ شعبے کام کر دہے ہیں ۔ تفصیلات پر ہیں ، اور میدور و بدوں کے مختلف شعبوں کا اوارہ ) اس کے تحت دید ، خرم بیا ، مام نو و فیرو کے شعبے ہیں ۔ مام نو و فیرو کے شعبے ہیں ۔

۲- ساطنیر نسکرت سنکائے: (ادبیات، تهذیب کاداده) اس کے تت ادبیات، پراول کالی ا قدیم سیاست داقعادیات کے شعبہ اتریں - م ... در سی سنگائی: رملم ناسفه کاداره ) اس کتمت علوم افعان ، دیدون اور قدیم زیری کتابون کاتشری، اُپ نشداور در کاست معلق شعیدی -

مم \_ مَرْمِن وويا سَنكائ ، اس كتت بعد السف جين السفر ، بالى اوربراكت مندوستانى ملوم وتهذيب اورب المت مندوستانى ملوم وتهذيب اورب سكرت اسناد ع شعب كام كورب بي -

ه \_ مردهنگ گیان سنگائے ؛ د مدیدملوم کادارہ) اس کتت مدیدز بان ادر علم اسانیات بسماجی ملتدرس ادر ملم کتب خاند وغیرہ کے شعبہ ہیں۔

فرگورد بالاسعیوں میں گریوی اور پوسٹ گریج بیٹ ملے کا تعلیم و مدرس ہوتی ہے۔ گریج بیٹ ملے دشاستری)
کا نصاب چیہلے دوسال کا تفاا ب تیک سال کا ہوگیا ہے ۔ اور پوسٹ گریج بیٹ را چاریہ) کا نصاب جی پہلے تین سال کا مقاب دوسال کا تفاا ب تیک مصدی قدیم تی مقاب دوسال کا جائے ہے کہ معدی قدیم تی معدی تعلیم کو دوسوں میں تقسیم کیا گیا ہے ، ایک مصدی قدیم تی معلوم اوردو در محدود میں جدید مضامی دار اس ای مصدود کی صورت میں انگریز کی تعلیم د تدریس ہوتی ہے ، انگریز کی معدود میں جون ، روشی ، فرانسی ، چین اور تبتی نہ باؤں کی میں تعلیم دی جاتھ ہے ، پوسٹ گریج بیٹ ملے ہوئی و تبین اور تبتی نہ باؤں کی میں تعلیم دی جاتی ہے ، پوسٹ گریج بیٹ ملے ہوئی و تبین اور تبتی نہ باؤں کی میں تعلیم دی جاتی ہے ، پوسٹ گریج بیٹ ملے ہوئی قدیم ذہری طوم ہے متعلق معنا میں بیٹ معالی ہے ،

إس ونيوس بي ايد ايم ايد ايم ايد ايم ايد اور ملمكتب فا نداور ملم اطلاعات ك بمى تعليم و تربيت كا انتظام به - يه بينيوس بي بريتما ، بودو مدهيا اور اتر مدهيا كے استمانات بى كراتى ہے ، جس كى تدريس كا انتظام اس سيملت اسكولوں ميں ہوتا ہے ، اس طرح اس يونيوس ميس آير ويدا جا ريد كے پانچ سالركورس كا بمن مكل انتظام ہے جس كى تدريس اجكير آيدويم مها و دياليد وادانسى بيں ہوتى ہے -

ووردرا زمروری صوبوں بیوسنسکرت تعلیم ک نشر واٹنا مت عرمقعد سے دہاں کے مضوص حالات کو نکا میں رکھتے ہوئے جارت کو نکا انتظام کیا گیا ہے جن کی درس و قدرلیں لیلم زلداخ ) کور (لاہول میں رکھتے ہوئے جارت کی کور (لاہول میں ہوتی ہے ۔ کھاٹی جاجل پردیش ) گناٹی کا میں ہوتی ہے ۔

فیر کلی طلاب کوئم تصریرت می سنسکرت زبان ، مندوستانی فلسفه ، مندوستانی تبذیب او د بهندوستانی علوم ک مکل تعلیم دینے کے لئے سرمالرسنسکرت کی سند کا نصاب قائم کیا گیا ہے جس میں غیر کئی طلبا و اور بهندوستانی مرحدی مو کے طلب کا وافل ہوتا ہے ، ایسے طلبا دیکے لئے تیام کا الگ انتظام ہے ۔ سنسکرت کے طلباء کو انگریزی اور دیگر غیر کھی ذبانوں کی تعلیم دینے کے فی فیلومہ کورس چلایا جا ماہے جس سے دوان زبانوں کو سیکھ کر مقدیم ذبانوں میں ہندوستانی علوم سے متعلق تحریری افکار کی معلومات حاصل کرسکیں ، اس کے لئے روسی ، جرشی ، فرانسیسی ، جینی ، تبتی ، نیپالی زبان میں ڈبلومہ کورس چلایا جاتا ہے ، اس کے علاوہ اسانیا ت قدیم نوادرات کا علم اور موسیقی میں بھی ڈبلومہ کورس چلتا ہے ۔

سنسكرت يونورسى نے تكجيمشلا ، نالنده اور وكرم شلا وغيره قديم بونيورسشيول كى روايت كے مطابق ہى مفت تعليم اور مفت قيام كا انتظام كياہے ، ملاوه اس كے ذہبين طلبا وكے لئے قابليت كى بنيا د بر وظيف كامبى بڑے بيانے برانتظام ہے ۔

سنسکرت یونیوک ٹی کے پرمتما، مرصیا، شاستری اور آجادیہ امتحانات کو ملک کی مشہور یونیوک ٹیوں اور مختلف صوبوں کے تعلیم کے مشہور یونیوک ٹیوں اور مختلف صوبوں کے تعلیم کی بیٹیوں کے اواروں نے مجا یہا کے استخابات کو تسلیم کی ہے۔ مرکزی وصوبائی حکومتوں کے ملاوہ نجی کہینیوں کے اواروں نے مجا یہا کے استخابات کو تسلیم کی ہے۔ مرکزی واقع کے استخابات کو تسلیم کی ہے۔ مرکزی وجہ سے یہاں کے طالب ملہوں کو مختلف ملازمتوں میں خارم میں ۔

تحقیق ، تدوین ا در اشاعت کے کام پرخصوصی توجرد پینے کے لئے پہاں ایک خود مختار تحقیقی مرکز اور شعبار شاعت میں قائم کی گئی ہوں ایک خود مختار تحقیقی مرکز اور شعبان وفیرو کے میں قائم کی گئی ہوں گئی ہوں کا ایک سربراہ کئی تحقیقی معاون اور نشروا شاعت کے افسران وفیرو کے درلیدان کاموں کو علی جا مربہنا یا جا آہے ۔ اس شعبہ کے ذریعہ قدیم ، ناور اور بیش قیمت کتابوں کی طباعت اور اشاعت ہوتی ہے ۔

اس پونیورسٹی میں درس و تدرسیس اور تحقیق کے مدفظ رایک بہت بڑاکت فاند سرسوتی مجون کے نام سے قائم ہے جس میں صرف قلمی نسنوں کی تعداد ایک لاکھ نو ہزار دوسوج ونا ہے اس کے ملادہ مطبوعہ کتا ہوں کی تعداد ایک لاکھ سام ۱۷۲۰ میں ہے۔ ستہ سرزاد جوراسی ہے۔

سامھائہ تک کی اطلاعات کے مطابق اس یونیورسٹی میں اسائڈہ کی کل تعداد 114 متی اس کے ملادہ خیریں افسان کی تعداد ہمتی ۔ اس یونیورسٹی سے ملی ڈگری کا بحوں کی تعداد ۱۲۴۸ ہے ۔ یہاں پیطلبا سک رہنےکیلئے اوسٹل کی تعداد جا دہے ۔

ملك المراس المريداية الانتاكات المريداية المامي على ين أياب ، اس ك ذويه طلباء عامى خدات كاكام

کرتے ہیں ، اود ان کے اغد مزید چھنے پیدا کرنے کے فقا فقا مختلف پردگمام ہوتے دہتے ہیں۔ بیماں پراین ، می ، می کی ٹریننگ جی ہوتی ہے ساتھ ہی تنذرستی کے ایک موت کامرکز میں کام کر رہا ہے جہاں ایوبہ بیٹک اور اُیرو بدک طریقے سے طاع کیا جا گہے ۔

اس پونیوری میں وزارت تعلیات مندی مان سے کی منعوبوں کوعلی ما مربہنایا ما چکاہے ، ایک منعوبہ کتھت قدیم ملم میں بھنگی ما صل کرنے کے نے دوایت اخداز برقدیم کتابوں کا درس دیا ما آہے ۔ دوہر منعوبہ کتے ت فدیم ملم میں بھنگی ما صل کرنے کے نے دوایت اخداز برقدیم کتابوں کا درس دیا ما آہے ۔ دوہر ما منعوبہ کے نے ساتھ تیرہ لاکھ روپے کی منظوری ہوئی تھی ۔ ایک اور منعوبہ یہ تنا کے میندوستانی ذبانوں کی مختلف منیادی کتابوں میں موجود مواد کومشیوں کے ذریعہ ایک صورت دی جائے کہ وہ پڑھنے کے قابل ہوجائیں ۔ اس منعوب کوعلی ما مربہنانے کے لئے ملک کے پانچ مشہودادادوں نے حصر لیا ، انکے نام درج ذیل ہیں ۔ دا معادت میں موجود مواد کومشیوں کے دریعہ ان میں موجود کا کہ دو نے مشہودادادوں نے حصر لیا ، انکے نام درج ذیل ہیں ۔ دا معادت میں موجود کا کہ ایک ایک ایس ، درجونیشود)

دم) اَنَى اين اَد ايل جي رؤيكن كالحاية) رمم) اَنْ اَنَى اَنْ رولي

(۵) سمپورنانندسنسکرت پینوکسٹی (والمانسی) ر

اس كے لئے موكمت مندنے ماڑھے تیتیس لاكورد پئے منظور كئے تتے ۔

## علاقه برمريط بهارس دعوت كناب ويه

#### تحرمي: مولوى عبدالترانصارى مجامعه اصلاح المؤنين برميي

برمیده دیاو دیاو دیاو در سیستر صرستگار و دیبالی به دیاو دان دونون ما آون کیبها لئی مصول بی تقیداً دوسوسال نبل جنوبی بهاد سی دین تعدادین سلمان از ایراد که تعدادین سال می علاقه با کور در ای علی که علاقه بنگالی و بهالی مسلمانول سے مالاه بعرض آباد به دونون علاقه بنگالی و بهالی مسلمانول سے آباد بوا بسلمانون کی اکثریت بی بلیاجا آباد بو نه کے سبب لوگویین مزاج تشیع بسی بلیاجا آباد بوا مسلم و اور مسلمانون کی اکثریت بی بلیاجا آباد به منطر مسلمانون کی اکثریت بی قریبی بهیدریتی بهیدریتی بهیدریتی بهیدریتی بهیدریتی با بدخل با ایمانون کی اکثریت بی ایمانون کی اکثریت بی ایمانون کی مسلمانون کی اکثریت بی قریبی به در کا بون بی برای می با مسلم و در الکون ایمانون کامیندود کا استعمال کرنا به بعض جانودون کی قربانی کرنا به سلم عود تون کار به در می برده و فیرم برون اورودون کساتها فترا اطافت ادر کی برده و فیرم برون ایمان کرنا به ایمانون کی نشریک و سیمیم برنا به نیز کرملا به امام باژه ، مرشیکه دغیره سیمیم بردنا به نیز کرملا به امام باژه ، مرشیکه دغیره سیمیم بردنا به نیز کرملا به امام باژه ، مرشیکه دغیره سیمیم بردنا به نیز کرملا به امام باژه ، مرشیکه دغیره سیمیمین با میمانون کی نشریک و مساجه نمین با میمانون که نشریک و سیمیمیمین با میمانون که نمین که ن

ان دونوں کی سائی جید ہے ہے۔ اور اہند دتان فصوصاً صوبہ ہاد بنگال ہو ہی کے سلمان سلقی العقیدہ بن اے ۔ شاہ اسامیل شہید و کے فلیدہ مولانا والات علی متوفی ہو ہو ہو اولان کے جائی مولانا منایت علی اور ان دونوں کے مقاونہ ہو ہو ہے مقاونہ ہو گئی ہو

اسی طرح مسلام میں امنا ف واہل مدیث کے درمیان مناظرہ قربی مقام خلنے مرث آبا دیں ہوا ، جس بی معلانا مبدالعزر میں ابنیان والے وغیرہ تطریب النائے امنان کو فلست فاش ہوئی اس کا بھی اجہا خاصا اثر مرش آباد کے ساتھ ساتھ سنتھال برگذار صاحب کے اتری مصر بربوا ۔ اس علاقہ میں دھولت الی الکمّاب والسند کے مقامی دنواحی شن کے ملاوہ کیک دینی ادامہ رجر مکتب کی شکل بربالی راہتھ اجس کے ملاح ملی صاحب گفادی تھے ہے ہے ہے ہے ہے ہے میں بنا مدر اسلاح المومنین برب سے کہ فام میں ہے ہے۔ اس مالی جا معام مالی المومنین برب ہے کہ فام میں ہے ہے۔ اس مالی المومنین برب ہے کہ فام میں ہے ہے۔ اس میں ایک دور اس کے مدر اسلاح المومنین برب ہے کہ فام میں ہے ہے۔ اس مالی دور اس میں اور اس کے مدر اسلاح المومنین برب ہے کہ فام میں ہے۔ اس مالی دور اس کا دور اس کے دور اس کا دور کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کی دور اس کا دی دور اس کا دور اس کار دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کار دور اس کا دور اس کا دو

الدماناه بالعزيزه من المال من المراده والمراد المراد المرد المر

ای کوری پاکوری پاکوری بید کا وُن کرن وانگه جسیان کوک دی پندره سال تبل عام طریقے سدونی مقیده ویمل کے تعید بہوال الدین ای جا بل پر بائروگوں کو بہتا ، عرب ، جربی ، بددیت کرانا ، قرب کے موبان پورگا وُن بی برق تعدادین سلنی العقیده مسلمان آبادین . در ویون علی کرام موجد دین یہاں کے علیا وگرام جاری تھا ہوئی ہولا و کوسم جانے ہوگا واقعہ ہے جابل پر کرون وانگه آبا ہوا تھا ، عربی پور الله دخر کا پر دگرام جاری تھا ہوئی ہولوں کے علماء کرام بہدت نفا ہو کے تھے ۔ اتفاق سے موانا عبدالعزیز حقاتی صاحب موبان پور تشریف ہے گئے ، موانا المثل معلی معلی ما موبان برسام سے موقع وی تناش کو مسلم موانا المثل معلی مسلم موانا منظور مولوی صفات الروز جو موانا تھا کہ بران المثل المثل مسلم موانا منظور مولوی میں اس کے ایک اس کے ایک المبار پر برسام سے موقع وی تناش کر کے معلی موبان موبا

الى طرب بندرال قبل عالباً على عن بالمستخطي بالمستخطية المستخديد المستخدى ورضى علما والمن وين على طرف مع ولانا نظام الدين منى ، موالمنا عبد العزيز حقاتى ، موالتا فرد الاسلام حيد مفاذى . اورضنى علما وكى طرف مع موالما شمس الدين وفي و تعد المال مولى مرتب المواكا أغا وان في عائى يحتروع بوا . يج بين فرق المذبح المالة المهاات كروف تك ملسائنا فلو بلى المال مربع يمنى علما وكورى طرح فكست بعد أمنا فروتقليد خصى مقراة فا تخرطت الدام الدفع اليدين وفي وتقطر تقال ما مين محد يجد يا في كافرات تقريباً ١٠ م ١٠٠٠ بالمواجديث بحد كم الداري كل بالموايث اداره الي وافل كميا كافون بين كيدنوك بيليى خيال كرجى بين بريلولوں مے گذشته مصرع بيلے درمضان كومشاظره كادن قرار بايا اس بس مجى مولانا نظام الدين و مولانا حيال و بين على مولانا عبدالوباب الذي دوغ بيم نه تشكمت كى بريلوى كى طرت مے كئى ايك عالم 1 روبو خ تقد بيكن ميدان مناظره ميں آنے كى جست نه بودنى اوركى طرح بى داخى دائيں منہوسة -

ُ چناپزدات ہواصلامی ڈبلینی بیانات ہوتے دہے۔ اس طرح مبح تک ہردگرام جادی دہا: محداللہ فتے بین کے ساتھ علما کے اہل حدیث واپس ہوئے۔

. پوم منافزه متعال پرگذی بٹرتال کا دن نتا توگ باده چوده میل کک پیدل پیلے نود وترم مولانا علی حدیث النّی صاحب مددس بنادس نداس دن چوده میل کا کنر حصد مپیدل طے کیا تھا ۔

اس طرح اورکنی ایک مناظریم بار براری با کورها قرمی کی ایک گاؤل پس جهاں آج تک تعزید سازی م اور و وسری خرافات اورخلط دسوم کوکچه لوگ کهیں کہیں کہیں اواکر قدیل نیکن پیلے کی نسبت بہت گھٹ گئے ہیں ۔ جَنا بخر پاکوڈعلاقہ کے بڑا موناكو ( كا وُل او داس ك أس ياس اوركى ايك كا وُل بين آجى بعرساطه سترسال قبل مولوى منى كوئى ننهي تعاييم نام لاد مع ورالهليل نتى أكرنما زجد مدين ، منازه ، دغيه بإمعاد ياكست تعد كادُن مَن تمام تسمى خرافات موج دهيس تعزيري، بديدكى، ميلاد وقيام، مندو وُل كى بوماين سلما ولى كى شركت برى تى يعض بعض بوجامسلما ن بعى مرت تھ قررتان میں مشمائ کی تقیم ، قرآن نوان ، مهندواد مقائد بھی سلمانوں کے تھے سوناکوٹر کے منتی سکندر نے سب سے میلے تعلیمال کی تعلیم تومنتعری دیکن لیک باعمل اُ دمی تھے۔ان ہے جہال تک ہوسکااصلاح تکام کئے اورسا تھ ہی ساتھ گاؤں بی بچول کو تعلی دينا شروع كيارينا يتنعيم عام بوفك وجرب بست بين بول في تعليماصل كى بعض مؤكريها سى محدد تعليما مسلم كم بالتعليم مامل كرفي في بين يومولانا كل محله معد في درى منت وبعيرت كرسانة تعليم اصل كى بعد فرافت بالمرب لوك علام سي مدري کرنے کے لئے دوکے لیکن گاؤں کی اصلاح کی خاطر باہر رزجا سکے گاؤں میں رہ کرتعلیم دینے لگے۔ اور طاقہ کے گاؤں میں تبلیغ کمنا شرو كرديا الى تبلت كالرسماك علاقد كاكور سيديه ويست وكل مادى بوك د عادد دديد سيمه الداد بول كالعلم كالم بعي لك يسوناكوشكادُن كى تمام فرافات بروتنا فرقنادوشى دالة ب بهت عداد موانا كريم فيال او ي كى بادبابر علادام كم ملاكم كريخ الحليظ مستادا لاساتذه معنون مولانا جدالحذان وجد الشريلي منا كم إسلام ولأ المصلح المدين وحد الشرط يروانا جدالليف ميرم جناب مين التي سنارل مروم أسلام ودى وغرم كوالدة -الن بزركول فينسطون ومبلغانها غازي كاؤل والول كوسميلا وومولانا كورشمن بوكئ منكسة كركورياكهارى

جنا پزان اوگوں نے بچی کو تعلیم دینے کے لئے منتی بعقوب کو بلایا اور دو بچی کو تعلیم دینے لگے اور گاؤں کی اصلاح
تما کام شرد ناکر دیا جنا پی تعلیم اوس اصلامی جلہ بحر نے کا پردگرام بنایا۔ معزی نیال کے وگوں نے تعان جا کرونتہ و فساد کی اشکام شرد ناکر دیا اس اصلامی جلہ سی سروانا جدا کہنائے سنے الحدیث جامعی المبدی الله دری بیمانی صاحب دلال بودی مندل معین المق صاحب اسلام بودی بشرفین لانے والے تعظیمی مندل معین جلسہ کے دانوں سے اہل حدیث کا مکتب قائم ہے بجدی تعلیم حاصل کر ہے ہیں ۔

٤) ميرى معلومات كى حدتك فيرسلون مين تبليغ كاكولى نظر فيس را -

اس كاد و دفيرسلول ميس مع من معلى و او في اسلام فيول كيا ب ده اسلام كم محاسن و ويول كود يكوكر

س كرك بيرسطال كركيا ب-

موجوده مدون به اصلاع و تبلیغ کے لئے کوئی فاص نظر قائم نہیں ہے۔ تبلینی جامت چندا درا دو و ظالفُ کے کر کھی کھیار ملوں بین گھٹ کر بھی ہے ، ہرسال ملاقے ہیں دس ہیں جلے ہوجاتے ہیں جس میں محف میا ود ہائی ہی ۔ ہے ، ملی میدان کا کام نہیں ہو ہا گہے ، کاش کرجمیتہ اہل مدیث ہنداس طرف اپن توجر مبذول فرماتی ۔

ملاقه باکورس ابل مدیث افراد فی ملاکه سے زائدی، علاقه بربیت کس ابل مدیث افراد بجاسی بزادے زائدی منطق مناصب کی کس بہاڑی علاقہ میں دوادار ہے جی ۔ دا) جامعا مسلات المومنین برمبیت میں تادورہ میں اور دم) جامد سلفیہ برنبور میں درجر فالٹ کک کتعلیم وقدم ۔

ملاقه پاكودين كى يك مدرسے إي: (١) مدرسدادالعلوم تادانگر- (٢) مدرمدادالهدى ايلام -

(٣) مدرسه سيتارام اور وفيرو-

پاکور ملاقہ کا ان تیموں مدرسوں میں مدرسہ کی لائم بری دورسی دفیرورسی کتا بیں ہیں ،اسی طرع ان تیموں اداروں میں طلبہ کی ایک انجن ہے ہرائیک پاس ایک ایک فائر بری ہے جس میں اردو و مبتکلہ اور ہندی ذبا نوں میں مختلف مذہب دفکر کی گتا ہیں اور رسالے ہیں ان سے طلبہ مدرسہ مستقید ہو ہے ایں -

ہماد عجامداصلاح المومنيوں برہیٹ میں بھی بنام تہذیب الافلاق طلبہ کی ایک انجن قائم ہے جس میں فخلف فرائم ہے جس می فخلف مذہب وفکر کی کتابیں ، دسالے ، کتابچ ہی نیزاس جامعہ کا ایک اپنا مکتبہ ہے جس میں کہدکتا ہیں درسی و فیرورسی ہیں ، طلبہ واسا تذہ ان سے مستفید ہور ہے ہیں ۔ جامعہ کی شایان شان کتابیں نہیں ہیں ، ماس کی فراہی اہل فیرکی توجہ سے ہوسکتی ہے ۔

عالماسلام

جناب لمابرنقاش

# میں توحید کی روشنی

يربات حقيقت برمبن محكوابل عديث في ميشرابل تصوف كطور وطريق سيمث كرباطل كفلاف مهيتر جاد کا علم بلندکیا اور قوموں کی تقدیروں کا فیصلکمی مذاکرات کی میزوں پڑیس سمجا بلکه \_ شمشیروں کے سائے ين التركيركي تكبيرول كساعة عملى طور برجها دس سجعاب\_

الى مديث علامراقبال ك نظري وه سقى كر سه الله نسكة عقر الرجنگ مين ارمات عق يا وس شيرون كيمي ميدان ساكوليات مق

تجے سرکش ہواکوئ وبگرمات سے شن کیا چیزے ہم توپ سے ارجاتے سے

منددستان كادار الحرب بوتوسيدا حرستهيدا ورشاه اسماعيل سبية جهادى شمشير لراتيون آتي بن، ساته دعوت کا کام اس انداز میں جاری کرتے ہیں کہ بیررپ کی بینورسٹیوں تک تقویۃ الایان کے انگریزی تراجم برونج جاتے نى، عرب كى دىكستان يس محدين عبدالو باب فى دعوت دادشا دكا بيرا اسمايا اورجباد كى ميدانون كوكر مايا اورباطل كومجكايا. اى َ طرع سلطان صلاح الدين اليابُّ، طارق بن زيادُ اودمحد بن قاسمُ جيب الل عديثوں في جهورى اوداَ مرازسيات كُوركدد مندول مين مينسن ى بجائه جميشه اليف حقوق كامنا من علم جها دكوسمها ..... اسى طرح روس كى رياست تاجكستان كالمامديث دب روس كي بخراستدادين مينس كرده كي توانبوس في اي اسلان كى روايات كومارى كية الموانده المام ديد كروس كانب اطااور زبان مال عيكاد اطاكم ميرى جري كوكملى وكني إلى الين المعدث فيجاد وودى شروع ملك بلكددوسرى مسلان دياستول كمسلان كومى اس براً ما ده اور برانگيفتركيا \_ اسلام امولاہواست جہاد (ان سلم میاستوں کو) یاد کروایا اور خود بھی آزادی اور قرآن و مدیث کے ربین اسلاً) كاميادك فيتغ بكف بوكرميدان مي تكل

جب بھی اہل جمن کو صرورت پڑی خون ہمنے دیا گردنیں بیشس کیں!

روس كے كمڑے كرئے كرئے جونے بين تاجكستان كا بالعموم اور الل حدیث كا بالعموص بڑا عمل وظل ہے ، افغانستان في مجھے ہتے تو دہ الل حدیث سیمنے ہتے ہے بہ كا طباد دہ آئے دن كا بل جلال آباد ك في ، وفياد اور دیڈ ہے كرے نگل میں سیمنے ہتے تو دہ اللی حدیث کے درمیان لڑی فی ، اخباد اور دیڈ ہے كرے تھے اور اعلائے نشر كرتے ہتے كر برجنگ وہا ہوں اور انقلابیوں كے درمیان لڑی حارب ہے اور عرب دیا ستوں كے الل حدیث كا ذكر بہت برے انداز میں خاص طور بركرتے ہتے اور جہا ذوں كو ذريع ہوتا الدی میں گراتے ہتے جی موٹ موٹ عمیب وغریب وابھات عقائد كوسلفيوں سے منسوب كيا ہوتا مقائد كوسلفيوں سے منسوب كيا ہوتا مقائد كو الدی اللہ موٹ عمید وغریب وابھات عقائد كوسلفيوں سے منسوب كيا ہوتا مقائد كوسلفيوں سے منسوب كيا ہوتا مقائد كو اللہ كو الل

كيونت فض خاس حربركوافتياد كريم من بري بيان براس كاناعت كي بظاهراس سيب سمجاجا مكا مي انتاعت كي بظاهراس سيب سمجاجا مكا مي كون كادكر ديا مقا -

امی طرع تاجکسان کے اہل صرفر اس کے خلاف میں دوس حکومت نے طرع طرح کے نادوا اور خلالیا نہ اقد امات کے اس مقولہ کے مصدات ثابت ہوئے کہ عظم النامی یہ اسم مے کا جتنا کہ دبا دیں سطح

ادو تا بیک المحدیث ذیادہ تیزی سے موٹ بحرب کما بھرے اور اُخردس کے بکرے اُنگرے کرنے ہی اللہ فی ال سے کام نے بیا، اور آج روس کے بکر فی کو میں موسلے میں اللہ فی اس کے میں اللہ فی کام نے بیاد کے ذریعہ دوس کے مکر مے نکر نے میں شہادت یائی کمروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آئین !

تاریخ شابه به کردسلی ایشیا رکا یرفظیم ملاقددنیا معربی مشهود مقدا ادر شامراه رسیم کی دساطت سے اس کا دنیاسے دابط قائم مقا،

اور شاہراہ کے داستے ہی امیتی ورنے علے کئے تھے، دراصل یہ علاقہ اپنے اسلامی تہذیب وتمدن اور علم و ا دب کے سبب بہت شہر کو تفا مہت سے شاعراد رادیب وعالم اس سرزمین سے پیدا ہوئے اور شعرو من اور علم کے چراغ روشن کرکئے ۔

اس علاقے کے باسیوں کو اسلام سے برگشتہ کمنے کے نئے روس نے بچید مظالم ڈھائے بہاں کم

تاجكول كى دين سے محبت اور روس كے مظالم

کردیا گیا، زبرب سے دلیسی رکھنے دالوں کو سزائیں دی گئیں اور مسجد ہیں مبادت کرنا جرم تھا، دینی مرادس بند کردیگی ان کو مبادت کرنا جرم تھا، دینی مرادس بند کردیگی کے ، کہی یہ لوگ اپنے فیصلے شرعی حدالوں کو سزائیں دی گئیں اور مسجد ہیں مبادت کرنا جرم تھا، دینی مرادس بند کردیگی گئے ، کہی یہ لوگ اپنے فیصلے شرعی حدالتوں کے مقابلی تا کم گئی تک دوسیوں نے ان قاصلی عدالتوں کو بھی جری طور پر بند کر دیا جہت سارے بوڑھوں اور جو انوں کو مون خرج بسے مجت کو بنا برجیل اور کشر تعداد کو نامعلوم مقامات تک بہونی دیا ، جن کا بچاس برگ کو نف کے بعد تنہیں جل سکا جب کسی نے صدائے احتجاج بندی اس کو مرعام شینکوں تلے دوند ڈوالا گیا ، یا شرم سے نوم سزایہ دی جاتی کراس کو اس کے مال باب مدائے احتجاج بندی اس کو مرعام شینکوں تلے دوند ڈوالا گیا ، یا شرم سے نوم سزایہ دی جاتی کراس کو اس کے مال باب میں دوسری ریا سبت بی منتقل کر دیا جاتا شعا لیکن ان سختیوں ، تکلیفوں باور تاخیوں ساکھ

بادجودابل و معرف دوانه کی می موادی دمادی دکا اوراس فرض کے بعض دفدانهیں تکلیفیں اوربیض دفعرابی و معرف کے بعض دفدانهیں تکلیفیں اوربیض دفعر بان سے مجال تقدیم می می می می اسلامی تعلیات کو ماری در ہے ، یرانہیں مبافین کی مخت کا ترو ہے کہ اس اور کما ہوں اور دنیا فی وعظ اور کل سے اسلامی تعلیات کو ماری دکھے دہے ، یرانہیں مبافین کی مخت کا ترو ہے کہ اس ملاقہ میں دین کی مخت کا ترو کہ اسلام کو ملائد کر کے اسلام کو ممارک کی موج دہم ہی در ہے ہی ۔ یہ جا دا فرض ہے کہ مدارس کے تیام میں مراف کی مجربی در مرکزی اور اپنے فاصل اورفار غ التحصیل سلن العقیدہ علماد کو وہاں اپنے ہوائیوں کی رہنائی اور مدد کے لئے جمیعیں۔

لباس مغرب اور تا جب خواتين المسلم المان عورون غامب وظار ووسي مكم اول كروي كم كمها

اسلامی استرک کری شده می اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلام ورتوں کے اسلام ورتوں کو سکرٹ پہننے پرمجود کیا گیا کے جی بی کے فاتون دستے مسلانوں کے گھروں میں داخل ہو کرمسلان عورتوں کے الباس تارتار کردیتے ،اس تشد داور خلام میر بچنے کے لئے جن جند عورتوں نے ابنا لباس تبدیل کرلیا تھا اب ان خواتین نے بھی روی ادر

مغربی میاس کوترک کر کے اپنا کیا فاقومی لباس پیہننا بنروع کر دیاہے ۔

تا جک مسلانی کی زبان عزب منی ، دوسرے نمبر بریلاتا فی زبان تا جی بھی دی ا جاتی متی ، مسلانوں کو طاقت کے ذریعہ منع کیا گیا کہ وہ عربی رسم الخط میں لیکھنے دیے

سے باز آجائیں اسراری اسکولوں ہیں موقی ممنوع کردی گئی ، چنانچ اپئی زبان کے تحفظ کے لئے انہوں نے ذہر دست مطاہرے کئے لیکن ہے موزیتیجنٹر مسلانوں کی ایک الیبی نسل تیار ہوگئی جوقر اً نی عرب سے بالکل نا داقف تھی لیکن اس نسل کوگٹر چیں دی گئی تعلیم نے اس قابل صرور کردیا کروہ جانئے لگے کہ ہم مسلان ہیں ۔

واجك وإلى اورسوويت روس - العقماشهدت بدالعداء

مناجکستان کے اہل حدیث نے دعوت کا کام اس اندازسے کیا کرس کے اثرات کو ماسکو کے محالت میں بیٹے ہوئے گرانو نے بھی بڑی شدت سے صوس کیا اور نعیف دنو تواس کا برطا اطہار بھی کیا ، تا جک سلیفوں نے نھرف مسلیانوں کو منظم د متحداور دین اسلام کی طرف ماکل کیا بلکہ ان کی دعوتی بلغاروں سے خالصتنا کمیونسٹ طبقہ سمی ستا ٹر ہوئے بغیر نہ دہ سکا اور نواتین جی کفروا کاد کے سامنے سیسر الم ان دیوار بن کو کھڑی ہوگئیں، وہ حصور نی اکرم کا ذکر ٹری مقیرت واحر ا اور کٹرت سے کرنے گئیں، گھروں میں قرآن مجداور وفعالف ٹری مقیدت اور لگن و محبت سے بڑھے جانے لگے اور اپنے بچوا کی دورش اسلامی طریقہ بہر کی جانے گئی ، ان کوروسی ذبان سکھانے کی بجائے گھر بچر و بی سکھانے کی کوششش کی جاتی ہے روسی فیجوں میں شامل تا جب سلمان فوجی جن کا افغانستان کے اندر مجا برین سے واسطر پڑاتھا، افغانستان سے وائی کیدر تاجک مجا برین (روسی اصطلاح بیں باخی تاجک بنیا د پرست) سے ملکئے اور ان کے معاون بن کے اور اس اللہ ان کی تحریک اور دعوت ہی کا افزاد کرنے بیجورگئی۔ روسی حکومت مساجدا ور معاوی کو واگذاد کرنے بیجورگئی۔

42

تا جکستان کی نئی و دنے اپنے بزرگوں کے ساتھ مل کرس شاخرم کے ہت کو پاش پاش کرنے کئے اور احیائے اسلام کیا باقا عدہ تحریک جاری وساری کردی انہوں نے ساتھ مل کر سوان کے ساتھ روس نے افغانستان پر فوج کش کرکہ اپنی باؤن پر کلمباری مارلی ، لیکن افغانستان ہیں مجا ہریں نے جہا دکی برکت سے مزاحت کرکے روسیوں کو واپس جا پر جو درکر دیا ، تو تا جک مجا ہرین کے مجلے ہوئے جذبوں نے شدت اختیار کرلی اور انہوں نے عجاگتے ہوئے دوسیوں پر بر بلغادیں کرکے ایسے کاری نے کر دوس بلبلا اضاجی کا اندازہ آپ اس بیان سے لگا سکتے ہی جس کو کراچ کے شادین کر کے ایسے کاری نے کہ دوس بلبلا اضاجی کا اندازہ آپ اس بیان سے لگا سکتے ہی جس کو کراچ کے شائع ہوئے کہ دوس بلبلا اضاح مراج ہوئے کہ دوس کی ایک سے شائع ہوئے والے کئیر المشاعب انتہاں مراج تی گروہ ، اپنے مخصوص اور ضیر ذوا تع سے سوویت تا جاکہ انتہاں ذمردار شخصیت کا حوالہ دیتے ہوئے کھا کہ " افغان مزاج تی گروہ ، اپنے مخصوص اور ضیر ذوا تع سے سوویت تا جاکہ اسلامی انتہا ہے بریا کرنے کے منصوبے وجمل ہم آجی ہیں ۔

اس عقبل اسکور فی بی می دوس خردمان اینی تاس ، اوا دسے دخری تسلسل کے ما توشائے ہوتی دہی اس بی بی بی بی بی بی کے بی بی کے بیارہ وخطرناک ہے جب بی لادا بیٹا میں سے بیٹے گا۔ افغان بنیاد برستوں کی خفی مرکز ، یا میہاں کے مسلاؤں کی اصل تقویت کا باعث ہی جب بی لادا بیٹا میں سے بیٹے گا۔ افغان بنیاد برستوں کی خفی مرکز میدا، یا س طرح ذہن طور برطوث کر لیتے ہیں کہوان یہ لوگ دسطان شیا کے فول کو اپنے اضاد میں کے کردوس دشن مرکز میدا، یا اس طرح ذہن طور برطوث کر لیتے ہیں کہوان کے فیا فی ان اور بعد اذاں آ ذر بائی ان بی میں اپنے ایک نوبا کے فیا ہے تاکہ ہوت من بر میں ان اور بعد اذاں آ ذر بائی ان استال میں انتقال ہے وقت ان کو بکسانی استال میں انتقال ہے وقت ان کو بکسانی استال میں بر میں ایک کے میں کوروں ورد دسنوس دیک میں دیکھنا بڑے ، مزوری ہے کو ان انتقال ہیوں کی اس مقام بر

سركوني كردى جائية في كا قلع قلع كردياجائه وليكن شايدان كومعلوم بيس كر

اسلام نا اللي دين كونهين أيا اتفاى ير الجرع كاجتناكرد بالي كر

تاجک مسلان نے ایک اوروں کے ایٹے اسلاف کی دوایات کوزندہ کرتے ہوئے تبلیغ کا فریفر سرانیام دیا اوروس کی دوروراز ریاستوں میں بھی دعوت اور جہاد کے بعولے ہوئے سبق کا بول بالا کردیا ، عبس کا نتیج بیزنکا کرتا م مسلان ریاستوں کے مسلمان عابم اور بہلی بن کرامنے اور دروسی حکومت سے شکرانے کے لئے پر تولنے لگے جس کا اعراف کرتے ہوئے سوویت وسطی ایٹ یا جہاری کے جہاری کے ایک انتخان مراہم کی دوروں دعا برای باقا مدگ سے ایٹ یا در بہ اور کا برای اور سے بارسوویت مسلانوں تک بہنیار ہے ہیں افکات کے الفاق تا میں میں انتخان کے الفاق اور سے اور بہ اور بہ اور بی ایک اور سے شائع ہونے والاکثیر اسلای اور سیاسی اور بہ اور بہ اور بی ایک اور سے شائع ہونے والاکثیر اسلای اور سیاسی اور بی باقا مدگی سے فازقت کا از کم سیان اور سی قبلے دوروں کے سیان اس لڑیم کی راہ تکے دہتے ہیں ، ذبر کا نو نے مربوکیا کہ دوت کا یہ دائرہ کرفیز یاریاست کے شال میں واقع علاقے فرتری کی بہوئے گیا ہے ۔

قصہ مخقر تام کوں کا دوت کے اثر پذیر ہونے اور دسے ترہونے کا اندازہ میہاں سے کیا جا مکتا ہے کہ دعوت کی بلغاریں ماسکو کے محلوں کے بہروں کو قوق ہی ہوئی گئیں، جب نوم ہو ۱۹۸۹ء میں میغائیل گور باچر ن دلمی جاتے ہوئے مقوری دیرے کے تاشقند میں اذبک پارٹی لیڈروں سے بات چیت کے لئے رکے ، امنہوں نے ایک مخصوطیننگ میں تاشقندی اسلام کے بڑھتے ہوئے اثرات پر گہری تشویش کا اطبار کرتے ہوئے کہا تھا ... یہ ناقابل برداشت ہو ویت روس اس کی اطبار کرتے ہوئے کہا تھا ... یہ ناقابل برداشت ہو میت اوس اس کی اسلام کی برتازہ لہر۔ اور اجازت نہیں دے گا، یہویت اور نورت یونین کے اش خطراک نہیں جبنی اسلام کی برتازہ لہر۔ اور مینائی گور باچون کی اس وقت جہت کی انتہا ندری جب اس کے سامنے اس کے مافظوں میں ہے تین می فظ عصری نماز اداکر نے کئے بال میں کھڑے ہوگئے تین ون بعدی تینوں می افظ منے دفتر جاتے دقت شہید کر دیئے گئے۔

تاجک نوجوانوں کے جذبہ جہاد کو دیکھتے ہوئے نمارسٹ ریڈ او کاکہنا کے کرمرجورہ خوتی معرکوں رجوروسی فوج کے سامتہ فوجوان مجا پرین نے نٹرے) کی بنیادی وجہ تاجک فوجوانوں بن اسلامی جذبے کی تجدید ہے۔

اسلای مذبی سرشادی کے بعد جب تاجک و مایوں نے اپنی کا دروائیوں کا آفازی تو تا جکستان کی کمیونسٹ مارقی کی سنٹرل کیٹی کے سکریٹری کے ایم، مافاموف نے اگست ۱۹۸۹ء یس کہ اس سیاست میں گذشتہ چند برسول میں اس خطرناک لمرنے جنم لیا ہے جودوز افزوں ہے ،اسے ملدا ز جلد روکا ذکیا تو بر جلد ہی ناق بل تا ان تا ان تا ان تا میں ناتھان میرونے انگی ، ان

و پایون نے سوویت دوس کی جڑول کو کھو کھا کرنے سازش میں مرکزی کردار اداکیا ہے۔ یادر ہے کہ تا جکتان میں دپایوں کی تعداد فاص ہے اور روس کایہ واحد علاقہ ہے جہاں اکتو برانقلاب سے لے کر آج تک سلان لڑکی نے دکسی روی سے شادی نہیں گی۔ دبحوالہ مھنت روزہ معند روزہ معند کریں میں

تاجکتان کال حدیثوں کو دیکو کراچ مجی دشک آلمے جنہوں نے روس کے ظاکم سبر کر مجی اپنی امتیا زی حیثیت کو ترکن ہیں کی کا بر سی کو قات کے کو ترکن ہیں کا بالکہ بنا کہ مجاور ہاکہ ہوئے ہیں ، اس موقد بر مجے مولا نا کو ترنیازی کی کتاب سکوہ قات کے دیں ہیں ، اور اربی ہے ، جوروس کی مسلم ریاستوں کے سفرنامہ رہنتی ہے ۔ اقتباس ملاحظ ہو ، کستے ہیں کہ ،

عد تاجکستان کا دارا ککومت دوشنبے کہلاتا ہے پانچ لاکھ آبادی کا ایک سربر وشاداب شہر ہے جی ہیں ، مہونچ کما پید یون کما پید یون کرا ہے ہیں ، وی قد کا تو دی فدو فال دی کا بین براہ ہیں گھوم رہے ہیں ، وی قد کا تو دی فدو فال دی کا بین براہ ہیں بڑے فرائین پر دہ پوشی کے لئے جن کے سرو دی اللہ باس بڑے بوڑھوں کی وی داڑھیاں شلوار اور قبیص بیل بلکی ۔ پر دہ مال بندھ ہیں ، آپ کو بیاں کے مسلمان فوجا نواں میں ٹیڈی نباس نظر ہیں انے گا فوائین ہیں ء بیان نہیں لیگ ۔ ہوا کہ کا ایک کا ایک کھا نا کھانے کھاتے معرب ہوگی ، کوئی ڈیڑھ دو ہزار افراد کا مجھ ہوگا ، بیشتر سفید رئین اور معرب ندگ سے ، یہ دہ لوگ سترسال روس کی کیونٹ حکومت ہیں دہنے کے باوجود ما تھے پر محرا ہیں دکھتے ہیں اور جن کے دل احترا ذرا نا خرجود فوائیان سے جگگ جگگ کر دہ تھ میں نے ایک ایک سے ہاتھ ملایا ... میراجی چا با کہ ایک ایک کا ہا تھ چوں اسے انگھوں سے لگاؤں پر لوگ ادلیا ونہیں تو اور کیا ہیں ہے جو اسٹالن کے جبروار متعبرادا درا لواد یہ ور دور سے سے بی انتہاں سامت نکال لائے ہیں ۔

( الجمديث لابور )

# اقبال اور قرانی حقائق

#### فعنلالترانصارى سكغن

اردوشاعری کے افتائیے ایک و رخشندہ وتابندہ ستارہ اور دنیا ئے شاعری کی ایک عظیر شخصیت میں سالکورٹ دینجاب، میں پیدا ہوئے۔ انونس سے ایم . اے تک کے تمام استحانات استیادی حیثیت سے اس كرك ايك منقرادر قليل عرصة تك لا بورك مشهور كور نمنى كالج مين برو فيسرب اس كي بعداعلى ومزد تعليم كى غرض سے آپ نے أنگلستان وجرمن كاسفركيا . جہاں سے بيرسرى اود بى ايج كوى كى وكرياں حاصل کیں '۔ غیر مکن سفر کے بعد جب والس ہوئے ۔ تولا ہور میں بر سوی کرتے رہے ۔ ادر میں اپریل اسافاع میں آپ کا انتقال برطال ہوا طالب علی کے زیادی سے علامہ اقبال کے اشعاد کہنا شروع کردیاتھا۔ اور آپ کا کام منظرعام رِ آن لگاتھا . رفتہ ، دفتہ آپ کے اشعار نے اس تدر شہرت احاصل کی کراپ کا شار مندوستان کے متناز خواریس ہونے لگا۔ سرکار برطانیے نے آپنی شاعرانہ عظمت کے پیشرس نظر آپ کو سر" کا خطاب دیا۔ شاعر شرق علامها قبال او در کے ان شعراء میں سے ہیں جونا قابلِ فراموش ہیں۔ اور جنگی خدمات وكارنامة قابل قدر وكرال قيمت بين. وه شاعِ مِشرق سيمشَهورين . كيكن ان كاكلام حقيقت بين بورى أنست کے لیے ایک پیغام ہے۔ آپ کے کام یں جان قری ولمی وروپایا جاتا ہے۔ ویں اس میں جذبات انسان اور منافر قدرت کاعن مبلی شامل ہے۔ آپ کی شاءی قطب مینادگی طرح بدند ہے۔ اور آپ خود ایک عظیم و بلنديايه شاعرى حيثيب مسلم. أب كالدوكائم محوع بأنك دداً، بالجرس الدمزب كليم ، الدفادس المام معدهامراد خودی زود بیخدی ادربیام مشرق مشبور ومقبول بین . خاور قرق علم والا محارة المواقبال و وان اوراس مى تعليات و بهايات سے بيناه عقيدت مى ۔ آب پابندى سے وان ك اوراس كيمعانى و مفاج بيغوركر تے تھے۔ وہ وان كولودك دنيا كيلئے بدايت اوراصلاح و الماس سمج قيے ۔ آب نے قرآن مجيد كي بيشتر تعليمات و بدايات كوان كام بي بيش كيا ہے ۔ اوران كوشعرى جام بہنا ہے ۔ ميات قبال كام طالع بيس بتا تلب كه دورات بال اور قرآن بيان كى ذند كى كار بي بيش كيا ہے ۔ و كان كار خان كار نہيں كيا بيان كى ذند كى كار بي بيشتر تعليم و و بہت سخيده تھے ۔ باسكتا ۔ اور جسكو برج معلم بي وه بہت سخيده تھے ۔ وركسى ابني بي بي كے قائل نہيں تھے ۔ ان كواعت اور تعليم ان كواعت اور تعليم كار قرآن كے بين مسلمانوں كى اصلاح و قلاح كا تصور نہيں كيا جاسكا ۔ وراس كو جو در كے ون ذرت و دورادى سے برخ نہيں سكتا ۔ وہ كہتے ہيں كہ ۔ وراس كو جو در كے ون ذرت و دورادى سے برخ نہيں سكتا ۔ وہ كہتے ہيں كہ ۔

وه ز مانے بیں معزز تھے سلماں ہوکر ۔ اور تم خواد ہوئے تادکب وآل ہوکر۔

والن كسات وبنول ك ناذيب الكوك سالك وشكايت تعى ١١ د در كوست تعكر م

نین کیاتسال بی تیری کی مینی پردوتاب غضب بسلاقرآن کو جلیا کردیا قت

وَالْن كَ صَافَ اورسيدهى وساده تعليهات وبه ليات اورالفاظ وآيات كى من مان توجيه وتاويل كرت والے نام نهاد على روفقهاء سے وہ بہت جرامتے اور كو من تقر كہ طر ، خود بدلتے نہيں قرآن كوبدل ديتے ہيں

خلاصہ بیان یہ کہ علام اقبال کو قرآن سے بے پناہ عقیدت و مجت تھی اصلاح و فلاح اور کامیا بی و کامران کا وہ سے ذریعہ سمجھتے تھے اور قرآن الفاظ و آیات اور تعلیمات و ہلایات کو بہون دچرا پنانا لازم سمجھتے تھے یہی دور بے ماقبال نے اپنے کلائیں قرآن تعلیمات و بیانات کو طری عقیدت و احترام سے بیش کیا ہے اور اس بنیاد پران کو در شاھ ما اقبال نے اپنی کہاجا آئے ۔ ان کی کلیات کے مرایک مجموعہ میں ایسے اضعاد کر ت سے ملتے ہیں جن کے اندرا شہوں نے قرآن ہی اور آن آیات در قان کی کوشش کی ہے کہیں کہیں تو انہوں نے قرآن کا میوات اور قرآن آیات در قان کی کوشش کی ہے کہیں کہیں تو انہوں نے قرآن کا میوات اور قرآن آیات در قان کی کوشش کی ہے کہیں کہیں تو انہوں نے قرآن کا میوات اور قرآن آیات در قان کا میاب در ان کی در انہوں نے قرآن کا میوات اور قرآن کی دلیا ہے ۔ الفاظ کو ہی بعید نقل کر دیا ہے ، بلا شہریہ قرآن سے ان کی حقید سے دامرام اور ان کے وسیح وعیق مطالعہ قرآن کی دلیل ہے ۔

حق وباطل که شمکش اور میچ وغلط کاتصادم بیشرسی بی ایک ذنده و بوب حقیقت به اس اعتبار سه اسلام اور کفر و آزمد به به اوراس نے جا با به اسلام اور کفر و آبس میں دوستی ارب نقط و نقل میں کفر و ابتدار سے بی اسلام کا نام دنیا سعدے جلئے ۔ قرآن نے اس حقیقت کویں پیش کیا ہے کہ و " پروید دن لیعلن و اوران انتا با نواحه م دالله می ناور و دلسو کسس و السکا خدود من " ریمنی ، چاہتے بی کہ التا کے فرک مجادی اور التا با نود

پوراوردشن برندوالا بر بها به كافرال بندكري حق وباطل كى اس شعكش اوركفرداسلام كى اس تصدم كواتبال ف كنا اچها ضوى جدر بهايا به كد سه

چراغ معطفوی سے شار دہبی

ستيزه كادر إب ازل ساامروز

بالبرس ميايك جدُ علاماقبال دوت ين كد ب

محارحبال درانب ابسميراا تنظاركم

باغ بهشت سے مجے حکم سفردیا تعاکیوں

اس شعری اندر قرآن یک مذکورجس وا تعرکیطرن اشاره کیاگیاب وه کسی سے منفی دبوشیره نبی ب ادر مرکوئی اسے اچی طرح جاندا ب قرآن مجدرک اندر صفرت اوم وقراکا بودا واقع تعمیل کے ساتھ مذکود ہے کہ الشدر نے کب و فول کو جنت میں تائم رئے کا مسم دیا تھا کس طرح سے مسلم لیقے بتایا اور کیے دونوں جنت سے دکالے گئے اس واقعہ کی دونی میں مذکود فعرک باسانی سمجما جاسکتا ہے۔ فعرکو باسانی سمجما جاسکتا ہے۔

اسلامی تادیخ ادرسیرت بی کے ایک اہم داتعہ کی طون اشارہ کرتے ہوئے شاعر شرق علامه اقبال فرماتے ہیں کہ ے سبق ملاہے یہ معراج مصطفیات مجھے ، کہ عالم بشرتیت کی زومیں ہے گردوں

شور کورک اندر درمعراج مصطفی ، کا اگر اریخی جائزه ایا جائے تو آن کا آیت کوبرحال ساخ دکھنا ہوگا کہ: شبعان الذی اسری بعبدہ الیامی المسجد الاقعی الذی بارکنا حولہ اندریده من آیاتنا، انده حوالہ بعد البعدید یک الذی اسری بعد والد من المسجد المقدی کے دائوں دات کو بشریت سے بیت المقدی تک (بھی کے الدکرد ہم فی کا افران الماسی کو الوں دات کو بشریت سے بیت المقدی تک والا دیکھنے والا ہے ۔ فی بیک دو در الشرافی اسنے والا دیکھنے والا ہے ۔ فی بیک معلقی ، کی حقیقت اور اس کو اقدیت دی سمجہ سکتا ہے جو قرآن اور تا این اسلام کا مطالعہ بنا خائم کی جو موال تک خوافات کا ذریع افران کی اقبال نے اس کے دریع قرآن و قائن کو بیان کرکے بلا شرابی انفاز درت قائم کی ہے ۔ اور قرآن سے اپنی ہے بناہ عقیدت واحرام کا شوت دیا ہے ۔ اور قرآن سے اپنی ہے بناہ عقیدت واحرام کا شوت دیا ہے ۔ اور قرآن سے اپنی ہے بناہ عقیدت واحرام کا شوت دیا ہے ۔

ابنى مشهور نظم مسجد قرطيد ، بين شاء مشرق علاما قبال فرات بين كه ..

سلسلۇروزوشى، اصل حيات ومات جس سے بنانى ئىزدات ابنى تبلئے صفات جس سے دکھائى ئىپذات زىر دىم ممكنات سلسلاً دوزوشب، بقش گرحاد ثارت سلسلاً روزوشب، تارح پر دو رنگ سلسلاً وزوشب، ساز ازل کی فغال

#### سلسار روز وشب، میرنی کائنات

تجاوپر کھتا ہے یہ، مجکوپر کھتاہے یہ

د بال جبل، بهای ایک نظم دورد دارد اونی آدم کا استفتال کرت به درین شاعر شرق علامه اقبال عض کرتے بیں که به بین ایر انداز میں ایر انداز اللہ میں ان

قرآن كتها به الله الدى خلق المدلوات والاين واسزل من السماء ما قر خلف بدمن التوات وقالكم ويخط المنك المتوى المرى المدود واست بحس نے ذمين و آسمان كوپيداكيا كوپيداك

والأرض ، أالم وسينة قل مساق البومانكم الناكدة مسارقين "

یعنی، کون آم گویر دیمرکی آدیکیوں میں رہائی کرتا ہے۔ اورکون آبی رحمت سے پہلے (بارش سے قبل) ہواؤں کو خوشنجی دینے کے لئے ہیمیتا ہے۔ کیا کوئ اور معود ہے الشرک ساتہ الشمان کے شرک سے المند ہے۔ کون ہے جو تحاوی کی پیوائش خروج کرتا ہے۔ کیا اورکون آم کوئ اسمان وزمین سے دوندی دیتا ہے۔ کیا اورکون آم معبود ہے الشرکے ساتہ ہوا اینی اور یہ ہے جو توای دلیلیں او ۔ ہمر شاہ مشرق علام اقبال کے ان اشعار کا مطالعہ ہے کہ ۔ میں کہ میں ہوئی میں کون ؟

ہون المیا کھینی کر چھم سے باد سازگار ؟

موسموں کوکس نے سکھائی نوٹے افغالب ؟

موسموں کوکس نے سکھائی نوٹے افغالب ؟

موسموں کوکس نے سکھائی نوٹے افغالب ؟

وبى بأيس اورومى حقائق ، جرقرآن نے درج الا آيتوں ميں بيٹن كئے ہيں سوالات كا جوسلسلہ آيات كے الديب بالكل دي الكل دي سلسله الشعاديس بح ب اورج مقصود قرآن كا ہے . وي مقصود اقبال كابى اقبال نے قرآن حقائق كواشعاد كا شاندارج امرينيايا ہے اور قادى په ايك اثر ڈوالنے كى كوشش كى ہے ۔

قرآن سے شاعر مشرق علام اقبال کی وابنگی ادر عقیدت واحترام حیات اقبال کا ایک اہم باب ہے بیس سے اقبالیات کا مرطاب علم بخوب آشنا ہے۔ قرآن کی عظمت و تقدی کے قائل اور اس کو انسانیت کے لیے فلاح و کامیا بی کا ضامت سمجھنے دالے اقبال نے ابنی اس عقیدت واحترام کے پیش نظر قرآنی تعلیمات و ہدایات اور حقائق بھی تو میں سے بیش کے میں ۔

# بالشب الفتاوي

انتخاب ، محفوظ الرجن السلني

سے: کیافراتیں علماددین مندرجہ ذیل مسئلمیں کہ ہا جمعہ کے دن ووران خطبہ سامعین حضرات نام نامی محد سلے ہیں یا جمعہ کے دن ووران خطبہ سامعین حضرات نام نامی محد سلے ہیں یا نہیں ہوتان دسنت اور سلف صالحین کے طرفقہ کے مطابق جواب مطلوب ہے۔ سائل میں اور سلف صالحین کے طرفقہ کے مطابق جواب مطلوب ہے۔ میانا در مجیل بازاد اندور

الجواب وهوالموفق للصواب:

حالت خطبی جبنی کریم حفرت محد کمالند علیه وسلم کا نام نامی آجائے توسامعین کو بھی درود پڑھنی چاہئے، صرف ملی الندعلیدوسلم ، خاموی سے یا بکی آواز سے پڑھ لیا کمیں ، ادشاد بادی ہے ؛ ان الله وصف کمت یصلون علی النبی

ياايهااللذبين آمنوا صلواعليدوسلمواتسليماه (اعزاب: ۵۹)

عذاماعندى والله أعسلم بالعدواب

( احرمتی کنی )

س اكياد العلى على ديناس شليركم ؟

ایک سام عرامی دوافار میں دوربیدنی مرفق میں ایم دوادی جاتی ہے، اس میں ذکا قاورا مداد دونوں کا فنڈ ہے، اس دوافانہ سے سلم وغیر سلم، غربارو والدار سب ہی وک دوا یے ہیں، ان حواد سی فریدی نکاقی کہ تم استعال ک جاتی ہ توکید الداد سلم وغیر سلم کونکا قی دقم سے فریدی مرک دوادی جاسکتی ہے ، مبکداً مدنی مشترک ہے، اس کے استعال ک شکل کیا کہ مون جائے ؟

نمي دواخان مي ملام لاکرگ تؤاه اور دواخان ک ديگر ضرود بات دکاه ک دقم سے خريری جاسکت بي ؟ بينوا و توجروا

عبدالوباب، مديسه اسلاميراگره

الجواب بعون اللهالوهاب :

جس دداخاندوشفاخاند سے سلم کے ساتھ فیرسلم اور فریب کے ساتھ الدادد در کو می شخیص اور دوا دی جاتی ہے الله دواؤں اور مساکین کے دواؤں اور مساکین کے دواؤں اور مساکین کا درج کے جائیں ان کو دی جانے والی دواؤں کی قیمت کا حساب کیا جائے گااؤ صرف غربا کو دی جانے والی دواوں برجی از کی درج کے جائیں ان کو دی جانے والی دواوں برجی از کی درج کے جائے ،

باتی دواؤں پر ہوغیرسل یا الداددل کو دی جاتی ہیں ان پر امداد والی رقم خرج کی جائے اور واکٹروں کی تنواہ امدادک رق فیس کی رقم سے دی جائے کیرں کہ ڈاکٹروں کشفیص سے غیرسلم اور مالدادمی متنفید ہوتے ہیں، پیاسب کا فیاسب نکالا جائے ج فیصد غربا ، کی تشفیص کا تنا سب ہوتا ہے اتنا ہی فیصد واکٹروں کے مشاہویں ذکا ہ کی رقم لگائی جائے۔

هذاماعندی واللهاعلم بالصواب -

( اُحدمجتب عنی )

# خاتون اسلام

تعنیف : واکرمقندی حسن از ہری

تبعرو: سلام التُدصديق

ادارة البحوث الاسلامية ( جاموسلفيد بنارس ) في دين واظلاق اود ملم دادب م تعلق بوتصنيفي فدمات انجام دى بين اس كرسبب ملك اور بيرون ملك مين اس كرساكه قائم بوگئ ہے ، جهاں تك ميري معلومات ہے اداده مذكور في اب تك محتلف موضومات برمشتمل تقريبا ۱۲۷ كتابين يااس سے كجد ذائد شائع كى بين جو ذعرف لأن تحسين دافرين فدمت ہے بلكه ايك نا قابل فراموش ملى ، ادبى ، ثقافتى اور تم ذي كا رنا مرہے يخصوميت سے جا عت اہل عديث كى تصنيفى اور تدريسى فدمات كى تدوين و تاليف ، ادا ره كا ا تنابما كا رنامر ہے كداس كو جتناس الا جائے كم ہے ۔

کتاب فا تون اسلام " اسی سلسلے ی ایک سنبری کڑی ہے ، بسی کو جامع سلفیہ کے دیکر جناب مقدی ا از بری نے بڑی تلاش و تعیق کے بعد مکمل کیا ہے ، از بری صاحب اپن علی ، ادبی بقسنی ادر تدریسی فدمات کے باعث ملی پرون ملک میں اپن ایک بچان رکھتے ہی ، ادر اپنے افلاق وکر دار کی وجہ سے برمکتب فکر کے علماء و دانشور در سی عزت و منظمت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں ۔

اس کتاب سے پہلے مولاناکی متعدد گرانقد رتصانیف منظرعام پرآچکی ہیں ، خصوصیت تادیخ ادب عِسر بی (اددو) معنمات مم ۲۸ ، آپ بیتی (اددو) صغمات مم ۲۸ ، آپ بیتی (اددو) معنمات مم ۲۸ ، آپ بیتی (اددو) معنمات مم ۳۰ ، وغیرہ ۔

تعانيت كعلاوة تراجم مي قابل مطالعين : مسلويات الني، النظام الي للرقي والانحطاط (المعطول)

مسئلة زيارت في و معول المامول من علم الامول ، اصلاح المساجد ، رحمت للعالمين و ملاي) علمتِ رفة ، قرة العينين في تعفيل الشيخين وغيرو .

ازبری معاصب کی مذکورہ بالاتعانیت میں خواہ وہ ستقل ہویاکسی کتاب کا ترجبہ یا تشریح یا تلمنیص سب میں زبان کی لطافت اورسلاست روانی اورسٹیرین شکفتگی اورشائستگی ہدرجراصی بائی جات ہے، ساتھ بی آپ کے وسعت مطالعہ اور حربی ادب وصحافت برکا مل عبود کا پتر جلتا ہے۔

پیش نظرکتاب مفاقون اسلام ، کواپ نے الماش و تعیق کے بعد مرتب کیا ہے۔ اس کے حسب دیل الواب ہم سب کے لئے قابل مطالعہ ہیں ۔

- مودت کے ساتھ فیمسلموں کا سلوک عودت اسلام کی نظریس
- اسلام میں عور توں کے امتیازات ملازمت اور کسب معاش
- اسلام كانقام مفت دعهمت زوجين عيمتعلى احكام وآداب
  - عورت كامثالى كرواد
  - طلاق ایک ناگزیراقدام
     اولادی تعلیم و تربیت

ازمری ما حب نے والداب قائم کے ہیں ان کو قدیم وجدید دلائل وشوا ہرسے مزین کیا ہے جس سے دہ سکو وشبہات دور جوجاتے ہیں جو ترقی بندول کی جانب سے اسلام اورمسلم خوانین کے بارے میں پیدا کئے جاتے ہیں۔

ازبری ماص موانق و مخالف دونوں نظریے سامنے دکوکر اپنا نظر پیش کرتے الی اور جودوایت اخذ کرتے ہیں اور جودوایت اخذ کرتے ایں اسے پہلے جہاں بھلک کر دیکو لیتے ہیں ، اس لئے مومون کی یہ کتاب مزمرف قابل مطالعہ بلکہ لائق استناد مبی ہے۔

دین مهرکے مسئلہ میں بھی از ہری صاحب کی دائے معتدل مے در ندعام لوگ دین مہرجیٹیت کے مطابق تہیں رکھتے ، حدد در بڑھادیتے ہیں یا حدید گھٹادیتے ہیں ، یا ایک حدمقر دکردیتے ۔ تینوں طریقر آیات قرآنی اور منت توی کے خلا ہے اور اس سے فوائین کی بڑی تی تلفی ہوتی ہے ۔ حضرت عرفے چاہ تھا کہ دین مہرکی حدمقر دکردیں اس پر اسما وہنت میس صمابیہ نے برسرم ہر فوکا تھا کہ اے امیرالموشندی ! آپ حدمقر دکرنے ولا کون به السرف چوجی ہیں دیا ہے ، آپ اس کے چیسے والے کون به حضرت عرف اینا ونیصلہ بدل ویا لیکن آج کے حال واور قبائل کے سردار اپنا ونیصلہ بدلنے ہر تیا دفار نہیں آتے ، الحجائل



ايربل سلاولئر شوال سيامبيك

مُولانا اصَغمِل الله ا۔ درس قرآن مارتير

م يه كلمُدا فتناحية قريب لمي كنونش مئو للمُ واكثر مقتدى من ازهرى ٥- مسلم بنل لادبوردني ملك مرتزكي متيد عسلي

مرجه: امتيازا حرسكني المهم ٤. حمدوننائے كبريا میروفیسرحفینظ بنارسی ۳۵

۸- داعیاب ق کی گوئی مولان شکیل احداثری ۲۲ ٩- اسلاى ادبين كوبات . موادى فعنل الرحن اليوريكر فيكما مو ٢٠٠

مولانا محدستقيم للن كائم:

وارالتباليف والترجمه ٢- درس مديث بالم الجري ، ريورى ما لاب وارائى ٢٢١٠١٠ ١٠ ومتامير

بدلياشتراك سالانهم رديئه في پرچرم ردوي اله ابرلي فول ي شرى حيثيت

الدارُومِي مرفي نشان كامطلب الماء باب الفاوى وانتخاب كرأب كى دت خريد ادى متم يوميك بيم

**درس**قرآن

# حقيقت سيتم لوشي درست بي

#### مولانا اصغرعلى امامهرى السلعى

کسه اخرجك دبك من بيتك بالدحق وإن فريد مسى المؤمنين لكادهون يجادلونك في المحق بعد ما تبين كأدنسها يسسا قون إلى الموست وصعم ينظرون - مس طرح تير يرود و كار فر بررى لرائ كرك ) تجع سيح دعد كما تو گرسے نكال تقاءا درم المان كى كى بيع دعد كما تو گرسے نكال تقاءا درم المان كى ايك جا عت اسس كونا پسندكرى تقى ، كيونكر بنظا برسامان مفقود تقا (مزودت جنگ) ظا برايوجانے كے بعد تحد مرددى كام دين جنگ كے بارے بين ) حبكرت تقع كويا وہ موت كى طرف ده كيل حات تق اور كويا وہ موت كى طرف ده كي حات تق اور كويا وہ موت كى جن دديكور بي تق ۔

کس کام کا خروستراوراجها برا نفع بخش دنقصان ده بختی کیئے انسان ذہن و دماغ اور خیال کا فیصلہ ہی اس کے بھلے برے ہونے کا معیار حقیقی نہیں ہے، بلکہ ببا اوقات انسان کسی چیز کو بہر تصور کرتا ہے حالا نکروہ اس کے لئے نقصان وہ ہوتا ہے ، اور ببا اوقات وہ کسی چیز کو ناپ ند کرتا ہے اور بحقیقت میں وہ چیز اس کے لئے بہر ہوتا ہے ، و مسلی اس تنکر حواشینا و میر دیم ، الآبة ۔ اس لئے اس کے اچھے یا برے داستے کی نشاند ہی اس کے پیدا کرنے والے نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت و بدرگ کے ذریعے سے کہ ہے ۔ انسان کی ساری مجلائی نفع اور فائدہ صرف اطاعت اللی اور اطاعت و براول کی میں ہے ۔

بنی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے جب سرزیین مکہ مکرمہ میں بعثگی ہوئی انسانیت کواس کی منزل مقصود کی طرف دہنائی کی ،اور ان کوراہ راست پر لانے کے لئے اسٹر تبادک و تعالیٰ کے امکا ماست کی تومنیع و تلفین کی توسارا مکر آپ کے در پئے آزار ہوگیا۔ جب قتل کی تیاری مکل ہونے لگی تو آپ نے اسس مقدس اور مجوب سرزین کو خراً باد کہہ دیا لیکن باطل قوتوں اور اسلام کے دشھنوں نے آپ کو

ہجرت کے با دجو دہمی چین سے بیٹھنے نہ دیا ،ادرصغرات سے آپ کے نام دنشان کو مٹا دینے کے لئے مدینہ پر چرہ کی تیاری سے روئ کردی ، آپ نے اس کے دوک مقام کے لئے تدبیر کی ، نتیج میں مشیت الہی سے جنگ کی فربت آگئ ، اس میں مسلانوں کی فتح ہو کی اور مال فلیمت ہاتھ آیا ، بعض لوگوں کو مال کی محبت لاتو ہوئی ، اور اس کی تقییم پیند نہ آئی ، اس پریہ آیت نا زل ہوئی کہ اس سے پہلے بھی ایک جماعت ایسی مقی اس جہا دمیں نکلنا اپنے آپ کو موت کے مذمین ڈالنے کے مرادف تصور کرتی تھی ، مالانکر اس میں ان کے لئے دامنے دلائل اور معقول لئے بھی شیاری کے ماری تھا در کرتی تھی ، مالانکر اس میں ان کے بیاس اس کے لئے دامنے دلائل اور معقول دج بھی تھے کہ اس وقت جہاد کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے ،کیونکران کا کہنا تھا کہ ہا ری تعدا دمج کہ ہے ، جنگ کے اسباب ووسائل اور اسلی بھی نہیں ہے اور ہماری تیا ری بھی نہیں ہے ۔

لیکن تاریخ شاہدہ، نتیجہ سامنے ہے کہ ان کایگان صحیح نہیں سعنا، بلکہ الترت فالی نے جو مکم و مقااسیں ان کی ہرطرح کی سرخرو کی اور کا مرانی پنہاں تھی۔ ونیا نے دیکھا کہ حق وباطل کے اس معرا اول میں حق کو فتح ہوئی، باطل کو منہ کی کھانی پڑی ، اور کشرت تعداد اور زیا وتی اسلیہ واسباب نے کچہ فائدہ نہ بہونچایا، لہذا جہاد کی صرورت ظاہر ہو جانے کے باوجو د صرف اپنی قلت تعدادا و لئے کہ فائدہ نہ نہونچایا، لہذا جہاد کی صرورت ظاہر ہو جانے کے باوجو د صرف اپنی قلت تعدادا و لئے کہ فائدہ نہ نہونچایا، لہذا جہاد کی مرورت کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ رہنا، اور اسسی مالت میں جہا کی تیادی کر کے جہاد نہ کرنا اور کشرت سے مروب ہونا اور اس کا صوا کھڑا کرے مظلومین اہل حق کی تیادی کر کے جہاد نہ کرنا دوا نہیں ہے ، اور یہ بالکل لچر نوچ بات ہے اور وقیقت سے چشم پوسشی کہ اپ وصلہ شکنی کرنا دوا نہیں ہے ، اور یہ بالکل لچر نوچ بات ہے اور وقیقت سے چشم پوسشی کہ اپ اس ایانی کمروری اور حیائے وہ مشنے کے لئے ہے ، مالانکہ مسلمان تو زندہ دہنے کہ لئے ہر باکے ہیں ۔

مولانا اصغملى السلغى

#### ورس حربيث

## بهتسرين عمسكل

عن غائشة أن دسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، سددوا وقادبوا واعلمو أن لن يدخل احدكم عمله الجنة ، وأن أحنب الأعسال ادوم بها إلى الله و إن قسل - دخت غنى عسليد)

حضرت عائشہ دصی التّدعِنها سے مروی ہے کہ التّرکے دسول مسلی التّرعِلیہ وسلم نے فرمایا کرمنت ؟ ورست داستہ کا قصد کرو اور افرا لاسے کام نہ لو اور جان لوکرسی ہمی آدی کو اس کاعمل ہی جنت میں داخل منہیں کرمسکتا ، اور سب سے بہترعل وہ ہے جس پر ہمیشگی برتی جائے ، گرچہ وہ عمل قلیل ہو۔

الشّوّقالی کی تعمین عظیم ہیں جے اس نے حفرت انسان پر نجبا دری ہے ، انسان اس بیل ہے کہ ادنی نعمت کا بدلہ بھی اپن کسی عبادت کے ذریعے نہیں دے سکتا ، ماں با ب بووب مجازی ہیں ان کے احسانات کا بدلہ بھی کوئی شخص بوری زندگی غلامی کر کے ادا نہیں کرسکتا چہا ٹیکہ اپنے دب حقیقی او د دب کریم کی سید کی نایک دنیادی نغمت کا بدلہ منہیں دیا جاسکتا قد خرت کا بدلہ انسان کیا دے سکتا ہے وہ قوصر دن مہیں دیا جاسکتا قد خرت کی عظام ما ابدی نغمتوں خصوصا جنت کا بدلہ انسان کیا دے سکتا ہے وہ قوصر دن الشّوقالی اپنے نفنل جمیم سے عطافر بائے کا مرضی کی مطابق صرف کریں ، خواہ نغمت ما لی ہویا بدفی ان دونول بیں جوان نغمتوں کے عطا کرنے والے کی مرضی کی مطابق صرف کریں ، خواہ نغمت ما لی ہویا بدفی ان دونول کو الما عت اللّٰی میں صرف کرتا ہے تو بھریہ اس بات دال ہے کہ جب اس نے عارضی نغمت کی اتنی قدد کی ، اس کو الما عت اللّٰی میں صرف کرتا ہے تو بھریہ اس بات دال ہے کہ جب اس نے عارضی نغمت دیدی جائے ۔ یہی مطلب منعم کا گئ گایا شکریہ اداکیا تو گویا اب اس لائی ہوگیا کہ اس کو حقیقی اور ابدی نغمت دیدی جائے ۔ یہی مطلب صدیت پاک کا کو کئی کو اس کا طابق میں داخل کرے گا۔ بال عمل اگر سذت کے مطابق سے اخلام

كامل الدافرا لمدتفريط سے انجام ديا كيا ہے تواليا على تعبول ہے اوراس بات پر وال ہے كہ بندہ اپنے رب كا فرما نرداد الهامت شعاريد ، اُس مديث كي ير توجيمبي كي كمي بيك برطل جنت ميس داخل نبيس كرركا بلكرده على اسكاباعث بنے كا جو افرا لم و تفريط سے بى كر طربى محدى كے مطابق انجام دياگيا ہو دب كى رصاك لئے خاك تفريج كے طور يرك جب چاہا خوب خوب کیا اسکوانجام دینے کے لئے جان لڑادی ،اپنے آپ پر انتفے پرمشقت ممل کولازم کرلیا جس کو وہ کرنہ سے بلک تفک ماد کرمیوڑے . توبطل اندے لئے نہیں ہوا یہ ابن طبیعت کی افتادی بنا پر انجام دیا کیونکہ: لایکلف اللِّرنف إلاّ وسعيا \_ كيم لوك يمعى توميدكرت بي كعل جنت كابدل نهيس مكروب السّرى جانب سے نيك مل ك تونق سے بندہ نواز دیا گیا تو یہ عصول جنت کا ذریعہ ہوگیا ۔اور جو چیز حصول جنت کا ذریعہ ہوا سے سنت کے مطابق مونا چاہئے، نباکی ایک سنت میم علی کر جب آپ کوئی نیک عل کرتے تواس پر بہیشگی برتے اور اس کی تلفیل میں كرت كراكرعل الترك لفي بي توعل برمداومت برتى جائ اس كوترك واحمّال كاشكار نهوف ديا جائ ادراس یس من مانی ذکی جائے ،کیونکہ یہ بات اس عمل کی نا قدری کا غازہے ، اور باعث ملامت ومذمت ہے اسی کئے مقورًا عل جو ہمیشانجام دیا جائے السرتعالیٰ کومجوب ہے ۔ تعصن مزرکوں سے جب کہاگیا کہ کھی لوگ ایسے ہیں جو دمنان میں خوب عبادت کرتے ہیں اور منہات سے بچتے ہیں مگردممنان بعد میرجیدے تیے ذہرا بُول سے برہزے ناعال ی بجا اوری ، توفرما یا کہ ایسے لوگ مدترین مخلوق ہیں ۔ گویا یہ اپنے عمل سے بیٹا بت کر دہے ہیں كربرجس ذات كى عبادت دممنان يس كرت تق رنغود بالشر وه ذات اب فنا بود بى ب، اورير بات مقيقت بكراكربنده اطاعت اللي كا دعويدار ب تواس كارب حى وقيوم من ، اس كى خوست فودى كا كام مميشه كرناچاك السُّرت الله كود بى على مجوب سي عبى بر مداومت برتى جائ كرجيد وه عمل قليل بى كيول منهو ،كيونكم ولد ك ادراعتبار مبتر کا رکردگ اور عمده عمل کاسے نکرکٹرت علی کا جوسن ومبتری سے عاری ہو۔

السّرتان برسلان عمل مين مياندوي اورمداومت برتے كى توفيق دے ، أمين إ

#### افتتاحيم

### مسلمان عالمی دمشت گردیس مغربی درائع ابلاغ کانیا فتوی

نے امریکی صدر بل کلفش نے اپیٹیا کو اس وقت دنیا کا اہم ترین خطہ قرار دیا ہے ، ابن اس دل چپی کا پہلائے فہ مغرب نے اس خطر کو عطاکیا ہے کہ اسٹارٹی، وی کے ذریع مغرب کی بے مہار اور بے حیا تہذیب کو یہاں کے گر گری الا دیا ہے ، انک سرق وسطیٰ کا بلاک جس میں دیا ہے ، انک سرق وسطیٰ کا بلاک جس میں اسرائیل ہی واض ہے ، دوسرا جنوب مشتق اور دسطی ایٹ یا کا بلاک جس میں تعدید کی واض ہے ، دوسرا جنوب مشتق اور دسطی ایٹ یا کا بلاک جس میں تعدید کا میں میں اور وہ کا کو کہ میا کہ اور وہ کا کو کہ دوسرا ہوں کو کسروانک اور منزلوں مجادت اور چین و ان دونوں بلاکوں کو کسروانک اور میں جا کا در میں اور میں کرنا اور میں اور من کرنا اور میں کرنا اور میں اور من کرنا اور میں کرنا اور میں اور من کرنا اور میں کرنا اور میں کرنا اور میں کرنا اور میں کرنا وہ میں کرنا اور میں کرنا اور میں کرنا اور میں کرنا وہ میں کرنا اور میں کو مشترکہ منصوب ہے جے اسرائیل امریکی اور یورپ کہتے ہیں ۔

 تومغرى درائع اللاغ الصمسلانون كسرمند صفي كوئ سرم محسون بهي كرت .

امریکے کے نئے مالی نظام ۔ نیوودلڈ اُرڈر ۔ میں ایٹیا کو دو بلاکوں میں تقسیم کرنے سے اصل ضارہ اسلام اور مسلانون کوبہونچا نامقصود ہے ، اس منصوب کے جملی مظاہر سے بعد دیگرے سامنے اُر ہے ہیں اس سے معاف واضح ہور ہا ہے کہ خرب نے ترکی خلافت مٹانیہ کے تیس سے زائد تکڑے کر کے اور پھر مامنی قریب بیں جنگ خلیج بر پاکر کے مسلم اقوا م میں دوری بلکر عداوت کی جرس مہایت گہری کرنے کی کوشش کی ہے اورنٹی بلاک سازی سے آریا کی اورعرفی فسلی عصبیت كوامجا كممشرق وسلئ كے عربوں كوتنها كر كے امغيں اسرائيلى عفريت كينجوں بيں متعا دينے ادر دہنوب مشرقي اور دسطى إيشياك مسلم الك كاسلائى تعف كے لئے اس خطرى سربرا وروہ ملى وكافر طاقتوں كے ذرىيد شديد خطرات بيداكم كالفيل ا ہے اصل سرکز سے دور کر کے بسمت اور بے وقعت کر دینے کی سازش کی ہے ، چنا بخروسی غاصب کے خلاف جہاد کے الے آئے ہوئے اور اپنے افغان مجا یکوں کے دوش بدوش جہا دکرنے والے عرب اور دیگرمسلم مجا بدین کو روسی انخلاء کے بعداب مغربي ذرائع ابلاغ دمشت مرد قرارد يدرس ادرجنگ كدوران مى سے چنكده و پاكستان ين هيم د مين اس لئے پاکستان کومی دہشت گرد ملک قرار دینے پر زور دے رہے ہیں ، پاکستان نے مغرب آقاوُں کے حکم کی تعمیل میں ان مجاہرین فی سبیل الٹرکوایذائیں دے کر پاکستان سے نکا لیا شروع کم دیا ہے ، ا ورحد یہ ہے کہ شرق وسلمی بلاک سے مصر كمدوسنى مبادك غرمنى اغيس دهشت كرد قراردياه ،اوراس السلمي پاكتان برمى تنقيدى م رسوال يه بكرائ والدوقتون مين اس برتا و ك بعدم مرجويا باكستان ياكوني اورمسلم ملك ان سرفروش مجا برول كي تيم مثل کس برتے پرحاصل کرسکے گا۔

مشرقی بلاک پی اسلامی شخص کے لئے خطرات پیدا کرنے اور مسلانوں کو بسمت و ب وزن بنانے کی کارروائیوں یں افغان مجا برین کی با بھی خونریزی ، تاجک مسلانوں کے خلاف کشمنا نہ کارروائی ، پاکستان کوخو فناک نسلی ، تصادم کے دباخ تک بہونچانے ، باہری مسجد بہنوج کشی ادر اس کا ظائما ندا نہدام اور بھر لور سے مجادت میں خصوصیت محمد بی برادوں مسلانوں کا قلاف جگ میں برادوں مسلانوں کے خلاف جگ برخط مستقبل میں برادوں مسلانوں کی ذمینوں پر تبعنہ کی کارروائیاں اس خطری اسلامی شخص کے لئے پرخط مستقبل کا فازیں ۔

اس بعطرفه تما شاير كواس انتاوي قامره ، نيويادك اوربيني بين زبردست بم دهما كي بوي جس كى داد ريس فيسل

ساخهادات بی اوران دههاکون گودمدادی امنیاس مغری درائع ابلاغ کے فتوی کودم رایا جارہ ہے کوسلمان دہشتگرد قوم ہی ، اوران دههاکون گودمدادی امنیس برمائد ہوتی ہے۔ بالغرض اگریہ بات میص تسلیم بحی کر لی جائے تو پوری مسلم قوم کیون کو دہشت گرد قرار پائے گ ، ما فیا گردہ کی بین الاقوا می تنظیمیں ہیں ادر یہ معلوم ہے کہ ان میس اقوام ما لم کے اکا برمجر مین شامل ہوتے ہیں جن کا فرہب جرم اور جن کی قومیت شیاست ہوتی ہے ، اور یعی معلوم ہے کرد نیا کی بڑی طاقتیں اپنے مفاوات کے حصول کے لئے ان پر بڑی تربی قریب خرج کرتی اور ان سے بڑے بڑے جرائم کراتی ہیں اور پر برائم ان میں اور پر برائم ان میں اور پر برائم ان میں میر برت ہیں ، جرم جرم ہے ، اور جرم جرم ، شوت کے بعد امنی کرتی تو ان انسانیت اور احکام ساویہ کی بڑی فدمت ہے ، لیکن بلاحقیق بڑوت اور جرم جرم ، شوت کے بعد امنیں کی کرتی توق کے حصول کے لئے پوری کی پوری قوم کی کرداد کشی کرتے ہوئے اسے دہشت گرد قرار دینا جرم اور دہشت گردی کی پیشت بنا ہی کرنا اور اسے بڑھا وا دینا ہے ۔

مذکورہ باتوں کی تا مُیدوتقویت کے لئے میں پہال اسرائیلی وزیراعظم اسٹی رابن کے خفیہ اور طامر اند دورہ وانگش کاذکر کرنا مناسب مجعتا ہوں۔

اس دورہ کے اصل مقاصد صیفہ رازیں ہیں لیکن اسٹ نے معافیوں سے جو بایت مراحت سے کہیں ان سے
اس دورہ کے مغزوا سباب کو سجھا جاسکتا ہے۔ رابین نے صمافیوں سے باعلان کہا کہ انہوں نے صدر کلنٹن کو بتایا ہے کہ
بنیا دیرست مسلمان مغرب بیں عموما اور امریکہ و بحر طانبہ بیں فصوصا اُزادی اور سہولت کی فعنا سے فائدہ اعلاتے ہوئے
بڑے وہی بیا نہ پر اسلامی مراکز داوارے کھول رہے ہیں ، یر اُزادی وسہولت مسلما نوں کیا کھیلے عمل اور جرمی جبادت کو
مکن بنا تی ہے ، میر بات ان کے اپنے ملکوں میں جہاں ڈکیٹر از نظام کا تسلط سے ان کے لئے مشکل ہے۔

اسنی رابین نے بتایا کہ امریکی محابرا صے ساتھ گفتگو کے بعد میں نے مموس کیا کہ پرضنے محکے اس اسلامی خطرہ ہے
اُکاہ ہیں اور اس کے لازمی روک مقام کے لئے مستعدی ، رابین کے بقول ان بنیا دپرستوں کے خلاف امریکی مخابرات
کے ذمرداروں کو بقادا من کے احساس میں اس وقت اور امنا فہوا جب انہوں نے دیکھا کہ جرف اور فرانس کی حکومتوں
نے ان بنیا دپرستوں کو نکال دیا ہے اور یہ لوگ امریکے کی طرف ہجرت کے لئے مجبور ہوئے اور انہوں نے بنویا رک ہنے جرس کی مصالح کے خلاف دہشت گروا نہاں انجام دیں جس کی مثال بین الاقدامی جماری مسلح کو جمیلی کو مسلم کے مقلاف دہشت گروا نہاں انجام دیں جس کی مثال بین الاقدامی تجاری مسلم کی مقددے امریکی مصالح کے خلاف دہشت گروا نہاں انجام دیں جس کی مثال بین الاقدامی تجاری کے مقددے امریکی مصالح کے خلاف دہشت گروا نہاں انجام دیں جس کی مثال بین الاقدامی تجاری ت

مركز نبويارك بين بم دهماكي أي ـ

حالانک تجزیدنگادوں کے ایک حلقہ کا یہ کہنا ہے کہ نیویا رک بم دھاکوں کا یہ حادثہ یہ وہ مسان شکانتیجہ ہے اور اس کے کرایا گی ہے کہ دابین کے لئے واشنگشن کے دورے کی فعنا سازگاد ہو ادراسلای فیلم ہے متعلق اس کی تجریزوں کی قبولیت کے لئے عمومی طور پرلوگ آمادہ ہو جائیں ،ادر بم دھاکوں کے حادثہ ہے وہ جلد سے جلدا در زیادہ سے زیادہ سیاسی واقتصادی فائدہ حاصل کرسکے ، بم دھائری ذمرداری کچھ وب سلانوں کے سسر ڈالنے کا جو رشفیش تحقیق کے ذریعہ کہ مار بیان اس حادثہ سے پوراپورا فائدہ اس الین اچا ہمتا ہے ، یہی عجیب امر ہے کہ رابین کے دورہ کے ساتھ کہ امریکی حکومت کے دو بڑے تجزیر نگادوں نے یہ توصیح کی کہنویا رک کے تجادتی مرکز ٹیس بم دھاکر سے تعلق امریکی حکومت کے دو بڑے تجزیر نگادوں نے یہ توصیح کی کہنویا رک کے تجادتی مرکز ٹیس بم دھاکر سے تعلق امریکی حکومت کے دو بڑے تجزیر المین مال ہے جس سے مرفز تعلق معلم ہوتا کو اب کی سب اوردا عیر نہیں ملاح جس سے کسی نظیم پاکسی اجنبی ملک کا اس صادثہ سے فرمن ہرفوٹ کی امریکی سامدات کا حصول ، امرائیل اورع بوں کے درمیان دکی ہوئی امن بات چیت کو دوبارہ جادی کر آنا ،اور کھنٹوں کے امریکی ساعدات کا حصول ، امرائیل اورع بوں کے درمیان دکی ہوئی امن جی واقت کا اظہاد کرتے ہوئے مشرق وسلمی کے مالک کے درمیان حربی واقت کا اظہاد کرتے ہوئے مشرق وسلمی کے مالک کے درمیان حربی واقت کا اظہاد کرتے ہوئے مشرق وسلمی کے مالک کے درمیان حربی واقت کا معلم ممالک کو مختلف ذرائع سے اپنا نہر دست اوردست نگر بنا نا ہے ۔

بن جانا ہو درمیت اوردست نگر بنا نا ہے ۔

اصل یہ کرمغربی ذرائع ابلاغ کے فتوی سے مسلمان قوم کبھی دہشت گرد ثابت نہیں ہوسکتی ، مغرب کی یہ قدیم عادت ہے کہ جو چیز بھی ان کے مفادات کی داہ میں دکا وٹ ہوا سے دہ بنیاد پرستی ، انتہا پ ندی اور دہشت گری سے تعبیر کرتے ہیں، ببیویں صدی کی تاریخوں سے بھری ہوئی دوشنی ہیں اہل مغرب ، اتوام متی ہو بلکہ سارے عالم کے مکم الوں اور دوایا کی آنکھوں کے سامنے مغرب کے سربی وشیوں کے ہا مقوں بوسنیا کی مظلوم مسلم قوم کے لاکھوں افراد وقع کر دیئے گئے ، ان کی استی فیصد زمین برقبضہ کرلیا گیا ، مغرب اور اقیام متی دہ ضعوصیت سے سکوت مجرمان اختیار کے ہوئے ہیں اس کے اور اس کی الرام سلمان اپنے متوق کے تحفظ کے لئے دفاع کرے تو مغربی ذرائع ابلاغ اسے دہشت گرد قرار دیتے ہیں ، پینیالیس سال کے مومد سے فلسطین قوم بے فانماں ذندگی گذار نجی مجبور ہے ، صبیونی چیرہ دستیوں کے سبب وہ ابنی ذمیوں اور د ہائدادوں سے محروم ہوں ہے ہیں ، متمراہل مغرب امریکہ اور ارض فلسطین کا غاصب اسے ائیل میب فلسطینیوں کو دہشت گرد قرار دے دہے ہیں ، دچہ صرف اتن ہے کہ ان کے ظلم دذیا دتی کے فلان آواذ بلند کرتے ہوئے دہائے توقت ورشت گرد قرار دے دہے ہیں ، دچہ صرف اتن ہے کہ ان کے فلم دذیا دتی کے فلان آواذ بلند کرتے ہوئے دہائے توقت تھوت

ابنا ولمن ادرا بن سرزين مين ابناح خودا فتيارى بالمع إي

سپی بات تویہ ہے کواسلام سادی انسانیت کے لئے دھمت و دافت کا فرجب ہے ، پینبراسلام حفرت محموسلی النّرعلیہ وسلم سادے جہان والوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیج گئے ہیں ، انسان نوانسان دہ ورمول بجائے لڑائی اور وہشت بھیلا نااسلام کی شان بلند سے فایت درجہ کمتر بات ہے ، انسان توانسان دہ ورمول اسلام نے جافوروں کو بھی آبس بیں لڑانے سے منع فر مایا ہے ، اسلام کے اس وصف خاص کااعتراف دنیا کی ہم قوم کا ہرسپا فرر کرتا ہے ، اہلِ مغرب یاان کے جہوا ہوا ہوا سلام اور مسلانوں کو بنیاد پرستی اور وہشت گرد کے خطاب سے نوازتے ہیں وہ در وہ تقت اسلام کی اس خوبی کا کسی ذکسی مدتک شور رکھتے ہیں لیکن اس خوف سے کہ اسلام اپنی بے شال فویوں کی بدولت سادے عالم میں جو نہایت تیز دنتاری سے بیل دہا ہم اسک سے کما سلام اپنی بے شال فویوں کی بدولت سادے عالم میں جو نہایت تیز دنتاری سے بیل دہا ہے ، ہما دے مفاوات اور اقتدار کوفتم کرسکت ہے ، اک بنیا دپر وہ اسلام کوستقبل کا سب سے بڑا فطرہ سمجھتے ہیں ، مفاوات اور اقتدار کوفتم کرسکت ہے ، اک بنیا دپر وہ اسلام کوست تعبیل کا سب سے بڑا فطرہ سمجھتے ہیں ، مناوت فرماں دواؤں کے پاس آپ نے ب اسلام کی دوت پیش کی تواس میں صاحت سے یہ فرمای کہ اگراسلام قبول کر لوتو اپنی صکوست اور اپن سے ، یہ قوم مجمور دیا کہ اگراسلام قبول کر لوتو اپنی حکوست اور اپن سے ، یہ قوم مجمور دیا ہوئے ، ایسے مجا پرین کو دہشت گرد و ارد دینے سے اسلام اسی رسول کا لایا ہوادین ہے ، یہ قوم مجمور دور اسلام کا حکم ہے ، ایسے مجا پرین کو دہشت گرد قوار دینے سے جہائی فاصبوں کو اپنے ہوم ہونے کا اعتران کرنا چاہئے ۔

المحما (فتراهم) بتقریب ملی مونا می معنی ملی مونا می مونا می معنی ملی مونا می مونا می معنی ملی مونا می مونا می مونا ما می مونا می مونا می مونا می مونا ما می مونا می م

تمهیلی محرم سیرها مدصاحب ادرد بگیرا ساطین علم دادب اورا صحاب فکرد دانش برشتل اس مجلس میں مجد جید جید جید جید جید بین اس بی محتمل اس مجلس میں مجد جی بید اس بی بین ساخت افزائی مزدر ہے اور است میں ہے اس بوشکوار فریعنہ کی ادائیگی کے لئے اگر زبان و فکرسا تقد دے جائے توالٹ تھالی کا کرم ہے اور ناز ہے موزات سے عفود در گذر کی درخواست ہے ۔

امت کی دہنائی داصلاح کا کام اصل میں ایک کثیر الجہتہ کام ہے، یعنی مختلف بہلو وُں سے اصلاح کی خردت بین آئی ہے ، اور مختلف مقامات پر الگ الگ امراض میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں ، کہیں مقیدہ میں کمزوری کا بہلو فالب ہوتا ہے ، کہیں تعلیم سے فیر معرفی ففلت ہوتا ہے ، کہیں تعلیم سے فیر معرفی ففلت کا اصاس ہوتا ہے ۔ کہیں تعلیم سے فیر معرفی ففلت کا اصاس ہوتا ہے ۔ ایسی صورت میں اصلاح کے لئے مختلف صلاحیتوں کے افراد کی مزورت ہوتی ہے تاکہ اصلاح للب تام بہلو وُں کی جانب توجہ مبدول کرائی جاسکے ، اور صرف کسی ایک بہلوگی تحصیص نہ باقی دہے ، اور اسی توعی کی دیرے اس کے احداد اسی توعی کی دیرے اصلاح کی ام میں چھوٹے بڑے تام لوگ مفید ہوتے ہیں ۔

خوش آمر ثداد رتوقع

اس ملی کنونش میں ، اور اس کے اس انتقاحی اجلاس میں جواہل فکر ورانش جمع میں ان سب کو ادر بالحقوم ملت اسلامیہ مندکے نامور زعاد و قائرین میں سے

سیدها مصاحب ، علی گذه که اساتذه کرام اوراس قافلهٔ علم داصلاح کے تام معزز افراد کویں این طرف سے اور
اہلِ مرکی طرف سے خوش آمدید کہتے ہوئے ان کی فدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ میہاں کے مسلانوں ک
دھوت پران نامورہ سیوں نے اپنی مصروفیا ن اور ارام وراوت کو بالائے طاق رکھ کرمٹو کی سرزمین کو اپنے
قدوم میمنت لنده م سے مشرف فربایا ۔ مجھے بقین ہے کہ ہا دے یہ معززمہان مٹوکی سرزمین کو اپنا وفن تعلوفطة
جوئے ہوری پیکا لگت وانسیت کے ساتھ بہاں قیام فرمائیں گے ،اورا تنظام وانم امراکی کوتا ہیوں سے مرف نظر
کمے ہوئے ہو ای بیکا لگت وانسیت کے ساتھ بہاں قیام فرمائیں گے ،اورا تنظام وانم امراکی کوتا ہیوں سے مرف نظر
میں اپنے لئے ادر اپن آئندہ نسلوں کے لئے میچ طرین فکر و مل تعین کر کے ایکے بڑمد سکے ،اوردین ور نیا کی سے بادی و کا میابی سے ہمکنا دیو۔

ا بل موسم الموسم الموقع المسيدها مدها حب اوران کے مخلص دفقاد ومصاحبین کی جوجاعت یہاں الموسم محمد الموسم ال

کے لئے سفری صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ تعلیم، اقتصاداورسماجی فلاح دبہبود کے میدان میں ان کی خدمات کا ایک مقام ہے، ملت کی اصلاح وترقی کے سلسلہ میں ان کو طویل تجربہ ہے، ان کی نگا ہیں مستقبل کے تغیرات انقلابات کو وقت سے پہلے مجانپ لیتی ہیں، اپنے علم وتجربہ اور دانش وبصیرت سے یہ لوگ مشکلات کا حل تجویز فراتے ہیں۔

اس لے اہل موکا فرض ہے کہ اپنے در میان ان معلیم شخصیات کے دجود کو فنیمت سمجیں ، اور ان کی نصیمتوں کودل کی گرایوں میں جگہ دیں ، اور ان پرعل کے اللہ ہوطرے کی قربانی بیش کریں تاکہ مادایکنونشن اپنے مقامس دیں کا میاب ہوسکے ۔

آپ اچی طرح مانتے ہیں کہ جلسے اور کا نفرنسیں مٹوکی سرزمین کے لئے نئی چیز نہیں، یہاں آذادی کے پہلے ہے مبرے بڑے اجلاس اور بالحقومی دینی اجلاس منعقد ہوتے رہے ہیں، لہذا اس مسرزمین کی اجماعات اور ان کی تقرید اور قراد دادوں کا انتظار نہیں، بلکہ ان پر جوش، با بہت اور مخلص افراد کا انتظار ہے جو اصلاح و ترقی سے تعسل تے تجاویز کو اپنی ذندگی برمنطبق کر آدر زمانہ کے جیلنج کا جواب دینے کے لئے تیا د ہوں، اور اس راہ میں ہر طرح کی قربانیا

بیش کرنے کا ان کے اندر حوصلہ ہو ۔

ملی کونٹ کو است کونٹ کا سبت سیلت ، کی طون ہے ، اس بہلو سے بھی ہمیں کچو فور کرنے کی مفہوم دیا گئی کو فور کرنے کی مفہوم دیا گئی کو فور کرنے ہوئے ایک مفہوم دیا ہے جس کی وجہ سے ہماری علی زندگ میں بہت سی کر ور یاں پیدا ہوگئ ہیں ۔

قران کریم میں اسلام کو سملت براہیں ، سے تعبیر کو گیا ہے اور اسسی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس تعلق سے ہمارے کئے مزوری ہے کر اوالا نہیا ، حفرت ابراہیم ملیران الم کی زندگی کو اپنے ما منے دکھیں ، اوراسی ملیران ما من زندگی کو اپنے ما منے دکھیں ، اوراسی سے سبتی ما مسل کریں ۔

اس مقدس دندگی بی سب سے پہلے جو چیز ہار ہے مامنے آتی ہے دہ تو هید پرسی ادر سرک سے بیزادی ہے،

ہی تو ید حضرت ابراہیم ملیدالسلام اور دنگرتمام انبیا و کی دعوتوں کا خلاصہ ہے ، ہم طت براہیمی کی پروی اور لینے اسلام کا دعویٰ عزود کرتے ہیں لیک اندگی کو سنر کے اکودگیوں سے پاک کرنے ہیں ہم کامیا بہیں ہوسکے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیدالسلام کی دندگی سے ہمیں ایک بہت یہ بھر سات کرحی پر تابت قدم رہیں ، اور حی پرسی کی داہ بیل کسی بی طرح کی قربانی بیش کرنے سے درین نہ کریں ، حضرت ابراہیم علیدالسلام نے اس سلسلسی مذتو اپنی جان کی برور دام کی نظری اور تعلقات کی ، ان کی نظریس رمنائے الہی کا حصول ہر مقصد سے بر ترداہ ہم تعلقہ ان کی برور بننا جا ہے ہیں ،

براہیمی نظریپیدامگرمشکل سے ہوتی ہے موس چپ چپ کسینوں یں بنالیت ہے تصوری

ملت کے لفظ میں بڑی معنویت اود گہرائی ہے ، اور اس کے تقاصے بڑے دور دس ہیں ، اس کو سمجھنے گئے گئے معامرات کا رسمتر السُّر علیہ کے بعض استعاد میر فور کرنا مناسب ہوگا۔

ا- اتحارد اجتماعیت:

ملت كاتعود اتحا واجتماعيت كيفير بيمود ب، اس بات كى طرف علامة في متعدد استعارس اشاره كيام،

أبردباتى ترىملت ك جمعيّت سيمتى

جب پرجمعیت گئ دنیا میں رسوا تو ہوا

فرد قائم ربط ملت عدي تنها كممنهين

موج ہے دِد یا بیں اور بُرِدن دریا کچہیں

ملت کی زندگی میں فکری اتحادد ہم آ منگی کا ہمیت پر کہتے ہیں :

مے زندہ فقط وحدت انکار سے ملت

وورت ہوفناجس سے وہ الهام مجى الحاد

٧ \_ مذہب کی یا بندی :

ملت کی بقاد ترقی مذہب کی بابندی کے بغیر مکن نہیں ، اس لئے ملت کا نام لینے والوں کو مذہبی احکام پر توج کرنا صروری ہے ، علام کی کن ربان سے سنئے :

فاص به ترکیب میں قوم رسولِ الشہی قوتِ مذہبیب شکم ہے جمعیت تری اورجعیت ہوئی رضت توملت بھی گئی

اپنی ملت پرقیاسساقوام مغرب سے ذکر ان کی جمعیت کام ملک دنسب پر انحصار دامن دیں ہاتھ سے جبوٹا توجمعیت کہاں

ملت كاخواه كتنابى نام ليامائ ليكن دين پرمل ند جو توكوئى فائده نهيس:

دی با سقے دے کراگر ازاد ہو ملت

ہے ایسی تجارت میں مسلماں کا خسا را

ا سلام میں مسئولیت دجزاء کا تصوربہت واضح ہے ہسلان ہونے کے لئے جن امور پر ایمان رکھنا صروری قرار دیا گیا ہے م

اسلام میں مسئولیتُ وجنرا و کا تصور

ان میں ایک اہم بات یوم آخرت اور قیامت ہوا یان کی ہے ، فور سے دیکھاجائے قواسلای تعلیمات میں اس عقیدہ کا کردار بے مذہبیادی اور اپنے اخت افراد کے فکروعل کا ذمہدا رہے ، ہر مخص سے قیامت کے دن اس کی مذہبی وسماجی ذمہداریوں کے بارے میں سوال ہوگا، مقام میں جن افراد کو دو سروں کا ذمہدار بنایا گیا ہے ان کے متعلق بوچھاجائے کا کراس ذمہدادی کو انہوں نے کس صلا

تک دداکیا۔ باپ سے دلاد کے متعلق ، شو ہر سے بیوی کے متعلق اور سردارد صاکم سے اس کی دعایا کے متعلق سوال ہوگا. ددراس سوال میں فکروممل سے تعلق تمام بہلو شامل ہوں گے ، ہما دایقین ہے کہ معاشرہ کی میح تشکیل و تعمیر اس دقت ممکن ہے جب کر انسان مسئولیت وجزاء کے اسلامی عقیدہ کو ما نتا ہو۔

قرآن کریم میں صاحت کے ساتھ متعدد آیات میں ہذکورہ سوال کا ذکرہے ، سور و نحل آیت ۹۳ میں ادشادے: ر ترجہ: اور اگرانسُر چاہتا تو تم سب کو ایک ، ک جاعت بنادیتا، نیکن وہ جس کو چاہتا ہے گراہ کردیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو کچچ تم کرتے ہو اس کے متعلق تم سے سوال ہوگا۔)

ایک دوسرے مقام برادشادہے:

( ترجمہ: اوروہ تیرے لئے اور تیری قوم کے لئے نفیعت ہے، اور تم سے اس کی بابت سوال ہوگا۔) دالزخون سم س

يعى قرآن كريم اور اسلام برعمل مصمتعلق سوال وكا \_

ایکمتفق ملید دوایت حضرت عبدالنّراب عُرِّسے مروی ہے، اس میں معاشرہ یں ذمہداد افراد کا مراحت سے ذکرہ ہے، نی صلی النّر علیہ دسلم فرماتے ہیں کہ، تم میں سے ہرایک نگہبان و ذمہداد ہے، اور اس سے اس کی دعیت یعنی مات افراد وسامان وغیرہ سے متعلق سوال کیا جائے گا، چنا نچرامیر وحاکم سے اس کی دعایا کے متعلق، مروسے اس کے گروالوں کے متعلق، عورت سے اس کے شوہراورا ولاد سے متعلق اور غلام سے اس کے آتا کے مال واسباب کے متعلق سوال ہوگا۔ رمیے مسلم سر و مسما

مسلم شریف کے ماشیر پراس مدین کی تشریج کے سلسلمیں ایک بڑا فکوالگیز جملہ فرکورہ رفغیران کل من کان تحت نظرہ شنی فہومطالب بالعدل فیدوالقیام بمصالحہ فی دینہ ودنیا ہ ومتعلقاتہ ، یعن اگرکسی شخص کی نگرانی بیں کوئی شخص یا چز ہوتواس کے بارے بیں انصاف کرنا اور اس کی دین ودنیا کی مجال کی کے کے سعی کوشس کرنا اس کا فرض ہے ۔ اس دوشنی بیں ہم اندادہ کرسکتے ہیں کہ اپنے اہل وہیال اور ملک وملت کے فجد وجہد کرنا فرکورہ مدیرے نبوی کی دوسے کس قدر صروری ہے ۔

َ مُوْک سرز مین متعدد حیثیتوں سے متاز ومنفرد ہے ، دیگر بپلادک کا تذکرہ چود کریں صرف ان پہلوک کی طرف مختصرات ادہ کرنا

مئوادرملى كمونش كيموضوعات

چا**متا ہوں ج**واسس کنونشن کا مومنوع ہیں ۔

صنعت سے امغیں با عزت طور برطال روزی ال ما ق ہے ، اس صنعت کے سلسامی اگر حکومت اوراس کے اداکیوالے فرائفن اداكمة توملوك باتند عبهت زياده نوشگوار زندگى بسركمة ، اور ملك كويمى سبت سے اقتصادى فوا مُرماصل يحت -

اسى طرح اس مىنعت سے وابسة مسلمان اگر اپنے مفعد تخلیق کو سامنے دکھتے ہوئے خدا پرستی ، سلامت ردی، کردارکی بلندی ، مالات کاسطالعه ، دوررس حکت علی ادربا ہی احمّاد وتعاون وغیرہ ادصاف سے متصف ہوت توان كى بېتىسى موجده مشكلات ختم بوجاتين ، ياان كى شدت يى كى بوجاتى -

اقتصادی میدان میں یہاں کے مسلماؤں کوجوفراغت وکفایت حاصل ہے وہ اگرچ مطلوب معیا کہم ہے لیکن اس برالترقعالى كاشكراد اكرتم وي اسمزيد ما سيدار بنان ادرحاصل شده مواقع سى فائده المان كفروت . اسس مجلس بين ملاء كرام اورمفكري ملت آب كواسلام كاقتصادى نظام كاردين تفعيل س بتائيس كم -اسلام كاقتصادى نظام بيرمامع ومورزم ،اوراس بمعيع طور سعمل كنتيج مي معاشره إور عطور

برمطمس ادر آموده موما آسے ۔ ا سلام نے ایک طرف مال کے مصول اور رزق حلال کی طلب پر امجادا ہے ، اورصنعت وتجارت کی فعنیلت بتائى م، اور دوسرى طرف موال وگداگرى سے منع كيا ہے ، اور معاشره كى جائز صرور تول كى تكميل كے لئے اہل تروت

كوبذل وانفاق كى ترغيب دى ہے۔ تنها زكوة كا نظام ايسا بناديا ہے جس سے معاشره كى بہت سى مالى مزور تو س تيميل

ہوجاتی ہے۔

مسلمانون في نكراسلام كراس ما مع ومفيد نظام سے ببولوتهى كمرنى اس لئے أج ان كے سامنے بہت مى مالى دشواريا ل كفرى بوكشي - اسلام في سود كا اور صول مال كدوسر عمام ناجا تزورا بع كارد باب كيامتا ، ليكن أع سلمان مخلف ومومول اورا ندايشول كاشكاد موكر حصول ذر كيم ما مُعلونيول عدد ورجا براج: ملاوس كرمه بي فقط اكل ملال أئه كى بىتى كى مودت بوتورادق كاخيال ألم

علم کودنیا میں جودو مقم راؤم ہیں ہے ، جونظریہ آئی نیا ہے وہ کل بلکداس سے پہلے ہی برانا ہوجا ہا ہے ، اس
دنیا میں گویا " بر لحظر نی آن نی شان " والا معاطم ہے ، علم کی تیزونیا ری کا اندازہ شاید ہم کو تم تی پذیر مالک کے
دنیا میں اگر ہم ترقی یا فقہ مالک بر نظر دالیں قوہمیں نظرا کے گا کہ علم کی برق رفتاری کا کیا حال ہے ۔ ایسی مورت
میں اہلی مثو کو اور بالحضوص بیماں کے تعلیمی اداروں کے ذمر داروں کو حالات پر نظر رکھنے اور زمانہ کے تعاضوں کے
مطابق تعلیم کو ترقی وینے کی صورت ہے ۔ تعلیم کے معاملہ میں قدیم وجدید کی گؤاہمیت نہیں بلکہ بہاں مفید و فیر مؤلف کا کھا کا داعتبارہے۔
ادر نافع و فیر نافع کا کھا کا داعتبارہے۔

اسطی کونش میں تعلیم و ترمیت کے ماہر ہے ہیں ، مالات پران کی نظر ہے ، اور علیمی میدان کا آخیں فول تجربہ ہے ، ہوان کا آخیں فول تجربہ ہے ، ہما افرض ہے کہ ان ماہر ہیں کے مشوروں اور تجربوں سے پورا پودا فائدہ استائیں ، اور اپنی مشکلاً ان کے سامنے دکو کران کا حل طلب کریں ۔ تبدیلی و ترقی کی عزورت دینی وعصری دونوں تعلیموں میں ہیں، اور اس مم کو سرکر ہے کے لئے ان ماہر رہنے سے ہم ترکوئی اور نہیں ملے گا ، اس کنونسٹس کی میں احسال کا میا بی ہوگ کہ

بهنا پنے تعلیی نظام کو ترقی دےسکیں ۔

### س - امسلامِ معاش (

معاشرہ کا صلاع مومن کے بنیا دی فرائفن میں سے ایک اہم فریق ہے ، امت سلہ کو مد خیرامت " کے لقب سے اسسی لئے

فریفہ ہے، امت سلمہ لومد فرامت میں المنام کی ذمدداری ہے، اس سلسلمیں بیرات ملحوظ فوازاگیا ہے کہ اس کے سرامرا لمعرون ونہی عن المنکری ذمدداری ہے، اس سلسلمیں بیرات ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ امت میں اصلاح کی ذمرداری مرف ملاد کے اوپر منہیں ہے، جیسا کہ عام طور برجیا جا ہے، بلکداس فریفنہ کامکلف ہر مسلمان فرد ہے، خواہ عالم ہو یا جا ہے، بلکداس فریفنہ کامکلف ہر مسلمان فرد ہے، خواہ عالم ہو یا جا ہے، بلکداس فریف کہ ہر شخص اپنی استطاعت وصلاحیت کے مطابق اس ذمہ داری کا ہو یا جرائے اس فرمہ داری کا مکلف ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہیں بنی اسرائیل کو اس دج سے ملحون قرار دیا گیا ہے کہ وہ برائیوں پر نکیر نہیں کرتے تھے۔ (المائدہ 4))

املام معاشرہ سے معلق تفصیلی گفتگو آپ اس سے متعلق نشست میں سنیں گے ، میں سنا دی بیاہ سے متعلق بعض رسوم کی طرف اشارہ کرنا چا ہتا ہوں۔ ماضی قریب تک مٹومیں شادیوں کی تقریبات انتہا کی ساتھ منائی مائی مقات تقییں ، اور بہت تھو ڈے خرع پیس یہ سنت اوا ہو جاتی متی ، لیکن افسیس اب ہم منگی کے نام پرشادی سے زیادہ رقم خرع کردیتے ہیں ، میری ہمیں شکوہ ہے کہ ہما دی مالت کمزور ہے۔

دوسری تشویت ناک بات یہ ب کہ بداخلاتی و ضائش کا رجعان ترتی کردہا ہے ، کھلے عام برائیور کا ادتکاب ہوتا ہے اور کوئی ٹوکنے والا نظر نہیں آتا ، نماز کے ادقات میں مساجر باہر مسلمان بیٹھے رہ جا۔ میں اور نمازختم ہوجاتی ہے ۔ دین احکام دعبا دات کی اس طرح کھلے طور پرخلاف ورزی کر کے ہم کس ترتی وخوش مالی کی قیق رکھتے ہیں ؟

عودتوں سے متعلق اسلامی موقعن کی تومنیح پر بے شیما دتعسنیداز موجود جیں ، اور آج میں اس موضوع پر اظہما دِخیال کا سلسلما

مم- خواتين اسلام

ہے، ہندوستان کے مشہور عالم سیدنواب صدیق صن فان رحم الشرنے اس موفوع پر اپن مفیدتصنیف معدد سیالاسوق میں ان تام ایات واحا دیث کوجع کردیا ہے ، جن میں عورتوں سے متعلق کوئی مسئلہ ا

داتعه **ذکورے** -

اسلامی تعلمات کی دوسے عورت کا دین کے علم اور اس پر عمل کے سلسلیل وہ درجر نہیں ہو ہم کے اسے دیے دکھاہ ، جارے معاشرہ ہیں دعوت و تبلیغ سے عور توں کا کوئی خاص تعلی نہیں ، حالان نکر قرآب کریم نے بڑی صراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ تبلیغ واصلاح کی ذمہ داری حب طرح مردوں پر ہے اسی طسمر حمور توں پر بھی ہے ۔ عصر نبوت میں عور توں نے جس طرح دبنی فدمت انجام دی ہے اس کا مطالعہ کرنے سے عور توں کے کر داری اہمیت کا اندازہ ہوسکتا ہے ۔ علم دین کوسیکھنے اور اس کی تبلیغ میں اگر صرف حصرت فدی بر دحمذت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حوال و کر دار پر غور کر لیا جائے تو ہمیں بہت کچہ دوشنی مل سکت ہے ۔

موجودہ دور میں مغرب کی مادی تہذیب کے اثر سے مسلم خواتین کا کر دار افسوسناک مدتک خراب ہواہ ، ہمارے مصلحین اورخود ہماری خواتین کواس مسئلہ پر فود کرنے کی مزودت ہے، مغرب ہماری خواتین کواس مسئلہ پر فود کرنے کی مزودت ہے، مغرب ہماری اصل میں ایک سراب ہے جس کے ہیچیے آج کا انسان دوڑا چلا جار ماہے ، اس تہذیب کے خالق آج خودا عمرات کو رہے ہیں کہ ان کے طرز عمل سے انسانیت کو ناکا می کے سواکی نہیں ملاہے :

مانگتی ہے مغربی تہدیب سے توروسٹنی کلمت شب سے نہیں ممکن اجالے کا حصول



# مُسلم بِ نَل الراولالى المك گير تحريك <u>م</u> كيه معرد صنات كچه مشود النان ستاه عناه

اجود صیاسے متعلق سرکاری تجریزوں کے فعال ف مسلم ریسنل لازبورڈ اور ملی کونسل کی مشترکہ کیٹی کی طرف سے ملک گیر مہم کا مقصد اصل جگر بابری مسجد کی تعریز و کے ائے رائے مامہ ہوار کرنا اور بابری مسجد ایکٹن کمیٹی اور بابری مسجد کوارڈی نیشن کمیٹر کے لیڈروں کوغیراہم بنا نابتایا ہے ، مشترکہ کمیٹ کے دورہ کا آغاز ، ارابریل سے کان پورسے ہوا۔

اس خرے خوش میں ہوئی اور ما یوسی میں ، اس متعناد روعل کے وجو ہات اس دورے کے مقاصد میں پوشیدہ میں ہوشیدہ میں ہوش میں ہون کہ جا بری مسجد کے انہدام اور اس کے صدق میں ہزاروں مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبر لٹنے کے بعد مسلم پہنل لاء بور دوائے جا گے اور اپنے خول سے با ہر نکلے ، شاہ با نومقدمہ کے بعد اس کے ذمر دار ال جہائی وردی نکال کرت بیج و مہلیل میں مشغول ہو گئے تھے ، ان کے ایج بڑے میں باہری مسجد کا محفظ مقابی نہیں ، بور ڈک رہنا جا تھ ہوت قربا بری مسجد کا مسلم میں ہیں ہور ڈک رہنا جا تھ ہیں گئے ہوت قربا بری مسجد کا مسلم میں اپنے ہاتھ میں گئے اور برد قت رہنا کی کرتے تو با بری مسجد اکیش کمیٹیا شکی فوت میں ہیں آتی ۔

مسلم پسنل لادبورڈ کے سامنے ملک گردور نے کا تفصیلی نقث کیا ہے ، یہ اسمی واضح نہیں ، خبروں ہیں دور دن کا مقصد اجور صیا کے سلط میں محومت کی تجویزوں کے خلاف مسلمانوں کو تیا رکرنا اور با بری سجد کواصل جگہ پر از سرافی تعمیر کی تحریک دوبارہ شروع کرنا بتا یا گیا ہے ، مسجد کی عمارت تو تو ڈوالی گئ ہے ، اب دوبا دہ تحریک کی جنرے کے ، اسی جگہ عادت اسلام اللہ کابت نفسب ہاس کو ہٹانے کے لئے یادونوں مقصد کے لئے ؟ اور دی تحریک آئین جوگ یا میدانی ؟ خوب سوچ محجہ کر قدم اسٹایا جائے اور اس برجم کو مل کیا جائے ، بیٹھ ندد کھائی جائے ۔ آئین تحریک المللب

یہ بے کوسلم وام اور مہندو نواص ( جوانعان کی زبان سمجھتے ہیں اور ملک کے اتحاد پر بھین رکھتے ہیں ) کوا پنے موقف سے اس کا کا مرتے ہوئے معرف میں کورے اور میں کے اس کی اصل جگہ پرتقریر کرے اور سریے کورے سے دستور کے آٹیکل سم ا کے بجائے دفعہ ۲۸ کے تحت دائے معلوم کرے اور ٹرسٹ بنانے کی شعبدہ بازی چوڑد ہے ، تحریک کا یہ نیخ صمیح میں ہوگا اور برامن اور اگئی مدود میں ہوگا ، اس قیم کی تحریک صروری میں ہے اور مناسب میں ، اور اس کے ملاوہ دوسری داہ نامناسب می ، اور اس کے ملاوہ دوسری داہ نامناسب می نمفید ۔

اُس تحریک کامقصد صرف بابری مسجد کی تعیر نوتک اب محدود رکھنا فلط ہوگا ، بڑی شسکل سے بورڈ کے قائدی اب کچ کرد کھانے کے لئے تیاد ہی ہوئے ہتے انکے سائنے کی مسائل ہوں گے جن کو ان دوروں کے ذریعہ سلجانے کی کوشش کرتی چاہئے۔ پہلامسئلہ تو یہ ہے کہ مسلما نوس میں ابٹی تیا دتوں کی طرف سے جو ما یوسی اور ہے احتمادی پیدا ہوئ ہے اس کودور کیا جائے ادرا پی غفلتوں اور مستیوں کا اعتراف کرتے ہوئے پریقین دلایا جائے کہ واقعت اسلم میسنل لاء بورڈ کی حیثیبت ایک الیی مرکزی قیادت کی ہے جو فعال اور متحرک بھی ہے اور ملت کی بروقت و مہمائی کرنے کی اہل ہیں ۔

دوسراسئدمعاشق اصلاح کام ، مسلانوں میں جومعاشق خرابیاں پیداہوگئ ہیں ان کی نشاندہی کی جائے ان
کے معفرات اور خطرات سے اکا مکیا جائے اور ان کے تدارک کی تدبیری بتائی جائیں ، اتحاد اور مشاورت کی اسپرٹ پیدا کی
جائے ، اور جان و مال کم بیش آ مدہ خطرات سے نمٹنے کے لئے شرقی اور قانونی طریقے بتائے جائیں ۔ معاشر تی اصلاح کی ضومی
مزورت اس لئے بھی بڑھ گئ ہے کہ مسلانوں کی بعض فلط حرکتوں کے سبب مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی اور کیساں سول کوڈ
کے نفاذ کا جواز فراہم کیا جاتا ہے ، یہ کام مسلم پرسنل کے ایجنڈے میں پہلے سے موجود ہے نکین عمل کی دنیا میں مفقود ہے ،
بس دوچا د بڑے شہروں میں اصلاح معاشرہ کی دسم اداک گئ سچرستانا ۔

تیسارسئداس کے قیام ، جبوریت کے فروغ اور فرقر پرستی کے تدارک کے لئے ماحول بنانے کاہے سلاؤں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ صان اور سیکو لرزم کی ہندوُں اور ان کوجن کو بڑکن ، ولت اور پہاندہ طبقہ کہا جاتا ہے ساتھ لے کر مشرکہ بم چلائیں تاکہ فرقہ پرستی اور فسطا ئیت کی امر شفنڈی پڑے ، ملک میں امن کی فعنا قائم ہو اور جبوری قددوں کا استمکام ہو ، قافون کی حکومت معنبوط ہو ۔ اس طرح اور دیگر ترجی مسائل ہوسکتے ہیں جو کو اپنے ایج نائے ہے ہے اللہ کو کرم نے اور دیگر ترجی مسائل ہوسکتے ہیں جو کو اپنے ایج نائے ہے ہے اس کرنے کی صرورت ہے ، صف ایک شنڈ سے مسئلہ کو گرم نے اور ذیا نہری کے لئے دورہ کرنا بیکا رہے ، پہلے دا وُنڈ میں ان ہی مسائل پرقوج مرکو ذکر نی ہے ، اس کے بعد دوسرے داؤنڈ کے ایج بڑے بین قبلی ، معاشی اور تہذی وسیاس مسائل ہاتھ

مين لينا چاہئے ، اور ملى وملكى تعميرين موثر دول اداكر نے كى اسكيم بنانى چاہئے ـ

یرسوال کیا جاسکت ہے کہ مسلم پرسل لاد بور ڈکا مقعدا وروائرہ عمل متعین اور محدودہ ہے ، وہ اپنے وا من پس ملت کے ہم گیر مسائل کیسے میں مکتا ہے یہ بات اصوال میں ہے لیکن عوجودہ حالات بیں جب برطرف ناا نعما فیوں کا بازار محرم ہے ، فلم دستم کے نت نئے منعوب اس ملت کے فلان بنائے جا رہے ہیں ، اور فسلا ئیت کی آندھی پورے ملکی نظام کوادھی کرر کھ دینے کے لئے چل دہی ہے تو بورڈ کو اپنے خول سے باہر تکلنا چاہئے ۔ یہ براہ بنگا می اور افرات کا دور سے مسلم عوام کا موسی قیاد توں اور سیاسی لیڈروں سے احتمادات کیا ہے ، فوجو افوں کے منزاج میں شدت اور اپنی قیادت سے بناوت کے آثار دکھائی پڑر ہے ہیں ، ایک مرکزی قیادت کی حزورت بہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ، ایسی حالت میں مسلم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ، اور مسلم بہت نیادہ و ناتی فورم ہے ۔ اور اس پرسلم عوام کا ایسی ایک کا کرز ہوئی ، ہونکہ دہ تمام مسلم بہت رائرہ کل میں وسوت بدا کرنا چاہئے جس طرح اس نے بابری مسجد کے سلیمائیں تا خیری ہے ہی بیش دفت کی ہے ۔

اورجہاں تک مسلم بہسنل لا دوروں کی خبرے ماہوس کا تعلق مواس کے اعلان کا وہ جزء ہے جس میں اس کا کھلا المہارکیا گیا ہے کہ ان دوروں کے ذریعہ دونوں با بری مسجد ایکشن کمیٹیوں کے لیڈروں کو غیرا هم بنا آہے ،اس بیان سے نفرت اوراث تعال کی ہو آتی ہے۔ چند افراد ایکشن کمیٹیوں بیں ایسے ہو سکتے ہیں جن سے اختلان کیا جاسکتا ہے تو ایسے چند افراد لورڈیل بھی مل سکتے ہیں ۔ میرا مدعایہ ہے کہ یہ وقت چرو دکھانے کا نہیں ہے سب کا چرو میں اور اورڈیل بھی مل سکتے ہیں ۔ میرا مدعایہ ہے کہ یہ وقت چرو دکھانے کا نہیں ہے سب کا چرو میں جا جا کہ اس قدم کے اعمالان میں کو دیا ہے ،اس قدم کے اعمالان کی کا ملک بیرے کہ ایکشن کمیٹل کے تا ہے خدیدہ " افراد میں اب تیرونشتر لے کرمیران میں کو دیٹریں اور اورڈ کے فیزدم دارا گاردی بگڑیاں اجھان شروع کر دیں ۔

خرکا پہر بھی بڑا ول چپ ہے کہ تحریک چلانے کا فیصلہ آل انڈیا سلم برسنل لاء بورڈ اور آل انڈیا ملی کونسل کا مشترکہ بیٹی نے کیا ہے۔ دوروں میں بورڈ اور کونسل کے ذمہ داران شرک دہیں گے۔ کیا مسلم برسنل لاء بورڈ میں سنن کونسل کے خائبندے شرکی نہیں ہیں ؟ اگر شرک ہیں تو بورڈ کے الگ کونسل کی شناخت کا اعلان کس مقصد کے تحت کیا گیا ہے؟ اگر ملی کونسل بورڈ کی دیر نگرانی اس کی تربیت گیا ہے؟ اگر ملی کونسل بورڈ کی متوازی جماعت ہے یا بورڈ کی ذیر نگرانی اس کی تربیت اور ملک گیرتھا دون کا اہم ام مقصود ہے؟ آخر اس جو اس جو اس خرک کہا مقصد ہے؟ سے مام را برلی کو دہلی میں پرسنل لاد

ک نشست ہوئی متی ، وہاں بھی پرسنل لا دبورڈ کے ساتھ لی کونسل کا نام جرا ہوا مقا اور بورڈ کے فیصلہ کی ملی کونسل نے دوسرے دن وشیق یا تعدیق کی متی ۔ یہ کیا معمد ہے بورڈ کے ذمہ واروں کو اس کی وصناحت کرنی چاہئے تاکہ بورڈ کا کمواد مجبول نہونے پائے ۔

مسلم بیسنل لا دبورڈ کے ذمردارد ن بریہ بات اچی طرح واضح رہی چاہئے کہ بورڈ تمام سلم نظیموں کانمائدہ فورم ہے، اس نورم برکسی فردیا تنظیم کا ذہنی یا علی تسلط خطرناک ہوگا، اگر بورڈ نے سنجل کرکام نہیں کیا قوام کے سائے اس کا وقا رمجروح ہوجائے گا، بورڈ ایک وفاقی فرم ہے اس کی حیثیت دو سری تنظیموں کے مقابلہ میں سپریم ادارہ کی ہجوساری تنظیموں کے نمائندوں کے مشوروں سے کام انجام دیتا ہے مہوری کے اشتراک سے باہمی مشورہ سے بورڈ کے سپرد جو کام کیا جائے وہ اپ ممبروں کے اشتراک سے باہمی مشروں کے اشتراک سے انجام دے ۔ دوسری ذمرداری برکر نام تنظیموں کو ان کے اصول وضوابط کے تحت کام انجام دینے میں تعاون کر سے ادر ہوسکے تو ملی کا موں کو ان کے اصول دونوابط کے تحت کام انجام دینے میں تعاون کر سے ادر ہوسکے تو ملی کا موں کو ان کے اور اداکرے ۔

آخریں بورڈ کے ذمرداروں سے یرگذارش ہے کردہ اپندوروں میں صرف بڑے بڑے معروف شہروں کا انتخاب نہری اور مون اسکالروں اور دانشوروں سے نہ ملیں بلکہ قربوں اور قصبوں کا بھی دورہ کریں اور عوام سے براہ راست ملنے کا اہتمام کریں تاکہ عوام کے جذبات اور ان کے مسائل سے دا قفیت ہو ۔ مسلمانوں کی بمیشتر تنظیموں کا حال یہ ہے کران کا عوام سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا ، اس لئے عوامی مسلمے میں ان کی جر پیوست نہیں ہوتا ، اس لئے عوامی مسلمے میں ان کی جر پیوست نہیں ہوتا ، اس لئے عوامی مسلمے میں ان کی جر پیوست نہیں ہے ۔

( آواز ملک، بنارس )

# ايريل فول کۍ تاري اورمث عرص ميزيت

تحرميه: ﴿ الرُّمُ عَلَمُ مِن عَلَيْكُ القرنوقِ \_ ترجه و في المتياذا حمد لعني

ملرجامع سلفيد مارچ سخشم كم شماره مين ابريل فول كا تاري اور شرى حيثيت برايك طويل مصنون شائع بواتغا، مصنون نگارمشبور سلفي عالم ابوصهيب عاصم قريوتي صاحب تقر، بم اس مصنون كارد و ترجمه افادهٔ مام كى غرض سے اختصار كے ساتھ حديرة ارئين كر رہے جي ۔

گفتگوادربات چیت ایک ایس چیز ہے جس کی بنیاد پر شکم غیر شوری طور پرجنی اورجہنی ہونے گاتی بین سکتا ہے ، کوئی جی کام ددھال سے فالی نہیں ، یا قسچا ہوگا یا جوٹا۔ بلاث بہ شریعت میں سپائی بربہت نور دیا گیا ہے ، ادراس کی اہمیت بی سلم ۔ میں وہ خوبی ہے جس کی بناد پر حضرت فدیج بنے بنی ملی الشطیع و لی دریا گیا ہے ، ادراس کی اہمیت بی سخت وی ملک مرس ہے جس کی بابت شریعیت میں سخت و عید کی دمالت کی تعدیق کی تقی ۔ اس کے برعکس جوٹ ایک مہلک مرس ہے جس کی بابت شریعیت میں سخت و عید و ارد ہے ۔ صادق امین نے جبوٹ کی اشاعت و ترویج ہے تعلق فرما یا کہ : خیر قرون کے بعد اس کی ترویج عام ہر جائے گی ، مدیث کا ترجہ رہ ہے کہ نوگوں کے لئے میری و صیت ہے کہ وہ میر سے اصاب کی اتباع کو لازم پکڑلیں ، بعد جائے گی ، مدیث کا ترجہ رہ ہے کہ نوگوں کے لئے میری و صیت ہے کہ وہ میر کذب کو اتنا رواج ماصل ہو جائے گا کہ آد می بس آنے دالے تا بعین کو ، میر کذب کو اتنا رواج ماصل ہو جائے گا کہ آد می بات بات پر قسم کھائے گا ، اور گاہی پیش کر ہے گا ، ما لانکماس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گا ۔ دا )
بات بات پر قسم کھائے گا ، اور گاہی پیش کر ہے گا ، ما لانکماس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گا ۔ دا )
آپ کی پیشین گوئی کے مطابات حبورت خوب میجلا ہے والا ، یہاں تک کر سلما نوں نے متعدد امور میں غیر لا

دا) ترمذی دم ر ۲۰۰۱) کتابالفتی ، حاکم زارس۱۱)

کی تقلید کاقلادہ اپن گردن میں ڈال لیا اور انھیں کی مالاجینے گئے۔ من جملہ انھیں تکذیبات میں ہے اپریافی ل میں ہے، اس جوٹ کولوگوں میں خوب پھیلا یا گیا، جسے اپریل کی پہلی تاریخ کوہنی مذات کے لئے انجام دیا جاتا ہے اور عہد قدیم سے اکثر لور بین ممالک میں اس پرعمل کیا جاتا رہا ، یورپ تہذیب کے سامق ساتھ اے میں اپنالیا گیا۔

اپریل فول کے سلسلے میں ہم نے بہت سی باتیں سی اور دیکھیں، اور جواس کے برے اثرات لوگوں بر مرتبہوئے اس سے بھی ہمارے کان ناآسٹنامہیں، ایک دوسرے کے خلات بغن ،حسد، کینذ، تطبع تعلقات، جائی چارگی اور اہل خاندان میں عداوت بیداکرنا اس کے خاص اثرات ہیں۔ بایں سبب دل میں یہ داعیہ بیداہوا کہ اس کی مشرعی اور تاریخی حیثیت کو اجا گر کرنا چاہئے۔

ماه اپریل اور وجرتشمیر<sup>ا)</sup> |

ماہ ابریل انگریزی سال کاچومقام ہینہ ہے جس کے دنوں کی تعداد ۳۰ ہے، رومان کی قدیم جنتری میں اس لفظ کا اشتقاق "اپٹیس"

( APRILIS ) سے بتا یا جا تا ہے اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ اس کا است تقاق لا تینی نعل فع ( APRILIS ) سے بتا یا جا تا ہے اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ اس کا است تقاق لا تینی نعل فع ( APRILIS ) سے جس کا مفہوم کھلنا ہے ، ابریل کے مہید میں موسم مہار کی ابتدا وہوتی ہے ، اور باغات وجہن میں شکوفے اور کلیاں پیٹھنے ملکی ہیں ۔ فرانس میں باوشاہ ور شادل نہم سے حکم سے ابریل کے بجائے جنوری کو سال کا مہدا مہدنہ بنایا کہ اس کے علاوہ اور جم بعض قوجیہا ت کی گئی ہیں جنانچہ دومان نے اس مہینہ کی بہلی تاریخ کو اپنے معبود معنور فینوز " کیا ، اس کے علاوہ اور بی بیا ہی عورتیں ابن جس دوجال بنہی مذاق اور سعاوت کا معبود تھور کیا جا تا ہے ۔ اس میڈی شادی شدہ اور بن بیا ہی عورتیں ابن جسمانی وروحانی مصیبتیں اپنے معبود کے سامنے بیان کرتی ہیں اور دوقانی میں اور دوقانی میں بیا ہی کہ ان میوب سے ان کے شوہرا در سر میرست واقعت نہو کیں ۔ دوق گڑگڑاتی ہیں ، لیکن یہ کوسٹ ش رہی ہے کہ ان میوب سے ان کے شوہرا در سر میرست واقعت نہو کیں ۔

سیکس قومیں اس ماہ اپنے فذیم مغرد السر کا تہوا رمناتی ہیں، چنانچ انگریزی لفت میں اس وقت بی نصار کزدیک اس عید کانام مد عید نصح سے جے وہ لوگ پہودیوں کے معربے نکلنے کی یا دگار میں مناتے ہیں، یمتی اول قوموں کے نزدیک ماہ ایر ایل کی حیثیت ۔

<sup>(</sup>۱) مجاره حداء لندن شماره رمهم) ايل ۱۹۸۵ ء ۔

#### اپریل فول کا ابتداء و آغاز کے بارے میں متعین طور پر کے موضین کی دایوں کا علم نہیں ہوسکا ہے، لیکن جتنا کھ

## ابريل فول كاأغاز اورتاري حيثت

معلوم ہوسکا اسے ذکرکیا مار اے۔

بعن لوگوں کاخیال ہے کہاس کی ابتداء شغیر دونے کے مساوی ہونے کے دن روی مہینہ " آ ذار " رمارچ) کی اکیسویں تاریخ کوموم دبینے کے جوار دی سے ہوا، بعض کا خیال ہے کہ میرجت فرانس میں کا سے آئیں جدید جنتری سے اسکار ہوتا تو ایریل کی بہلی تاریخ کو لوگوں کے بندان کا نشانہ بنتا نتا، لوگ اس سے معمقا کرنے گئے جود و سروں کے لئے مضحکہ کا سبب بنتا ۔

بعض کاکہنا ہے کریہ بدعت موسم رہیع کی محضوص تاریخ سے مرکو طابونے کی بناد پر زبانہ قدیم سے جلی ارہے یہ میں کہا جاتا ہے کہ بعض مقامات ایسے ایس جہال شکاری کوعموما پہلے ہی دن ناکا می ہوتی متی ، اس وقت سے یہ بات مام ہوگئ کہ دہ اپریل کی پہلی تاریخ ہے حس دن ایسا ہوتا ہے ۔

یورپیں اپریل فول کو اپریل فٹ کہتے ہیں ، کیونکہ اُفناب اس مہیز میں برج حوت مینتقل ہوتا ہے جے انگریزی میں ( Poisson, D'Avril ) کہتے ہیں۔ یرلفظ بواسون رجس کے معنی جہلی کے ہوتے ہیں) مد بامیون سی بگری ہوئی شکل ہے ، جس کامنی عذاب کی جو اس سے اشارہ ہے اس عذاب کی طرن جے معزت میں علیہ السلام نے اس دنیا میں جیلا (نعما ری کے خیال کے مطابق داقع صلیب) بقول ان کے یہ داقع اربی کی بہن ایا۔

انگریزدن کے نزدیک ماہ اپریل کی پہلی تاریخ کواجمقوں اور بیوقون صفت لوگوں کے اجتماع کاد ن سیماجا تا ہے۔ اس دن وہ طرح طرح کی کذب بیانی کرتے ہیں، اور جوانیس ت لیم کرلیتا ہے اسے بیجہ وزن بناتے بھرتے ہیں جس پرلوگ خوبنی ذاق اور مشعقا کرتے ہیں ۔

ابرین فول کا مزکرہ ست بہلے د عماماد عدام معدی کا میں دمالہ نے گیا، اس کے اندر عمالیہ یا میں موسی ہوئے کے اندر عمالی کا میں موسی کے برج میں شیروں کے مرج میں شیروں کے کرتب دکھائے جانے کے سلسلمیں دعوت نا مرموصول ہوا۔

اپريل كى بېلى تادىخ كويورپ يى سبسے مشهورجوا قدردنما موا ده يد مے كرايك انگريزي اخبار

" ابونگ استار " اسرمادچ معصله كوايك اعلان شائع كياكل بيلي ايري كوشهراسكش كزراعتى چبرى كدهوى كى ايك عام نمائش كانعقاد كاامتمام كياكيات، اعلان كافي دنين عا، اسك وك جوق درجق اس مانشيس شركت كيك بغرض مشابره اكتفابوك اورانتظارى كفرياب كنة رب، بالآخروب كمراك توليها كياكه نمائش كانعقادكب بوگا؟ جواب مدملناتها نه ملا، تب لوگون كيفين بواكرامنهي بيو قوف بناف كهاي

مذكورة ففيل سے يعلوم واكرايريل فول كى بدعت يورپ كى تمذيب جديد كمفيل ب ـ مسلم عاشرو ين جان بهت سے امراض مغربي تهذيب كے توسط سے آئے ، ان بي ايريل فول كامرض معى ہے .

کنب بیانی معاشره کا ایک زبردست مهلک مرض به، نفاق کی مزمت کی مزمت کی ملامت ادرایمان کے منافی بے، کسی مؤمن یس اس صفت

كاپايامانااس كى شاك كى فلات سے اور مذموم عادت ہے ۔ نبى ملى الله عليه ولم جن چيزوں كونيع تعور كرتے مقے ،ان میں سے جوٹ بولن بھی ہے ۔ اہل علم نے بیان کیا کہ ایمان اور جوٹ کا اجتماع نامکن ہے کیونکہ ایمان ی بنیاد صدت ہے اور نفاق کی جرجوت ہے ۔

بینتراهادیت شریعین است کومبوط کی قباحت سے درایا دھمکایاگیاہے ۔ چنداها دیث کا ترجب درج ذبل ہے ۔

مشہور مدیث ہے عبدالنرب عرو لادی ای کرنی کریم نے درمایا: چارخصلتیں جی میں پائ مایش کی وہ خالص منافق ہے۔ جب بات كرے توجوت بولے ، عبد كرے توبوفائى كرے ، وعده كرے توخلاف ورذى كمي حبكراكرك توكالى بك (١)

حن بن على سے روایت ہے كرحضور نے فرمایا: شكوك چير كوچو دوكيونكر جو شين شك ہے ، اور سچال میں نقین اور اطمینان ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) بخاری و متح البادی وار ۱۹) کتاب الایمان ، سلم (۱ر۸۸) کتاب الایمان (۲) ترمذی دمهر ۱۹۱۸) کمتاب صفة القیامة باب (۹۰) نسائی (۸ر،۷۷۰ - ۲۷۸) کتاب الاثريد -

عبدالنرن مسعود سے مروی ہے کہ رسول النّرینے فرمایا: سپائ کولاذم پیکڑو کہ وہ جنت کی طرف لیجائے والی ہے ، آدمی برا بر سچے بولتا رہتا ہے میہاں تک کہ النّرقالیٰ کے نزدیک سپالکھا جاتا ہے۔ اور حجوث سے پرہیز کر دکیونکر جعوث جہنم کی راہ دکھائے والا ہے . آدمی برا برجوٹ بولتا وہتا ہے تا اُنٹھ النّر تعالی کے نزدیک جبوٹالکھ یا جاتا ہے۔ دا )

ایک موقع پر رسول النّر ملی اللّه علیه دسلم کے پاس چند عور تیں جع تقیں ، آپ نے ان کے سامنے دود صبیق فرمایا ، ان مورقوں نے اس کے بینے سے انکار کردیا قرآپ نے فرمایا میعوک ادر جبوت اکتفاضیں ہوسکتے ۔ ۲۱)

الج ہر ریم ان سے دیک ماریث منقول ہے کرتیا مت کے دوز السّر تعالیٰ تین تسم کے لوگوں سے کام نہیں فرائیکا والجہ معادیہ نے کہا اور ذہی ان کے طرف دیکھا گا ) اور تزکیہ فرمائے گا ، بلکان کو عذاب سے دوچار ہونا بڑے گا ، جوٹا بادشاہ ، و شعاز ان ، اور مغرور محتاج شخص (۳) ایک مدیث سے قریباں تک معلی ہوتا ہے کہ بچا کواگر کی دینے بلا بایا جائے ، اور بلاکر ذکھے دیا جائے ، قریمی جوٹ بی داخل ہے ۔

نتیجے کے طور پرمعلوم ہواکہ ا میجوٹ نفاق کی ملامت ہے۔ ۲۔ حیو نے اور شرے میں حبوث کی تفریق مہیں ۔ ۳ - حبوثا بادشاہ قیامت کے دن الٹرتعالیٰ سے ممکلام ہونے سے محروم رہے گا، اس کے دیدار سے ب محروم رہے گا۔ مم ۔ حبوث میں اصطراب ہے ادر سیان میں سکون ہے ۔ ۵۔ جوٹ باعث عذاب ہے۔ 4۔ مومن عفی کو حبوث سے برہز کرنا جاہئے ۔

ابریل فول کی تقریب جویقیناً پوری ممالک سے ہم تک بہرنجی ، ادر ہمادی دل بپی کا ذریعہ بن ، اس کے ابنا نے ماری مقلیدا در تہذی مشابہت ہے ۔ اس طرح سے بہت سے اموریس مسلم ادر غیر سلم میں کوئی فرق مہیں دہتا ، مالانکو شریعیت کے بہت ایسے مسائل ہیں جن ہیں غیروں سے مشابہت اختیا رکرنے سے شادت کے ساتھ

<sup>(</sup>١) بخارى يع الفتح (١٠/٥٠٥)كتاب الادب بسلم مر ٢٠١٣

دى سنداحد ( ٢ رمسم ، تخري اجاء علوم الدين (١١ر١م) ) داب الزفاف م ١٩

دس) مسلم ( ارس ۱۰) کتاب الایمان

رمم) الجدادُد (مر ۱۲۷) كتاب الادب، منذاحد (۲ ريمهم) سلسله اما ديث محير مديث ( ۱۸۸)

منع فرمایاگیاہ، اور بعض کا موں میں مخالفت کا حکم دیاگیا ہے جس کا دجود غیروں کی تقافت میں ہو۔ اس عرض مع بعض الناحادیث کا می ترجمہ دیا جا آہے جن میں امنیا رکی شابہت اختیار کرنے سے منع کیاگیا ہے۔ الترتعالیٰ نے توگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا ہے ، اور سبوص وملعون قوم کی ا تباع مے منع

زمایا ہے، اس معنون کی بہت سی آیات واحادیث منقول ہیں۔

ادرم نے بنی اسرائیل کوکتا ب دہرایت) اور حکومت و
منوت بنی، ادر پاکنرہ چیزی عطافر مائیں، ادرا با عالم
پروفنیلت دی اور انکو دین کے بارے میں دلیلی
عطاکیں تو انہوں نے جواضلات کیا تو طراً چکنے کے بعد
اکبس کی صدے کیا، بیشک تمہارا پرور درکا رقیامت
کے دن ان میں ان باتوں کا جی میں دہ اختلات
کر تے تھے فیصلہ کرے گا، چیرم نے تم کو دین کے
کورن کے ایسے پرقائم کردیا تو اس درستے ، پرجلے مپلو
اور نا دانوں کی خواہشوں کر پیچیے ذہیلنا

ولقتداً تينابى اسرائيل الكنتاب، و الدحكم والنبوة ورذقناهم مسالطيبات ونصلتامم على العالمين ، وآتيتامم بيناتمن الأمسر فمااختلفوا الامن لعد ماجاءهم العلم بغيا ببينهم الالبك يقضى ببينهم يوم القيامة فيماكانوا فسيسد يختلفون تمجعلناك عسلى شريعةسن الأسرف انبعها ولاتتبع أصواع السذيين لايعهمون مرالي 11-11) والبذين أنينا صمالكتاب يعزوي بماانزل إليك ومس الأحسزاب مس ينكو بعضه قلإنما أمرت ان اعسبد الله ولااسترك بدإليسه العووالسيسه مآب، وكدنك انزلناه حكما عربها، و لئن اتبعت الموائمم مبدم اجاءك من العلممالك من التعمس ولى ولاواق -

(الرعد : ۲۷ - ۲۷ )

اودتم سے نتو ہودی مجی خوش ہوں گے اور خیسان میہاں تک کر ان کے ندم کجا ہروی اختیار کر لو۔ (ان سے) کمیدو کر خداک ہایت کیدو کر خداک ہایت ریفی دین اسلام) ہی ہدایت میے اور (اے بینے باکر تم ہے پاس علم دینی دی خدا می کہ اور اعذا ب اگر تم ہو تا ہوگا کے قدیم کو (عذا ب) خدا سے بی بینوالا مذک کی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔

ولن ترمنى عنك اليه ورولا النصائي هنى تتبع ملتهم قل ان حدى التلاصو السهدئ ولكن التبعث احواصم بعسد المذى جاء لك من الله من الله من ولى ولانصير - ١

( البعسرة : ١٢٠)

معنرت ملی دی الشرمند سے مرفو مامروی ہے کردا بہا ندلباس سے پہر پرکرو ، جوشف اس تسم کالباس استعال کرے گا وہ میرے طریقہ سے خادج ہے ۔ (۱)

معد و میرسری سے روایت ہے کہ بیرد ولفاری زگین کیرا نہیں استمال کرتے لہذا تم انی نالفت کرد. مختین حضرت الدہری مسلم نے فرایا: مشرکین کی نالفت کرد بختین حضرت مبرالنترین فرط ہے روایت ہے کہ دیول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: مشرکین کی نحالفت کرد بختین حصوری کرد اورداڑھی بڑھا کے رسما

مہالٹرن مروب العام سے مدیث منقول ہے کہ رسول الٹرنے مجھے دوزرد رنگ کے کپڑے ہیں ملبوس دیجا تو فرما یا کہ یکا فروں کا لباس ہے اسے استمال نزکرد ۔ زم )

مشہور صریم کا نکڑا ہے من تشب ہوم نہوم نہد منہ من نے کی قوم کی مشابہت (بہنے ادر یا تہذیب و تقافت میں) اپنائی تو وہ انہیں ہیں ہے ، بعیی غروں کے شعاد کو اپنانے کا صا ن مطلب پر ہوا کہ ہمنے خود کو دین و مشربعیت کے شعاد سے الگ کر لیا ۔

حضرت ما برسے مرف عامروی ہے کرنی پاک نے فرمایا کم يہوديوں كےسلام كاجواب مت دوكران كاسلام

دا، معالماري الحياب من ١٠

د۲) کنادی متحالفتح (۱۰ رم ۳۵) باب الحفناب بسلم (۱۲۹۳) اللباس والزبینتر ـ

رس، بخاری حالفت و ۱۰ روم م) اللباس ، مسلم (ار۱۲۷) کمک ب العلمارة -

دم، مسلم دار به ۱۹ مها کتاب اللباس والزينتر .

المسلى الدرسرك الماره مع وتاب روا) المي اور روايت بن أب فراي كرسلمان جب مك افطارس عدى كري ك ، دين كو تمليها صل جوكا ، اس لئ كريبود ولفاري اس بين تاخيركرت بي . دم)

الغرض ایس بهت سی آیات واحادیث آپ کوملیس گی جن بی صراحة مسلمانون کو دوسری قومول کے ریقے اختیا دکرنے اوران کے سامقہ شابہت دینانے سے اکریک اندازیں منع کیا گیاہے ۔ خلامہ طور پرمعلوم ہواکہ: ا ما اول ك اتباع سے روكا كيا، قرآن كى اصطلاع ميں الا يعلمون كى بيروى منوع قراردى كى -

۲. میرود نماری کی مخالفت ان کے طریقے کی عدم پیروی میں ہے .

٣ . رمبانيت پندون كالباس اختيار كرنے سے ممانعت .

س . كفاركى مشابهت كى فرمت كرجوان كي جيدا كرك كا اس كالثمار انهي مي سع وكا .

۵ . وارض برهان اورمونچ كتروانيس منركين كى مالفت .

4 \_ عمودونضارئ كى مخالفت افظاري ملدى كرنا .

> - متعیلیوں اورسروں کے اشارے معسلام نرنا کہ میرودوں کے سلام کرنے کا طرفقہ ہے ۔

شربیت منراح کی گنجائش ایسی گفتگوادر بات جیت کے ذریعہ نوش طبعی اور لطف اندوزی كانام مزاح به مگراس بات كاخيال لموظ د ب كركس كى شيخنيت

بردح زہونے پائے اوراحترام مدنظرہو۔

بلاست بكى خاص تسم كے كام كوستقل طور سے انجام دینے ہیں اً دمی طول خاطر اوراكتا جد محسول كرمّا ہے چنانچ ابن مسود بیان کرتے ہیں کہ دمول رہت کہی کہی اکتابہ ہے دو دکرنے کی خوض سے چکیں مضیعت فرا میکھتے ش بعث یہ بات مام ہے کھی طرح الٹرقعالی کائ اس کے مندوں پرہے ایسے ہی انسان کے اوپرا سکے جم ، انکه ، ال اولاد اورابل وعيال كامي حتى بد عبدالسّري وفع كابيان ب كرمول باك ملى السّري وم ميره باس تشريب لائے ،اور فرمايا كركيا يس اس بات كى خرز دوس كرتم رات كوتيام اور دن كورون وادى يس بسركرو ، يس

را) نسائی بارسناد جید، منخ الباری (۱۱رم) ، مجع الزوائد (۸ر۸۸) <sup>(۲)</sup> مس*ناحد* ۲۲ ر. هم) ، البانافجاب زص ۸۸)

کہ مزدر ، آپ نے فرایا: ایسامت کرد ، قیام جی کرد ، سویا بھی کرد ، روزہ مجی دکھواور نہی دکھو ،اسلے کرتم السے حرم ، بنکہ ،آل وادل داود میوی کا بھی تم پڑت ہے ۔ (۱)

ابذاجسطرے انسان کواپنے طریق کار اور منہے جیات میں احتدال کو مدنظ رکھنا مزودی ہے ۔ ویے کی یکی الازم ہے کواپنے قلب وجگر کو ارام دراحت کا موقع دیا جائے ۔ حفرت خطلہ نے ایک مرتبہ بی معصوم ہے وفن کیا ، استرکے رسول السطیر وقت ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کی نصیحتوں سے جنت و دوزخ کا منظر عادی انکھوں کے سامنے ہوتا ہے مگر جیسے ہی آپ ہے جدا ہوتے ہیں تو ہوی بچی یں ایسا مشغول ہوجاتے ہیں کر پر رسب نفسی میں ہم ہے اوجل ہوجاتے ہیں ، آپ نے فرایا : قسم نما الد حفلہ ؛ اگر تم لوگ ہمیشہ ذکر واذ کا داوریا والی ہی مشغول وہوتو فریختے ہم ادی ارام گاہ اور راستوں ہی تم ہے برور کرمصافی کرتے ، سکراے منظلہ دقنہ وقفہ سے خدا کا ذکر کیا کر و ، اس بات کو آپ نین مرتبہ فرایا ۔ دا )

علماء نے بیان فرما باکہ جس طرح مسلسل شنوکیت سے جم اکتاجاتا ہے ، اسی طرح دل ہی اکتا ہے محسول کرتا ہے ، اسی وجہ سے اللہ اللہ کا ہے ہوئے الفت اللہ وجہ سے الزادر مشروع مذات سے دوسروں کا دل لطف اندوز ہوتا ہے ، آپس میں محبت الفت مسلم مسلم حمد دمقا مات میں اسس قسم کی مستحد دمقا مات میں اسس قسم کی باتیں منقول ہیں ۔ باتیں منقول ہیں ۔

طنز ومزاح کے سلم ہیں مناسب بات پر ہے کہ کا بہوا دھیل نہ ہونے بلے واس سلم ہیں لا عرب سے تن میں صدیبی مردی ہیں، آپ کو پہلو ہر عگر احبا کر نظرائے گا، اور آپ نے جوبات مناق کے طور کہی جوٹ اور اختراع سے اس کا کوئ تعلق نہیں دہا ۔ چنا پی صفورا کرم نے فرمایا کہ ہیں وسط جنت ہیں ان لوگوں کا سر دار دجوں گاجنہوں نے جوٹ کو ترک کر دیا اگر چہ پی جوٹ مذاق ہی کیوں نردہا ہو۔ ایک دوسری دوایت ہیں ہے اب نے ادشاد فرمایا کہ اس محف کے لئے ہلاکت ہے جولوگوں سے جوٹ باتیں محض اس لئے کرتا ہے کہ لوگ جنسیں، ملکت ہے، ہلاکت ہے۔

دا) بخاری محالفتی (۱۰ر اسه ه) کتاب الادب اسلم (۱۷ر۱۸) کتاب الصیام (۲) مسلم د ۱۲ر۷۱۸) کتاب التوبتر ..

رسول النصلى الترعليروم اورصحاب كمذاق ك كيفنيث بمان عليد المراب علايا المراب المراب المرابية ا

مال یں کراپ کے پاس دوٹی اور کھور تھا، آپ نے فرمایا: لوکھاؤ، یس کھجور کھانے لگا، تو آپ نے فرمایا ، کھجور کھاتے ہو؟ اس مال میں کرتم کو استوجیٹیم لاحق ہے ؟ یں نے جواب دیا کرمیں دوسری طری سے کھا آ ہوں ، تو آپ سکرادیئے۔ (۱)

معزت انس کا بیان ہے کہ ایک خص نے دمول السّرصلی السّرعلیہ وسلم کی فلدمت میں آگر عرض کیا کہ مجھے سوادی دیجے'، آپ نے فرایا ، بیل آمیں اذبی کے بچکی سوادی کراُدنگا ، اسٹخف نے عرض کیا ، ادبیثی سکجیج پرکیسے سوادی کرونگا، آپ نے کہا ہراؤنٹی تو بچری ہے کسی ذکسی اونٹٹی کا ۔ ۲۷)

صَرْتُ صَنَّ عُمُودی ہے کہ ایک بڑھیانے وض کیا کہ اے انٹر کے دمول آپ بمرے لے جنت کی دعا کر دیمیے ، آپ نے فرایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی ، بڑھیا ہی کر دونے لگی تو آپ نے فرایا : بمرے کہنے کا مطلب میر ہے کہ کوئی بڑھیا بڑھا ہے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی ایس السّرتعالی فراتا ہے : دانا اُنسٹا تنا ھے۔ ج بانشاعًا فجعد سنا حسن اُسکارًا ، عدر با استرابًا ہے (الواقعة عسر سسر ۲۲)

مبدات بن مادت کہتے ہیں کدرسول السمل التُعِليدوم می بوش مبی کے عبدالتُر، عبداللّم ، اور کثیر مبداللّم ، اور کثیر مبداللّم ، اور کثیر مبداللّم ، اور کا کا اس کور مرج نے کا اس کور مجیر ملے گا ، چانچر بولگ دور کما پ کیا سوات کوئ آپ کی پیٹم پرگرتا توکوئ سینے پر ، آپ ان کوچ ہے ، اور گود لیتے ۔ دم )

حفرت ابوہرری نے کہا کہ نم مسلی التہ عِلیہ وسلم اپنی زبان مبادک حفرت عین کے سامنے نکالتے تودہ زیان کی مرخی کودیکو کردوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) ابن ماجر دم روم ۱۱۱ کتاب الطب و الاحیاد و مهر ۱۳۰۰

<sup>(</sup>م) الدوادد (م ٧٠٠٧) كتاب الدوب ، ترقدى دمر ١٥٥٧) شائل ترفي د ٢ ر ١٥٥

اس، ترخى فالشائل دىردى - وسى الدون كا بالوفادص دهسى فايتدارم مديث غير د عدس

<sup>(</sup>م) مستداعد دارم ۱۲) جمح الفائد (۱۱)

<sup>(</sup>۵) ترن السنز للبغوى (۱۲ ۱۸ ، ۱۸ ) ملسلة اما ديث محير مديث نمير د بي .

حفرت الهررية سے مروی ہے کردگوں نے بی سے وض کیا ؛ اے النّرے دمول آپی سے دلگی کرتے ہیں قوآپ نے

الله مگری مرف ہے اوری بات کہتا ہوں دلی اور یہ داقتہ معروف ہے کہ حفرت عائشۃ اپنے ایک سفر کا داقع میا

الله بی دو کی بیش اور نہایت جہت اور پورٹیل تیس کر آپ لوگوں سے دوڑ میں مسابقت کے لئے کہتے اور لوگ ورڈ

اتے بچر مجھ سے اور درسول النّ مسلسل سے است کے الکی کی ملکن جب میرا بدن مجاری ہوگیا تو

مارے سے سابقت میں سیمیے دہ گئی، اس پر آپ سنسنے کے اور فرایا یہ اس مقا المرکا بدار ہوگیا ۔ ۲۱)

﴾ آپ سے مسابقت میں پیلے رہ می ، اس پر آپ ہستے ہے اور فرویا پیران میں ہر نا پیرم پر رہا ہے۔ رہا ) انس بن مالک کو نبی ملالہ طلبہ و کم مم مکم میں مزاقاً دوکان دلے کہ کر رکا رہے ، رحالانکوسکے دوکان ہوتے ہیں ؟۔ انٹی کو اقعات کو آپ پڑو و جائے کہ یں جبی آپ کوخلا ن حقیقت بات نہیں ملے گی ، معلوم ہوا کہ شریعیت نے جائز ماڈو مارہ کر خوش طبعی ، اور تہنسی نداق کی اجازت دی ہے، اسلام کوئی خشک مذہب نہیں ہے ۔

لطافت وخُوش طبعی کے ضمن میں تعریض دکنا یہ می داخل ہے اس سلسامیں شریعیت کا حکم ہے ہے کہ خوش مزاجی اور دوسرے

اشارون مين بات كرنے كا حكم ا

ا دلوں کومبلانے کی غرض سے اشارہ و کھنا یہ ہے کہنا مباح ادرجائزہے ، لیکن اگر کسی کو ایدارسان، ظلم بی کو ایک اور بیا کا میں کے برخلاف حصول بی یا ظلم سے نجا ت ماصل کرنے کی غرض سے اشا دوں میں کوئ بات کہدی جائے تو مباح ہے ، لیکن ان جائز امور میں یم بی محفظ رہنا ہوئے کہ ذیا دہ ہنستا دل کو مود میں کرت بی کرت درج ذیل امور میں فساد کا موجب منبی ہے ۔ محتقر اہنسی اور مذاق کی کشرت درج ذیل امور میں فساد کا موجب منبی ہے ۔

باتی مسهم پر

تحفة الأست را ۱۲ رام ۱۵۱) حدیث نمبر (۱۲۹۲، ۱۷٬۷۹) (۳) ترمذی دمم ر۱۹۳، فی البروالعبلة، الجدداود (مم ر۳۰۱) کتاب الأدب ۵ ست رح السنة ملبنوی (۱۸۲/۱۳)

## حمدوثنائے کبریا

#### بروفيسر حفيظ بنارسي

یہ مہیں تا باں ، پرماہ واخت ہر ہے گلستاں کے نوشرنگ منسظر یه دشت و د ریا پیلعیل و گو ہر سب ہیں خدا کی فذریّت کے مظہر ً التُداكير، التُد اكبر ت مسيد بهو، يا صبح صارق دوسب كامالك وه سب كاخالق سب کا دہ رہ ہے دہ سبکا رازق دامن پیارے سب اس کے در پر الت راكبر، الت اكبر محرن چن ہو ، مہسکی فضاہو محرن چن ہو ، مہسکی فضاہو کا لی گھٹا ہو، مٹنڈی ہوا ہو یا کوئی مُرغِ سشیریں نوا ہمو کبیج اس کی سب کی زیاں پر الٹ راکبر، الٹ راکبر ہے عسرش اسی کا کرسسی اسی کی وہ بادستہ کے، شاہی اسی کی عبلتی ہے سب پر مرصنی اسسی کی اسس کا نہیں ہے کوئی مجی ہمسر التِّد اكبر ، التِّد اكبر زمیا اسسی کو ہراک بڑائی شایاں اس کے ہرکبریائی المتول بين اس كے سارى تعلائى ده مالك كل ، مخت رمحت ر الشراكبر، الشراكبر

درباداسی کام سب عمالی محتان اس کے پیر دپیب ر درباداسی کام سب عمالی محتان اس کے پیر دپیب ر الٹ د اکبر، الٹ د اکبر اس کانہیں ہے کوئی بی ٹائی وہ سب کا یا در دہ سب کا داور الٹ د اکبر، الٹ د اکبر پور اسی کو مانگو اسی سے ہراک بھلائی چا ہو اسی سے الٹ د اکبر بالٹ داکبر، الٹ د اکبر سرک جمائ ڈ مرف اسی کے ددپر الٹ داکبر، الٹ د اکبر الٹ داکبر، الٹ د اکبر الٹ داکبر، الٹ د اکبر بیرم کرائے نوشیوں کاموسم آئے سویرا گذرے شہفے فرمان اس کا مانیں اگر هم بن جائے ابن بگڑا مقدد الٹ د اکبر، الٹ د اکبر فرمان اس کا مانیں اگر هم بن جائے ابن بگڑا مقدد الٹ د اکبر، الٹ د اکبر

# راعيان عَي حَقَّى ايك الأنِّ تقلير ممكل

#### مولانا شكيل احداثرى راستاذجامعدابن تيميربهار

عه العران بلاهم آيت ١١٠ . كلم دواه التومذى في باب العلم وقال حدا حديث غريب \_

بن جائے دون وتبلیغ کی داہ میں الشرکے نیک بندوں کو ترخیب دیجاتی ہے کہ وہ اول اول اپن اصلاح کریں بمجد دعوت الحالشر کی زمہ دادی سے سبکہ وش کے خاط ابنی ادلاد بھر بڑوس ، ادر قبیلہ کی طرف قدم بڑھائیں جیسا کہ الشرول شان ہ ارشاد فرماتا ہے ، "یا ایہ السندیدن آ صنوا سے المناصل میں موائد سیست میں اسلامی میں اور است سیست میں اسلامی الشراد المن اور دشوا د کو فاد بنم سے پہاؤ ، اس سلسلے میں بی محال الشرای دیا کہ ممل ذری بعلو داکھیں موجود ہے ، دعوی وارشاد کی اس کھمن اور دشوا ر گذار داہ میں موس کی خاط ب ااوقات است ماں کی گھڑیاں آتی ہیں ۔ پوراسعا شرہ بلکہ پوری دنیا ہمی کہمی ایک مسئلہ میں خلط ہے بنیاد اور فساد انگیز داہ پرلگ جات ہے بلات ہراس قدم کے مواقع است مسلم کے لئے سکین ہوا کرتے ہیں ۔

اس معى الكانهين كيام اسكناكريذ غير مقيقت بسندال السرك مؤن بندول كاليان اليد وتعول برمتنزل او فالكتاب وه ما لات سے تال سل كرنى فكر ميں ليت ولعل كوشكار بوجاتين كيدايسانى معامله و وابعاض كيمسلم مالك اوردسلم ليدران کاہے مالانکاس طرح کی محتمی اسلامی دوج کے منافی ، تاریخ اسلامی کے فالف اور دین منیف کے مبداء د ماخد، قرآن وسنست کے ارشادات وفراین سیکسولات بی بهاری خلیق توموی بی اس ایاتی که گشترداه انسانیت کواس کے حقیق منزل سے اتناکر کے ان كريج داعج غير فطرى اعال وافكار سيهم منس باخركري قرون ثلاثة مشهود لها الخيركي بورى تاييخ اسيرشا مدعدل بدكر امست مسلم کے اس فرض میں کی اوائیگی کا سبب ہی توتھا کہ ابتدائی ادواد میں سکتی رملکی و بربریت کی چی ہوئیتی و نیاجی اس و سكون كاشگفته مچول كمعلا، مروپهادمانب اسلامی تعلیمات كاجال بچه كمیا دلیک جوب جوب واعیان اسلام نے اپنے فرمش نصی، دعوت إلى السرادراس داهين جرائت ديام دى ، ق كوئ د ب باكى سركريز اورا بين برائ ، قريب وبعيدا ود دوسر م خودساخة معيادون کی بنیا د مرامتیا نری سلوک دواد کمنامشروغ کئے۔ وہیے ہی وہیے اسلام کے موسم بہار برخزاں کا غلبہ ہوتاگیا ، مفسري کی کتیرتعا آ موقع بموقعه اس مالم فائ بس *رونما بوی گئی بؤدگلست*ان اسلام میں البیے نهراً لود کھ وے درفت تکے ج*ن کے میں تلخ* ادبیتیا مفتص اس مع بودا جستان اسلام متا تربوا مالات بگرات كئ بهراليديون بندول كى تعداد بى كمرى جوان باطل مفد شخصيتون كابلافون وتامل وندان شكن جواب دية محالا كدالشركيني في واضح طورم ارشاد فرمايا تها : " قسل المحسق ولمو کات مسردًا " ینی تی بات که مگرم تلخ دکروی بی کیول دیمور و السّرجل شاند سوده احزاب کے اندا پنے تعلق سے بیان فرامًا ؟: "والله لايستحيمن الحق - "له يعن الترتم الكوت على منهي شراً ا.

له سودة المتحربيم - باده ٢٨ آيت ٧ - كله الأحواب باده ٢٢ آيت ٥٣ -

دورت الى الشرى عظيم همن وابول ميس بلا تفكره تالل كو درير نے برجهاں خدكوره نعوص واجه بنتے ہيں وہي برمدين ا افضىل السجد حداثات تقولوا الدحق عدد حداث حب سسو " يعنی افضل جها د ظالم الم

بهرمال اس سانکاری کوئی صورت مجدی نهی آئی کرنگوره نصوص اوداس کے تحت بیان کرده داعیان ک، وسنت کی در داریال ، ابر و تواب ، اور اس ابری بوری براک سوت جانی و وست کی در داریال ، ابر و تواب ، اور اس ابری بوری برای سوت جانی و وست کی در داریال ، ابر و تواب ، اور اس ابری ده بنیادی اصام م و دارین بیل بن ک متا بعت و بروی بیل ابرا اسلام می ای ایک جامعت کوئن بر دوش ، سرفروش ، مجا براین اور " انبغص الدین وانای " کیجذبر بر مرشاد بروقت اور برز افیس ملخ اسلام خالف نعرول کا در دار شکان داخلی دخارج علول کیسا منسسد نه بروکران که میداد وادمقالله کیا ، اور ایسا بروی کیول در حب کرصادت و مصدوق ، صلی الشریلید وسلم نی و دفر بایا تها " لا سنسن طالف قد مین استی طالف می برووری برفال بروگ در در برا استال برای استال برای کروه ایسا باقی در می برووری برفال برای ا

ك دواه ابوداود فى كتاب الغنشق ومسلم فىالغتن \_

ملعون قوم كالمركور ويدى مداميه نيال انهي مواسه واست واحسد والمس يمثل ديا . متيج ظروتم كى عرب ناك كولوي كدرنا بدارين ابن دمداريون سيسكدونى ادر غلبدين البى كجذب سرارالشرك ينيك بندع تادم ميات بالمل اقوام وظالم كم أول عد مقالم كرت دية دانبياد عليهم السلم كى نهرت إلى معزف ابرام عفرت الري او فصعصانی اخراز مال ملیراسلام وانسلیم ب کونازک ترین مالم بگیز نمالعت ماحول میں دورتی واقعنی انجام دیتے ہوئے ہے باکی و سی کوئے کا جربادہ گھر بھے نوش کرنا پھارتا دینے اسلام کے سینوں میں آج مبی محفوظ ہے۔ مینانہ رسانت کے بادہ توازنی ای کی مگرید کم ميم صحبت يمنت الزوم بعن فرياب،اشارهٔ دُيول برم هنے والع مابرونوان الشرطيبهم جعين كاكردادي اس داه بي سنهر يعرفول ميس لكه جان كقاب م فليغنان معزت ومن خطاب الوذرغفارى وحعزبن الى لمالب بمغيره بن شعبر بلال مبنى مهيب دى ماولان جیے دوسرے دیگراجام مار دعوت الهی کے ساتھ ساتھ اُنمان تی کوئ وق بیانی کے دہ تابندہ ودوشندہ ستار دیم من کی ضیابادلوں ے اُج میں اُسلامی تادیخ دوش ہے ۔ بعد کے اد وارمیں سینکووں بے گنا ہوں کے قائل جاج میں یوسف کے ساجنے تابعی سعید بن جري اعلى بلندكرتا، امر المعروف اورني عن المنكر كو الغى انجام دية موية امام مالك رحمة السُّر مليه كا طلاق مكره كم معامله میں دروں ادر کوروں کے درب کھا نے کے باوجود بادشاہ وقت کے سامنے مھے مذہبیکنا، مامون کے دور میں امام احمار ف مناس کافلی قرآن کے سلمیں لاکھ محالفتوں اور زور کوب کے باوج دمراز ماموقع پر اپنے تیس مستعدد مستقل دہنا، دعوت وادشاد کی راہوں بیں ان اولوالغزم مباہدین اور مالصفت بندگان خدا کا حایت تن اور ابطال باطل کی راہ میں جارمنا ایسی ان کے بابدى فك على وعملي دلي بي جيد أج بى امت سلم كي فيور ، جرى او معالات سديد جا مال ميل كرني واليسلم لميلالان كوعبرت ماصل كرتيم ويربز إن قال وحال يرشع رومنا جا بيد.

ائیں جواں مردای جی گوئی و بے باک السے کے شیوں کو آت نہیں رمہا ہی

" اسکل خسرعوں موسیٰ ہے اہی اہی اصول کی دوشنی میں بہرمال اس سے مفرنہیں کر بطا شہدب نو والجال ہود میں ایسے فرلاد صفت مونین کو پیدا کر تار ہا ہے جہنوں نے دیوت دین کے لیے اگر ایک طرمندا بنی تعلی جہلا تھا۔ کیا ، کمال تواد شروالوں کا پرتما کراس سلسلے میکی تعمی کرانہ خت ہرتے کوئی اور باطل کو بیافل کہنے میں ان مروان تی تحو نے اپن ڈیخا

لمه سورة الانبياء- آيت ١٠٨ ـ

الزض سلف سافین، شیدائیان کآب وسنت، پاسداران کی کازندگی کیابرکت کمات مباطل معدید والے اے اُسمان شین می سلف الخوش سلف سافین، شیدائیان کآب وسنت، پاسداران کی کاریٹ: "می داس من کم من کورا فلیغیر و جسید و کی تنسیر تھے، الشرکے مقرب بندوں کے سافت بی علیالعلواۃ والسیر کی کاردی ہے، اس کاری تابیا ہے کہ اس قوت، نبان کم دل کے ذریعہ براجان کراس کا دفاع کرے، لیکن دل میں براجان تا پراکان کی دوری ہے، اس میں کوئ کام نہیں کمین اور کورت و کم دل کے ذریعہ براجان کراس کا دفاع کے سافت اپنے تو ادر کے بادہ توادر ایک ان دفیق کی دولت سے معود اسلان نے سابقہ مادیش کی دوئت میں اور ابطال افکار و نظامت کے سافت اپنے تو میں اور کی جو دور مادی ہی دولت عمل جہاد بالسیف سے میں انہیں گذاب و سنت سے میکر جمید فلی مولی ہے الشربیس اس داہ میں اس معلیم خصت سے میکر جمید فلی مولی ہے الشربیس اس داہ میں اس معلیم خصت سے میکر جمید فلی تو فیق نوفیق بختے ، ایمین تم ایمین میں ۔

## إسلامى ادُثِ بين مكتوبات

### ي مقاله دابعه درب السلامي بالسرت غنده . ۱۸،۱۷ رومبر ۱۹۹۲ و کے لئے لکف آگیا تحفا ۔

#### ا ذ مولوی فضل الرحمٰن انصاری / ایڈ بیٹر بینکر پر وکت ، مئو

یرایک حقیقت ہے کہ اسلامی ادب کی میراث کی بقا وتحفظ کی جنگ نوٹ نے لئے یہ کانفرنس ایک الیسے پر آسٹوب اور فقت کرد ورمیں منعقد ہورہی ہے جب تقریبا سا را عالم ہرجہا رجا نب سے ملت اسلامیہ کو نرغے میں لینے کی سعی میں مقروب ہے ، اور دنیا مجری قوت باطلہ کا ایک نیا دفاق بن رہا ہے لئین تا دیخ گواہ ہے کہ عین اسی قسم کی سنگین گھری میں مومن کوئی تاریخ ساز کا دنام انجام دے ڈالڈ ہے اور اسس کی یہ جدوجہدا نفنل جہا دکی فہرست میں شامل ہوجاتی ہے۔

ہمیں یقین ہے کہ خالق کا نئات کی خصوصی نظر کرم اور بے پناہ دحتوں اور نصر توں کے سہارے ہماری بیصدی یقینًا اسسلام اور مسلمانوں کے غلبے کی صدی ثابت ہو کر رہے گی ، ان شاد الدینعالیٰ ۔

وقت اور منوان کی مناسبت ملحوظ نردہتی تو ہیں آپ کو بتا تا کہ دنیا کی سب سے بڑی ملحداور اسلام دسمن ملکت دوس کے بنچ کس طرح قدرت کے ایک ہی تازیا نے ہیں اڈ گئے ، اور کس طرح ایک بار مچر سید ناحفرت امام بنا دی دحمۃ النہ طلبہ کی سرزمین پر ایک ایک دروا ذے پر اسلام دستک دے دہا ہے ، نیزونیا کے دیگر مختلف خطوں میں اسلام ہرادوں اذریت اور جبح دفت کے فرمونوں کے ہاتھوں کے طوعے اڈر ہے ہیں ۔

اس موقع پر توالٹر کے آخری اور مقدس ترین رسول جناب محدد سول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم کی وہ حدیث پاک دہ رہ کریاداً تی ہے جس میں آپ کا پر ارشاد موجو دہے کہ : "لایب تی بیت صد درولا حسر الا حضل فید الاسلام " يىن وەدتت مىن أئے كا حب كوئ محل ادر معدس كاچين بى بى كاجس يس اسلام داخل نەج وجائے \_

نبی آخرالزماں کی اس بشارت کی روشن میں مجھے تو دور حاص کی ہی تصویر نظر اُر ہی ہے ، دہا ہر جہار جانب سے باطل قوتوں کا اسلام لیسندوں پر ٹوٹ بڑنے کا سوال تو اس کا جواب وہ چراغ میں جی دے سکتا ہے جواپنے مجھنے کے وقت بھڑک اٹھنتا ہے ۔

درحُقیقت ادب اس اخلاتی ملکه ومهارت کا نام ہے جس کے ذریعہ کوئی مقرریا مؤلف اپنے کلمات کونا شائستگی اورتحر مروتقرمر کی خامیوں سے محفوظ رکھ سکے۔

گرامی قدرسامعین! یمحض ہمارا نظرینہیں بلکہ عقیدہ وایمان بھی ہے کہ دنیا میں جب بھی اورجہاں کہیں بھی ادر بھی محکم دنیا میں جب بھی اورجہاں کہیں بھی ادر بھی مفہوم کا تصور قائم ہوگا تواس سے وہ مقدس ضابط نیات ہی مراد ہوگا جس کا نام قرآن کریم ہے ادر اس کے بعداس مفہوم کا تام ترمزی دمنین الشرکے آخری نبی کی وہ ذات ہوگی جس کے کندھوں پر ادب اسلامی کو بھیلانے اور دائے کرنے کا بوجھ ڈالا گیا تھا اور جسے آب نے بورا کرکے دکھا بھی دیا۔

يهاده ادب تقاجس في اقوام عالم كوانسانيت كى معراج عطاكى اود بنى نوع انسان كو لكمين ، فرهن ، المعنى المعنى . المعنى المينين ، بولن جالئ ، كما في بينين ، دسن سهن اورجين مرف تك كادب وسليق سكما يا -

میری ناقص عقل میں توادب اورا سلامی ادب کا یہی مفہوم ہے۔

ہمارے اس دور کے اکثر وبیشتر ادباء اور شعراء جونوسٹ تسستی سے مسلمان تو صرور ہیں لیکن اسفیں جیسے اسلامی ادب سے ازنی عداوت ہے ، اور وہ چند دنیا وی مفادات کے عوض اپنے ایمان دعقائد تک کو بیچ رہے ہیں۔

ہماری ٹریجڈی بہ ہے کہ ہمارے درمیا ب جو کوئی جس قدر دانش در اور ادیب ہوا اسسی قدروہ الحاد اور لادینیت کے قریب ہوا۔

قدیم شعراء عرب اور بهر دورها صرکے متعدد مصنفین دمولفین اور سخور حصرات کی جن تخلیقات کولوگ ادب تخلیقات کولوگ ادب تخلیقات کولوگ ادب تخلیقات کا اور تخلیقات کا نام دے دہ جی ، دراصل وہ ادب نہیں بلکہ دہ مخرب اضلاق ہیں جنہوں نے سماج کوطرح طرح کی گثافت ادراکودگیوں سے یاٹ دکھا ہے۔

یرلوگادب کے نام پر شراب وشباب اور حس وجال کی فدمت کے فرائف انجام دے رہے ہیں اور جوان سے کھید دور مث کر سویتے ہیں برقسمتی سے انہوں نے معی اوب کواین تجارت کا ذرایعہ بنالیا ہے۔ ی خوبی اور جال تو محض اسلامی ادب میں ہے جس نے انسان کی دنیوی اخروی ، اخلاقی اور سماجی تعمیر کا بیٹر ا امٹایا ہے اور بڑے بڑے تاریخ ساز کارنامے انجام دے ڈالے جس کا سلسلرائے بھی جاری ہے ، چنانچر پیجلس مذاکرہ میں اسی کی ایک کڑی ہے ۔

دوم اور فارس کے سلاطین کے نام اس کا تُنات کے سبسے بڑے ادیب اور مستح نبی آخرائز مال مسلی السّطیرولم نے کہ بی بوخطوط مکتوبات روانہ کئے تھے وہ آئے بھی اسلامی ادب کے شاہ کا ریمونے ہیں جن بیں آپ نے یمختفر ساجمسلہ مبارکہ لکھواکر کہ:" اسلم تسسلم " ایمان لاؤ تو ہرطرح کا سکون نعدیب ہوجائے گا۔ ادب اسلامی کا وہ جو ہر بکھیر دیا جس کی اگرت شریح کی جائے توشاید ہورے اسلامی صوابط اور نظام حیات کا ذکر کرنا پڑے گا۔

اسلامی ادب یوں کہے کہ اسلامی نظام معاشرت طرز بندگی ادرطرز فکر کا دوسرا نام ہے جس کی بدولت صحابُہ کرام اور خود ہا دے اسلاف نے انسانیت کی ہربگڑی ہوئی کل کوسیدھا کرکے دکھا دیا۔

خلیفٹانی سیدنا حصرت عرب خطائ نے اس ادب اسلامی کے ذریعہ اپنے دور خلافت میں دود مدکا دور مد اور پانی کا پانی کردیا اور ذرہ برابر مم کس می کے سامتہ باطل کی آمیزش کوگوارہ نہیں کیا ۔

اسلامی ادب کے بیٹا مکار کارنا مے آئے بھی تاریخ عالم کے صفحات برشبت ہیں اور جن کے بارے ہیں آزادی وطن کے عظیم میرومہاتما کا ندھی کو مجھی اپنے اخبار "مرکیب "کی ۱؍ رجولائی موسط کے کی اشاعت میں یہ اعتراف کمرنا پڑا کہ مجمعے حضرت الوبکر اور حضرت تحرکی مثالیں بیٹی کرنے دیجے ، رام اور کرش کو جانے دیجے مجھ اس دور کے نام ہیں، جب تاریخ کا وجودی نہیں تھا ، اس لئے میں ان ناموں کو مثال کے طور پرنہیں بیٹی کرمکتا۔

تاریخ بتاتی بے کردا اپر تاب اور شیواجی انتہائی سادہ زندگی گذارتے تھے، لیکن اس مسله برا فتلاف ہوسکتا ہے کہ جب انفیں حکومت لگئی توانہوں نے کیا کیا لیکن پیغم راور حصرت الو بکرو تُرکے بارے میں کوئی اختلاف دائے نہیں ہے ان کے قدموں پر دنیا کی دولت پڑی ہوئی تھی میر میں انہوں نے جومشقتیں برداشت کیس ، ان کے کما فاسے تاریخ بیل ان کا کوئی ثانی ملنا دشوار ہے۔

حضرت عمر ان ما تحول کی به بات برداشت نہیں کرسکتے تھے کہ اسمیں دور در ازمقا مات پر تعینات دہ کر موٹے کپڑے اور جوکی روٹی پر گذر زکر نا چاہئے ۔

يرتق كاندمى جى كا ترات جوابك اسلامى خليف كارسين انبول نے اپن تحرم ميں قائم كئے -

گاندھی کے جلے بی بڑے ادیبانہ ہیں لیکن کیا آپ پر نہیں محوس کرتے کہ امیرالمؤمنین کے کرداروعل کے بارے بیں گاندھی بی کے اِن تأثرات کا سلسلم بی بالواسطہ طور پر اسی ادب اسلامی سے جا ملہ ہے جس کا درس ان خلفا نے داشدین کو اسلام کی عظیم الشان درسگاہ بعنی مجالس درسول سے طاحقا، بعنی اس سیرت کی تعمیری سب ٹرا دول ادب اسلامی کا ہی سخنا، کیونکہ ادب کا مطلب صرف الفاظ سازی نہیں بلکہ کردادسازی بی ہے ، جنانچ جن اور دب سے سیرت و کردادیں لیکاٹر ہیں ہو وہ ہر گزادب نہیں جا سکتا ، اوروہ ادبی فدمات بھی قابل در ہیں جن کو کچر داگوں نے اپنی سست سے سنہ سے اور نا جا ئز دولت کیا نے کا فدیعہ بنالیا ہو۔

اسلام کی اصطلاع میں ایسے لوگ ادیب نہیں کہے جا سکتے بلکہ ہے ادب ہیں ۔

امیرالمومنین حصرت عربی خطاب کے پاس ایک بارکسی مقام کے فتح ہو جانے کی خریمونی تو آپ نے دہال کے کا ندرانچیین حصرت عربی خطا لکھا جس میں اسفیں یہ حدایت جاری کی گئی متی کہ ... مسلانوں کو المدوستم سے دور رکھنا اور ذمیوں کے معاملے میں خداسے ڈرتے رہنا ، ایسا نہ ہو کہ تمہا ری طرف سسے کوئ زیا دتی ہو جبائے تو اہل ذمہ مبی کوئ زیا دتی کر بیٹھیں ۔

تمہیں النونے ہو کھودیا ہے ، وفائے مہدی دجہ دیا ہے ، اور وفائے عہد کو ہمیث ملحوظ اللہ مہیں اور فائے عہد کو ہمیث ملحوظ اللہ اللہ ما دور فریوں کے حقوق اوا کرنے میں احکا مات اللہ مرجمال کرنا ، اگرتم نے ایساکیا تو اللہ تعمال کی مدد کرتا رہے گا۔ ( تاریخ ملت جلدوثم من سما)

انھیں اسلامی ستاروں کے ادب کی ہیروی بعد کے خلفاء اور بہت سے مسلم سکم اور نے بھی کیا ادر اسلامی اُداب برت کر دنیا میں مدل وانصاف اور انسانیت کا جینڈا بلند دکھا۔

ست ہنتا ہ ادر بگ زیب عالمگیرم کو بدنام کرنے کے لئے اگرچہ انگریزوں نے بڑی گھناوفی سائیر رجائیں ، اور اسمنیں خالم ادر مندوکش قرار دیا گیا ، لیکن تاریخی حقائق پر دمول ڈال دینا کوئ اُ سان کام نہیں ہے ۔

امنیں مالیگرم نے اپنے ماکم بنادس اوالحسن کے نام ایک خط ۲۵رجادی الا وٹی سطانہ ہیں تخری فرایا مقاجس میں یہ لکھا مقا کہ ہمادی مقدس سشریوت اور سیچے ذہب کی روسے یہ جائز نہیں ہے کہ فرمذاہب کی صبا دت گا ہوں کوکوئی نقصان پہونچے۔

میرے ملمیں یہ بات لائ گئ ہے کہ قدیم مندروں کے کھد برجنوں کو ان کے مقوق سے محروم کیا جا دا ،،لہذا ہرگز ایسا ہونا نہیں چاہئے۔ (سلاف کاعود عوزوال من ۲۷۷)

غرمنیکریرسادی برکتیں اسلامی ادب کی ہی مقیس جن کے ترک کردینے کی ہمیں معادی قیمت مانی پڑی ، اور اب جب کہ بیراس کے احیاء کی تحریب تیز ہونے جارہی ہے۔ تو بیر یوں مجھئے کریرتا ریک نیاجہاں ایک بار پوراسلام کے فردھے جگمگا جائے گی ، وہی سادی ملت اسلامیہ اور عالم اسلام ، متمت کا ستارہ میں بیرح پک اعٹے گا ، انشاء السرالعالمین ۔

#### بقيرمس سيكاك

- 1 ذكرالشر اعتاق ولايرواي .
- ۲ ۔ دینامور میں غور د فکرسے دوری ۔
  - ۳ ۔ سنخت دلی ۔
- م ۔ بغن وکینه کابیدا ہونا اگرمذات مذلیل مقصود ہو ۔
  - ۵ وقار اور شخصیت کامجروح ہونا ۔
- ۲ نیاده منسی سے ذکرالٹرسے لاہروائی اوردل میں شفاوت بیدا ہوتی ہے۔
  - مذات كرنے والے سے لوگوں كا اعتماد ضم ہو جاتا ہے ۔

الٹرتعالی مسب کو حموث سے دور رہنے اورسپائی کو اپنائے کی بیش ازبیش تو میں بختے، وراسے اخردی نجات کا ذریعہ اورسبب بنائے، این

# باب الفتاوی تلاعب بالسائی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی استخاب کی مرستنیم کنی مرستیم کنی مرستیم کنی میستندان کی میستیم کنی میستیم کنی میستیم کنی میستندان کی میستیم کنی کی میستیم کنی کا میستندان کا میستند کارد کا میستند کا میستند کا میستند کا میستند کا میستند کا میستند کارگذاری کا میستند کارد کا میستند کا میستداد کا میستد کا میستند کا میستند کا میستداد کا میستداد کا میستد

سوال: کیافرات میں علی نے دین اس سندھیں کہ زید نے اپنی منکوحہ ہندہ کو پاپٹی شاہد کی موتو دگی میں جالت نشہ بی طلاق دی ، اب ان شاہرین میں دوکا ہیاں یہ ہے کہ زید نے تین بار طلاق دی ، دو بار سیمہ کرا در ایک بار کھڑے ہوکر ، اور بی شاہد کا یہ بیان ہے کہ زیدنے ابنی شکوحہ ہندہ کو دوبار طلاق دی ، ان تین شاہری میں ایک شاہد کا اتنا اور بیبان ہے کہ دوباد الماق دینے کے بعد زیدم ہوکا دوبیدا و دعدے کا حرج کی کا کہ کم کر دید و اور لواجا و کہ بیباں نہیں رہ سکتی مات ختے در اب جھی ہے ، زیدکا بیان ہے کہ میں نے ایک بار طلاق دی ہے ، تو ازروئے تشرع شریب مندہ کوکتنی طلاق واقع ہوگی ، بینوا توجوا،

عِدالجید، ساکن ابراسم بِردکعن کاپوره ، ڈاکٹانہ محدآباد گوم نہ صنع ، اعظمگڈھ ، مورخه ۲۰ برد لائی مطاه م

ں ایشخص کوم گزرجمنا کرے کا فتوی نہیں دیاجا سکتاء اور نہ اس کے بیے الجوریٹ کے ندہب کے مطابق وجب نا کرناجا ٹرے، اہاؤٹ خرم بہتیمین حدیث کے لیے ہے، نہ کفٹس کے بندوں بڑو امش کے بجادیوں اور فرض کے متوالوں کے لیے۔

لین الاسلام امام المین تیمید دهند السّرطیدنے ایسے اوگوں کی سخت مذمه ت فرائی ہے اور معض اپنی خواسٹس کے مطابی فقول عمل کرنے کو ملاعب باللدین قوار ویا ہے اور اسے با جماع امیت نا جائز بتایا ہے جینا نیڈ ایک فق کی زیل میں لکھتے ہیں:

س وهؤلاء المطلقون لايفكرون في فسادالنكاح بفسق الولى الاعتدالطلاق الشلاف لا مندالاستمتاع والتوارث يكونون في وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يعسده بحسب الغرض والمهوى ومشل هذا لا يجوز با تفاق الامسة يسم من يعسده بحسب الغرض والمهوى ومشل هذا لا يجوز با تفاق الامسة يسم جارس فرل كوبد فرات والكان المستفق المعين انالم اكن اعرف ولك وانا اليم التزم ذلك لم يكن من فلك لان فلك يفتح باب التلاعب بالدين ويفتح الذريعة المنات كون المتحليل والمترع بحسب الاهوام يرفق والمن يميم منهم منهم منهم والمناون المتحليل والمترع بحسب الاهوام يرفق والمن يميم منهم منهم منهم والمناون المتحليل والمترع بحسب الاهوام يرفق والمن يميم والمناف المن مد هدب ونفى فرمب من الاستفال من مد هدب انتقل المد الفد مب الاستد في الاعتقادات والجوادة على الانتقال من مد هدب المناف المناف المناف ويميل طبعه المد الفرض يحصل له فانه لا تقسبل المناف والمناف ويميل طبعه المد المناف والمناف وال

ننها نذیراحدر حاکن مرس اول جامعدر حانیه مدنپوره ، بنادس ۱۰۰۰ روی قعده رسیسیایه



شاره ره، ٤ من، جون سهوله فريقة في الجرسالها جلدر ١١

# معياري صكافت كانفرس

جَامِعَ ه سَلنيه بَنادسُ

کا خصوصی شیماره

پته

دادالتالیف والترجیسر به ۴ جی، دیژی تالاب دادانسی ۲۲۱۰۱۰ سدير

مبالوماب مباذي

سالانه هم ردديد في بهرم ردديد واستماده ك يمت ٨ ردديد

# اس شماره میں

| ٣   | مولانا اصغرطى سلغى                    | درس قرآن                                                              | -1         |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵   | <i>n n n</i>                          | درس مدیّث                                                             |            |
| 4   | مارير                                 | انتتاميه                                                              | ۳-         |
| اس  |                                       | حامعسلفيس معيارى محانت كانفرنس كاانعقاد                               | مم.        |
| 10  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | معیاری معانت کانفرنس کے چندبنیادی مقاصد                               | - 4        |
| 10  |                                       | معافت كانفرس كم لئة قابل فورنقاط                                      | - 4        |
| 14  | 4.                                    | مامدسلفيه بنادس ميل ووروزه صحافتي مذاكره علميه                        | -4         |
| ۲.  |                                       | دورما خرس اخبارات ورسائل كى خودت ادر دريان جرائد كى ذمرح              | -1         |
| ۳.  | مولانا محدرئیں ندوک                   | بلک کی موجوده صحافت کا سرسری جائزہ                                    | - 4        |
| 24  | واكرمقتدى حن ازتهرى                   | وسلمصحافت سيمتعلق مجلس مذاكره منعقده جامعهسلفيدبنادس                  | . 1-       |
| 3   | ڈاکٹر دمنا دانٹرمبادکیوں              | ذرائع الماغ ميں معانت كما نهيت                                        | - 17       |
| 84  | مولانا محدُستقيم سلفي                 | برمىغىرمندوپاك ميں جامت المحدميث كى معافت كى تاريخ                    |            |
| ۸۸  |                                       | . جِما متی اخبارات ورسائل ومجلات کے ابین ہم آ منگی کی اہمیت اواسکے    | سوا        |
| 95  | مُولا مَا عَلَى حَسِينِ سَلَعَى       | ۱- ملکی اسلامی صحافت ، ایک سرسری جائزه                                | ~          |
| 94  | مولانا محدونيف فنيعنى                 | ا۔ جمامتی مدیاری معافت کے فدوخال کی تعیین                             | ۵          |
| 1.4 | محداطهرافعنال احد                     | ا - انسانی شخصیت کی تعمیر <b>جوانت ک</b> ی انجمست                     | 14         |
| 1-2 |                                       | المستجا ويزومفارثنات محافق مجلس مذاكره مبامعه سلفيه بنادس             | <          |
| 11. |                                       | <ul> <li>ا- معافق کانفرس مے متعلق اخبارات وجرائد کے تاثرات</li> </ul> | ٨          |
| ĦΑ  |                                       | 1-    ندوة الطلب جامع سلفيه بنادس كا انتخاب نو                        |            |
| 119 |                                       | <ul> <li>۲۰ ندوة الطلبه جامع سلفیه بنارس کی افتیاحی انجمن</li> </ul>  |            |
| 11. |                                       | ٢- حفلة الخطابة جامع رحانيه بنادس كاجديدانتخاب                        | <b>'</b> } |

مولانا اصغرطى امام مهدى سلقى

بسمالترالجل الرحي

وَرُسِ قُراكُ

# لوح وقلم كى اہميت

إقراكباسم دبلث الذى خلق الانسان مس علق ، إقراُ ودبك الأكرم الذى علم عالقام ، مسلم الإنسان مسالم يعسلم ـ

پر معودا ہے بی ) اپن رب کے نام کے سائد جس نے پیداکیا ، انسان کی خلیق جمے فون کے لو تعرب سے کی ، پڑھو اور تمہابا رب بڑا کرم ہے ، حس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ سنہ جانتا ستا۔

کین افرس کا مقام ہے کہ دور مافرین اس دین کے ماملین اپن تن آسانی اور اس کی قدر وقیمت کو میں افرس کا مقام ہے کہ دور مافرین اس دینے کے ماعنے ذلیل وخوار ہوئے، اپنے لئے ذلت ورسوائی کا مودا کرلیا۔ کاش کرمسلمان اس قلم کی طاقت کو سمعتا، اور اس کے ذریعہ اسلام کی دنوت میں مساری دنیا کی مجلائی ہے کا فریعنہ انجام دیتا قو میجونیا کے باطل اور انجام دیتا قو میجونیا کے باطل انکار ونظریات اور مفاد پرستی واستو ممال کا قلی قتم ہو جاتا ، اور میراس کا دبی شاندار مافنی واپس لوٹ آتا ہواس وقت اس کے لئے تقد پارینہ بن ویکا ہے۔ نعمت قلم السر تعالیٰ کی اولین نعموں میں ہے ہا اس کے اس کے اندر ذکر کیا ہو اس کے اندر ذکر کیا ہو اس کے لئے امار استا ، جس کی خلیق اولین میں اس سے پہلی وحی اور کلام کے اندر ذکر کیا ہو اس اس سے پہلی وحی اور کلام کے اندر ذکر کیا ہو اس اس سے پہلی وحی اور کلام کے اندر ذکر کیا ہو اس اس سے پہلی وحی اور کلام کے اندر ذکر کیا ہو اس اس سے پہلی وحی اور کلام کے اندر ذکر کیا ہو اس اس سے پہلی وحی اور کلام کے اندر ذکر کیا ہو اس اس سے پہلی وحی اور کلام کے اندر ذکر کیا ہو اس اس سے پہلی وحی اور کلام کے اندر ذکر کیا ہو اس اس سے پہلی وحی اور کلام کی اندر دکر کیا ہو اس کے اندر اس کے اندر دی کا کھوایا ہے۔

#### دُرِس مدرث

# حقيقت محيفه مضرت كي الناعنه

عن إلى جديفة قال: قلت بعلى مل عند كم كتاب ؟ قال لا ، والا كتاب الله ، أو فلهم أعطية بجل مسلم ، أو سافى حده العديفة ؟ قال: العَقَلُ فكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر .

ابتجیفرے مردی ہے کہتے ہیں کر صفرت ملی سے بیٹ فی حیا کہ یہ آپ لوگوں کے پاس کوئی کتاب ہے تو انہوں فی جواب ہوں ا نے جواب دیا کہ نہیں ، سوائے اسٹری کتاب ادر اس فہم کے کھینہیں جوایک مسلمان اُدی مطلکیا گیا ہو، ادر جو کھیا س میمذیں ہے، میں نے کہا صمیفہ یں کیا ہے فرایا ، دیت ، قیدی کے اُزاد کرنے ادر یہ کہ مسلمان کو کا فرکے بدلے قل نہیں کیا جا مکتا ہے ۔

جمع کے لئے اللہ کدر ہول نے خاص طور پر حفظ صدیت کی دھا تی کھی ، حدیثیں لکھا کرتے تھے ، اور پر واقعہ کہ اسلام کی آر سے قبل پورے عرب ہے گئن کے چندا فراد سے جولکھنا پڑھنا جائے تھے ، مگراسلام کا آفتاب کیا طلوع ہوا کہ گھر گھر کھے پڑھنے کا رواج ہوگیا ۔ اور تعلیم و تعلم کا ایسا افقلاب آیا اور اس راہ میں فلاکا دوں کی اتن اور اسی خلص جماعتیں نظر آنے لگیں جس کی مثال پوری تاریخ انسان میں نہیں ملتی ۔ یہ ذوق و مثوق مرف علوم کتاب و سنت محدود در تھا ، بلکر سلانوں کا شوق و شغت علم سے کچوالیسا متنا کرونیا کے قدیم علوم جو ابن موت آپ مرد ہے تھے ذری کیا اور مہت سے علوم و معارف کے موجد ہی ہے ۔ الغرض کا روان علوم و معارف کے موجد ہی ہے ۔ الغرض کا روان علوم و معارف کے قائدا عظم اور میر کا روان علوم و معارف کے موجد ہی ہے ۔ الغرض کا روان علوم و معارف کے قائدا عظم اور میر کا روان ہی تھے ، مگر آج ان کی صافت کسی مرشیخواں کا منتظر نظر آتی ہے ۔

اس مدیث کوامام بخاری دحمر السّرطلید نے اپن صبح میں در باکت بتر العلم می کے تحت ذکر فرمایا ہے محت ذکر فرمایا ہے جس سے مقصود یہی ہمویس آتا ہے کہ صحابہ کرام جو حفظ اتقان کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھے وہ علوم لکو لیا کرتے تھے، کیونکو صحیفہ کے معنی ہی جو تے ہیں اس ورق کے جو لکھا ہوا ہو۔

اس مدیث معلوم ہوا کرسلف مسائل لکھ لیا کرتے تھے ،اور اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ علم کا لکھنا جائز اور مستقب ہے بلکہ بسااو تات فرض ہے خصوصا جب کہ بھول جانے کا خوف ہو۔ اور علم کے بقا اور اس ک تردیج واٹا عت اور اس کی ترقی کے لئے صروری ہے کہ اس کو لکھا اور بھیلا یا جائے اور تحریری شکل بیں اس کو محفوظ کر کے آنے والی نسلوں کو اس سے مستقید کیا جائے ۔

اس مدین پاک بین جو فی سنیان علی گافتر او کا پول کھولنا مقعود تراجی کا اس وقت کے شیول فی دو بیگنده کرنا شروع کردیا مقا کر حفرت علی رضی التر مند کے پاس الٹرکے دمول کے فاص تعلیات موجود ہیں اور قرآن کی بعض مورتیں جو حفرت علی کی ولایت اور وحی ہونے سے متعلق ہیں۔ اس کو الترکے درمول نے مرف امنی کو بتایا ۔ حفرت علی دنی التر عند نے فرایا جارے پاس وی کا آلین کا بتایا ۔ حفرت علی دنی التر عند نے فرایا جارے پاس وی کا آلین کا بیاب کے باس ہے اور اس کھے ہوئے ورق بیس دیت جوسب کے پاس ہے اور اس کھے ہوئے ورق بیس دیت اور قبل کا فراد میں اور میں کا فروز ہیں اسے علاوہ کو کی آلیں جو نہیں جی فاص طور پر متایا گیا ہو۔ اس عدیث سے صوفی اور شیعہ ہردوکی تردید ہوتی ہے جو صفرت علی تی کی طوف ملم باطن دفیر فاص طور پر متایا گیا ہو۔ اس عدیث سے صوفی اور شیعہ ہردوکی تردید ہوتی ہے جو صفرت علی تی کرتے ہیں۔ کی نسبت کرتے ہیں ۔

#### انتناحيه

## إسلفي صحافت

موجوده دورس ربط واتصال ادرجمورى رائع عامر جواد كرف كالخ وسائل اطامى برى كترت ہے، خاص طورسے الکرانک وسائل اعلام دیڑیو، ٹی ، وی وغیرہ نے توسارے عالم کو گرا تھی میں تبدیل کردیا ہے معانت مى اعلام كاايك وسيله ، اورتمام أقوام عالم يل بهت مقبول اورابهم ذريعه بي ، برق م اورم انسانى معاشره الخادين مقائد، فكرى دجمانات ،سياسى نظام ،اقتصادى نظريداوداجماعى ماحول كبنياد برايخ ا پنے رنگ بیں وسائل اعلام اور معافت کواستمال کرتاہے ، مذکورہ بنیا دوں اور عوامل کے رنگ میں جیسا اختلا ہوتاہ معافت کا ذلک میں اسی سے مختلف ہوتاہے ، روسی رہنا چرو ہون کہا کرتا تھا مسمعافت ہاوا بنیادی فكى بتعياده بجس طرع كوئى لشكريني يختيا د كنهي الرسكة ، اسى طرع كوئى بارقى الخ مقاصدين اس وقت تك كامياب نهيں ہومكتی جب تك وه معافت كے ہتھيا رہے مسلح مزہو ، اس سے يہ بات بمي وامغے بے كرمحافت كوفيرا انداكر المقول مين دينا جهارك لف سخت مشكل به ، ضرورى بي كدايد اليد المتول بين ديا جائد جوا مانت اور ثقا بهت يس برتر بول " نابليون كمتاب، م يس تو پوس كي كن كرج سے جتنا خوف كما ما موس اس سے كمين ذيا ده مريفامس درتا اون " سيى بات يى كمعافت جبورا درقم كالدرمدادردائ مامركا منبرع جبور ك تهذيب وتثقيف اودعالمى امن وسلامتى كالبم ترين وديعهم ، اس لئے ، اسسلام اورسلنى منبى فكركي علم إله جاعت ہونے کے ناتے ہادا فریسنے کہم محافت کی اہمیت کوفا من طویسے موجودہ دو رسیم مجمیں اوراسلام كمتازترين احتقادى، فكرى مسياسى ،اقتفادى ادراجماعى نظام احكام بيمبن متازرنگ ك حال اسلائ كيلغىمحافت كوتتويت دين - \* صبيفة الله ومسن أحسس مسن الله صبيغية و نعن لسه مساب دون . (البقوة ر ۱۳۸) النّرية بين اين دنگ بين دنگ وياسي، اورالنري بهتر

منگ دینے والاکون ہے ، اورہم اس کی مبادت کرنے والے ہیں ۔

غیراسلامی ا ملام کے دد کے لئے اسلامی ا ملام کا ہوناکس قدر حزوری ہے اس کے لئے عہد دسالت ک ایک مثال پرفود کیجے: بعثت کے ساتویں مال مسلان اصحاب کمائم نے مبشری طرف دوسری ہجرت کی ،ان کے مع مردب العاص كئ ، نجاش كوسى وكي ، اورشرك وكغرم بن اعلام ك نما مُندك كرت موت كها: مار خاندان کے کھولوگ آپ کی سرزمین فرآئے ہیں ، ہمسے اور ہارے دین سے انہوں نے اعراض کیاہے ، مرکبا، يه لوك ميسى بن مريم عمتعلق أب كى مخالفت كرتے ہيں " حصرت جعفري ابى طالب نے اسلامی اعلام كى مُنْ مُدَى كرت إلواء كَاش كوسبده ك بغيركم : الشرف جادى طرف ايك دمول بعيما ، مجيس حكم دياكه الشرع وجل عسواكس ادركوسسجده نركري ، انهول في ميلوة وزكوة كاحكم ديا ، بعراس الم عنعف اوامركناك، بعركها ہمیں مریم کے متعلق دہی کہتے ہیں جوالسرنے کہا ہے کہ وہ اس کا کلمینی ،ادراس کی طرف سے ایک روٹ ين جے مريم مذراء بول ك طرف اس نے القا كيا ہے جي كسى انسان نے ہا تقنہيں لگايا " إس خالعل سائ املام كا ترسي نجائ لمن كها: الدابل مبشرا ورقسيسين ورحبان ميسى كمتعلق يمسلمان بوكي كيت بي وال سے زیادہ کچنہیں ہیں ، مجرسلانوں سے کہا ، تمہیں اور متہارے دمول کے لئے مرصا ، میں شہادت دیتا ہوں کہ وه السُّر ك رسول ين ، يه وي بي منين بم الميل ين بات بن ، يه وي رسول بن جن كى بشارت ميسى بن مريم نے دی ہے، تم ہمارے ملک بی جال جا ہو رہو ، والٹراگر مجے اس ملک کی ذمہ واری نہوتی قویس مامنرورت موكراك كاجوتيا الثالاً ، معرنوات في عروب العاص كابديه نوتا دين كاحكم ديا معد في كروه كم اوت أن ادر مسلان بالمينان مبشريس مقيم دب ر

موجوده دودی جب کرمسلمان احتقادی ، فکری ، سیاسی ، اقتصادی بر به به به سین انتشاد کشکری ، دین دخرجب کے کیا ظرے مختلف کر دموں میں بیٹ بور نے بین ، اپنے انکمہ کو معصوم قراردے کر ان کی مطلخ ابناع کو واجب قراردے لیا ہے اور جو لوگ اپنے انگمہ کے معصوم ہو نے اور ان کی مطبق اتباع کے دجو بگا احتقا نہیں رکھتے دوا جوال واعمال کے کھا ظرے ان سے مختلف نہیں بین بینی ان کے احتقاد اور عمل میں تعناد ہم بر بیلو سے امت میں انتشار کی اصل بنیا در بی احتقادی و خرجی انتشاد ہے ، جو امت محمد یہ کونی بنوع ضا انگر اور اس کے رسول کے لئے داجب بھیں ، معصوم صرف دسول کو قرار دیں ، رسالت کو کا نی سمجیں ، دسول کے دوجب بھی ، معصوم صرف دسول کو قرار دیں ، رسالت کو کا نی سمجیں ، دسول کے دوجب بیاری تمام بیاری تام ماروں کے دوجب بیاری تام میں بی بھاری کا موجب بیاری تام دوجہ بیاری دوجہ بیاری تام دوجہ بیاری تام دوجہ بیاری تام دوجہ بیاری تام دوجہ بیاری دیاری دیاری دیاری دوجہ بیاری دی دوجہ بیاری دی دوجہ بیاری دوجہ بیا

اس آیت سے الشریعالی نے علاد وا مرادیوں کے اُول الاُمری اطاعت کا حکم دسوقت دیاہے جب وہ سازی مزکری ،اس کا اقتفاء یہ ہے کران کا اتفاق حجت ہے ، اور تنازع کے وقت الشراور رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیکو کسی امام مقلہ یا فاصل مقلی قیاس کی طرف لوٹائے کو باطل قراد دیاہے ، یہ اسلام یعنی لا الا الاالم محدد رسول الشد کی شعبادت کی اصل ہے ، مقصد یہ کرس نے کسی امام کو متعین کرکے اعتقاد اور حال کے اعتباد سے اس کی طلق اطاعت کو واجب قراد دے دیا ، وہ اس میں گراہ ہوگیا ، اسسی لئے امت محدید کے قردن ثلاثہ مفضلہ ، مشہودہ بالخیر کے جارے سلف صالحین نیز بعد کے اوواد کے ایک والے کہ اسواء جیسے امراء و ملیا دو فیریم کی اطاعت و جی داور کی مطاق الماعت و جی داور سی کے دسول کی مطاق الماعت و جی داور سی کے اس وائی مطاق طور پر الشراور اسول کے مطاوہ اور سی کی اطاعت و جی داور سی مطاق طور پر الشراور اسول کے مطاوہ اور سی کی اطاعت و جی داور سی مطاق طور پر الشراور اسول کے مطاوہ اور سی کی اطاعت و جی داور سی مطاق طور پر الشراور اس کے دسائل اعلام اور سیم محافت میں جی ہو اور ب کی اور میں مسلانوں کے دسائل اعلام اور سیم محافت میں اور اس کے باعثوں سے پر اگریدہ معاشرہ کا آئینہ خانہ ہیں ، اور امت بیلے اپنے باعقوں بھردوس میں قوام کے باعثوں سے برائیدے اپنے پر اگذہ معاشرہ کا آئینہ خانہ ہیں ، اور امت بیلے اپنے باعقوں بھردوس میں قوام کے باعثوں سے برائیدے اپنے پر اگذہ معاشرہ کا آئینہ خانہ ہیں ، اور امت بیلے اپنے باعقوں بھردوس میں قوام کے باعثوں سے بہتر اگریدہ معاشرہ کا آئینہ خانہ ہیں ، اور امت بیلے اپنے باعدوں بھردوس کی اقوام کے باعثوں سے بیلے بور اگری کی اور کیا کہ کو کی افراد کی دیا ہو کو کو کی دور میں میں ہور کی دیر کی دور کی دیا ہوں کی دیر کیر کی دیر کی دیر کی د

این سائل میں اس طرع المجی ہوئی ہے جیے کوئی الهارت تی کسی طاقتور میں ایسی صورت حال میں سعید اسلام اور منها ن سلف مالیوں کی علم بروار جماعت اہل مدین کواکے اگر ممکن وسائل اصلام اور منہ معافت کو کام میں لانا چاہئے اور جماعت کواسلام اور منہ سلف کا ایک ایسامدیا دی منہونہ بنا کر پیش کرنا چاہئے ور بسے فالع اسلام کی صورت بنی نوع انسان کے سامنے آجائے ، منشر کی صحافت کے سامنے فقط اتحاد کا اصل نمونہ واضح ہوجائے ، اور خود جماعت ہوا نتشار کا منظر پیش کر ہی ہے وہ اس کے اندا سے ختم ہوجائے ، جماعتی صحافت ہو رے اسلام کوٹ اُست ربان و بیان میں منبی سلف کے مطاب بن جماعت مواد کے بیش کرے ۔ توصیدوا سماو و صفات باری تعالیٰ کے میں مفاجیم منا جیم دسالات کی اجمد یہ دسالات کی اجمدت ، رسولوں کے تذکر کے ۔ احکام شریعت اور صراط مستقیم کی تفصیلات ، یوم آخر ت بعث وحشر ، صاب و میزان اور جبنے کے انوال واحوال کا ب و سنت اور سلف صالحین رمنوان الدیملیم جمعین کے فرمورات کی دوشتی بیان کئے جائیں ، سپی داستہ اسلام و منہ سلف برمبنی النہ علیم معافت کے امتیا نہ ، تا شیراور نتیج فیزی کا داستہ ہے۔

معودی قیمت کے مقابل اسلام کا صول کہیں زیادہ قیمی ہوئے ہیں۔ ارمناد رہائی ہے "وان المذیب یشترون بعہدالله وایمانهم تبنا قلیلا اولٹ فلاخلق لهم في الآخرة ولایسکلمهم الله ولایسکلمه ولایسکلمهم ولایسکلمه ولیسکلمه ولایسکلمه ولیسکلمه ول

اسى طرح معلومات ميں وقت بسندى اور تحقيق كے لئے سور او تجرات كى آيت جدا ورغيرا فلاقى مواد كان است عرف كريئے سوره فوراً بيت انبي ، صحافت كى ايك عام بيارى جسس اور طون كے ساتھ دو سروں كے عبوب كواج بالنا بحل ما لفت كيئے ہورہ تجرات اً بيت باره ، نيز مسلم صحافت ميں مختلف كر و ہوں كے درميان استہزادا ور تنابز بالالقاب كى عام ، وش ہاس كى ممانعت كے لئے سورہ حجرات اً بيت گياره كونظريس دركھنا چاہئے ، جو البروپيگنڈه اور باطل سے دوسرے كومتهم كرنا بحى مسلم صحافت ميں عام ہے ، ان اسلاى اقداد كو برتے كے حق دارا ور دومردار مب بہلے اسلام اور آئى سلف كے علم وار صحافى ہيں . سلفى صحافت اس سے دوسروں كے داكم و مركمتى ہے ، ارشاد دبانى ہے . والديس يوذو ن المؤمنين والمؤمنات بغير مساكست وا فقد احتمد الما بہتانا واشما مبدينا " (٥٥ - الاحزاب) جو لگ مؤمن مردوں اور مؤمنہ عور توں كوستاتے ہيں بلاكسى قصور كے تو وہ يقينا بہتان اور كھلے گئا ہ كا بوجوائے او برلادتے ہیں ۔

جس طرع دمین اسلام ایک ربانی دین ہے اس کی تبلیغ واشاعت کرنے والے سلفی صحافی کا دبنی

مِیْر ہے کروہ خودربانی ہو اور اپن محافت کوربانی محافت بناسے ،ارشادربانی ہے: " خسل بات سلاتی و نسسکی و محسیای و مساتی متلف دب العسلسین ، لاشسر دیدے لد و بدلاك سرت وأمنا أول المسلسین ، لا ۱۹۱۲ - الانعام ، ائ بنی کہوکریقینا میری نماز اور میری قبانی رمیرا جینا اور میرا برنا سب الٹرب العلمین ہی کے لئے ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، مجے اس کا حکم یا گیا ہے ، اور میں سیے بہلا تا بع فرمان ہوں ۔

من طرح دین اسلام مالمی دین ہے ، سلفی صحافی کی ذمہ واری ہے کہ وہ قومی ، نسلی ، ولمن بی میں طرح دین اسلام مالمی دین ہے ، سلفی صحافی کی ذمہ واری ہے کہ وہ قومی ، نسلی ، ولمن بی ور ذات بات کی تنگنا کیوں سے بالا تر ہو کر اسلام کی آفا قیت کو بیش کرے ۔ الترف قرآن اور رکول اللہ اسلام کی ارشا دہے ، " و مساح و الا ذک ر للع المدین روح ۔ التمام ) یہ قرآن سارے جہان کے لئے نشراد سنا دہے ، " میکون للع المدین سند بیسوا " (۱ - الفرقان) تاکہ دسول سارے جہان کے لئے ڈرانے والا ہو ، جا متی دسائل وجہ رائد کے سربیست یا مالک حصرات کو جائے کہ محافت کو اپن شخصیات کے گر د ہالہ تعمیر کرنے کا ذریعہ بنائے کے سربیست یا مالک حصرات کو جائے گر داری عملا کریں کہ اسلام اور انہے سلف کا درائی مسلف کا درائین تقا منا سہی ہے ۔



### تَجَامِعَهُ لَفِيهُ (مُرَزِي دالالعلوم) بنادَّل مسيسي

# معيارى صكافت كانفنس كاانعقا

جامع سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس یراعلان کرتے ہوئے مسرت محسوس کرتا ہے کہ جماعتی صحافت کو موٹر ادرمفید بنانے کی خاطر مورخہ ہو، یہ جادی الاولیٰ سام او بمل بق ۲،۳۰۲ نومبر ۱۹۹۲ء بروز دوسٹنبہ و سرٹ نبرایک مذاکرہ ملیہ منعقد کرنے جارہ ہے جس میں جاعتی اضادات ورسائل کے مابین تعاون و تنسیق توسیع اشاعت حالات ما صوبے متعلق بی جماعت کے تجزیاتی موقف ، عقیدہ و ممل سے متعلق ک ب و سنت پرمبنی معیاری محافت ، جماعت شخصیات و تاریخ نیز سے دوزہ یا دوزنا مہ کے اجراد جیسے دیگر اہم نقاط و سائل بی فورد خوص کیا جائے گا۔

ا خبارات ورسال کے مالکان و مدیران کو دعوت نامے ادسال کے مبابعے ہیں ، اگر کی مبب کے کسی مساحب کو دعوت نامہ تصور فر ما بیس ۔ کسی مساحب کو دعوت نامہ تصور فر ما بیس ۔ مدعو نین حصرات سے گذارش ہے کہ اس مذاکرہ علمیوس شرکت فرما کر اپنے مفیداً را دے وا زیس کے ادر خارم ہی خوا مان حاصت سے مذاکرہ کی کامیابی کیلئے دعا کی درخواست ہے۔ ادر مذاکرہ کو کامیاب بنائیس کے اور حبار مہی خوا مان حاصت سے مذاکرہ کی کامیابی کیلئے دعا کی درخواست ہے۔

نوث :- نداكره كم يهل دن شب س اجلاس عام كالبى بر دكرام .-

### معیاری صحافت کانفرنس کے پیندئبنسیاری مقامند

- ا ۔ عقیدہ دعمل مے متعلق کتاب وسنت کی بنیا دی تعلیمات کی قومنج و تشریح کا التزام ناکر میں اسلام فرمن و فکر میدا ہو سکے ۔
  - موجوده ملى سائل پراسسلام كى مع تعليات كى دوشنى مين اظهار خيال .
    - ٣- جامق فدات اورجامتى مشحفسيات كالقارف .
- سم۔ جمامتی اخبارات ورسائل کے مابین باہمی تعاون اور دائرہ کارکی تعیین تاکہ تکرارہے بچ کرمطلوبہ خدمت انجام دی مباسکے ۔
  - ۵۔ معانت یں دیگرسائل کے ساتھ ہی خواتین واطفال کے موضوعات پر توجہ ۔
    - ۲- ملی وجامق مسائل پر مخالفانه تحریر و س کا جواب ۔
- ے۔ دین ولمی موضوعات کا خاکر تیار کرکے اہل قلم کواس ہدایت کے ساتھ دیاجائے کہ وہ ان موضوعات بر بالا تساط لکیس ، مجران مصامین کوکٹا بی صورت میں جن کردیا جائے، یہ خاکہ عقائد، عبادات، معالماً، تاریخ اور سوائے ہر مومزع کے لئے بٹایا جاسکتا ہے۔
  - ۸ افرادجامت ک ذمه داری جاحتی اخبارات کے تئیں ۔
  - 9- اخارات ورسائل كى توبيع اشا مت ك الم كوشش ادراس كاطريقة كار .

# صحافت کا نفرس کے لئے تسابل غور نقسا ط

ا ... جمامتى رسائل وجرائد مين كمل ربط وبهم آمنگى اورتنيستى تاكرجامتى كاز كوتقويت بېونچائى جاسكے ..

٢ ــ جامتى جرائد دم بلات كى محدود اشاعت ادرعدم تا نيرك اسباب برفور ـ

٣ ــ معافت يس جاوت وملت كي خلاف تحريرون كي تيس جارا رويد .

مہ۔ جاعتی معافت ہورے خلوص کے ساتھ کیے ایسا معیاد بیش کرے جو ملکی صحافت کے لئے قابل تقلیب، نموذ بن سکے ہ

۵۔ بچوں اور نوجوا نوں کی اسلامی تربیت سے متعلق جاعتی صحافت کا کردار ۔

۱۱۔ عودتوں سے متعلق مسائل بین الاقوامی پیا زپرامٹائے جا رہے ہیں ،امی سلسلہ میں ہرے رہ جسا عست کی ذمردادی کیا ہے ہ

ے۔ تعیری محافت میں موجودہ خلاکو پٹر کرنے کے امکانات پرغور ۔

٨ ... ملك كى دوسرى توى نبانون ين مجى جرائد دم بلات كى اشاعب يرفور بـ

٩ -- كياجاعت معافت كوملما رجماعت كالإراتعا ون حاصل هي الرنهي توكيون ؟

۱۰ - حالات ومسائل ما عزو پرجامتی نقطهٔ نظری بردقت تعیین و قرمنع کے لئے کسی سردوزه یا دونا کے اجراد برفود ۔ کاجراد برفود ۔

### ليورث

### جامعه سلفيه مركزى دارالعلوم بنارس ميش

### دوروزه مکافتی مذاکره علمیه

اسلای صحافت کومفید دموشر، تعیری اور بامتصد بنانے کی ناطر جماعت اہل صدیف مندکی دینی و ثقافق دروق مرکزی درسگاه دمرزی درسگاه دمرزی درایا العلوم این نے مورفر ۲٫۳ فومبرطا ہے مروز دوشنبہ و سرشنب کو ایک مذاکرہ ملمیہ (سمیناد) کے انتقاد کا اعلان کیا تھا۔ بر ایک انداز کے مطابق اپنی نوجیت کے اعتباد سے کم از کم بندوشان کی سطح پر بہات ہم ہما۔ اعلان کے مطابق وقت مقردہ پر ۲ نومبرطا ہے وہ بیک انتاجی تقریب سے ذکورہ سیمینا دیشر دع جواراس کے بعد سلسل دو دنوں تک جانشین منتقد کو برائد تھا فق جرائد دولا کے انتقاد کی اور تباد اور نیال میں جربے دھر ہیا۔ کے الکان و مدیران نے شرکت کی اور تباد اور نیال میں جربے دھر ہیا۔

#### مذاكره ميس شركت كرنيو المهانان كرامي

ندلمي

| مهان ثموى                            | خطيب الاسلام مولانا فبدائرؤف دحانى صاحب | -1  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| ایڈبیرصوت الامہ دعربی ، بنازس        | واكرامتقذئ صن اذبري صاحب                | -4  |
| الميطر أبنامه عدف بنادس              | حولانا مبدالهاب مجازى صاحب              | ٣   |
| بجين ايُدمَعُ مِفت دد زه جريده ترجله | مولانا عبدالوإب خلى صاحب                | ٠٨- |

| and the same of the                     |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| الدُّيْرِ بمريده ترجال دبي              | ۵ - جناب سلمان سابرساسب          |
| چين ايليل اسامه نور توحيد نيال          | ٢- مولانا ميدالشريان مامي        |
| The same of the same                    | > - مولاً بدالمنان سلنى منامب    |
| چيعناليميرابنامه آثار مؤ                | ٨ : مولاتا كيل احدماب            |
| الكيير الهنام أكادمتو                   | ٩- مولانا بحدا الري سامب         |
| الديثر بأبنامه التوميه دبلي             | ١٠ - مولانالفيّ احدملني صاحب     |
| منعوب سباي احتلال وومياع معاقفة         | اا- مولانا ميدا في احداث صاحب    |
| ايدير يندره دوره الهدئ ودبعنكم          | ١٢- مولكناتشيل احدسلني صاحب      |
| سب ایگریل ما مینامه تواسط اسلام دیلی    | ۱۳ ۔ حولانا مبداواجذیعی صاحب     |
| يسكريش بامعد داداب لام وأباد            | مها جناب کا سعیدماوب             |
| منعوب الهنامدداه احتدال مراكبو          | ۱۵- مخاکرمبدالشربولم نبیایی صاحب |
| سببايثيرساى ترجسان السذ بريبي           | ١١٠ - مولاتاشهاب الدين مدنى صاحب |
| مندوب اصلاح ساج دمیندی دبی              | >١- واكرفس الق مثان صاب          |
| چيين ليڙمير ماسنام اليميق دبلي          | ١٨- مولانا إدالكلام اخدما حب "   |
| بيغة واديتكم يُردك دبندى منح            | 19 - مولاتافعنلايون صاحب         |
| متلاب البنام الاسلام ولجى               | · <b>F</b>                       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                  |

افتا قاقدید خاکر مقاعات البری ماوی و کل جامد سانده فالطی اور مدادت معقد بود . نظاست کالنی چنب والانا مدالی با ما ما مرای جدید الما المرای جدید الما مدادی به مداوی کاله با المرای جنب والانا مدالی با احتای ماوی د ناخرا طی مرای به جدید الما مداد که به مدا که مداوی مدان کرای اشکار ادار تربی خداکره ملی کافران و مدان که داری است که موانی مدان می مداوی مدان که مدان بر دوشی دالا به در موسود خدوفت ما مرای به ما مدان که در این مرای مدان که در این مرای مدان در در این که برای مدان و مدان که در این که برای مدان و مدان در در این که برای مدان و مدان و در این که برای در این که برای مدان و در این که برای که برای که برای مدان و در این که برای که برای مدان و در این که برای که برای که برای در این که برای که

اكر النكروديون كالزاركيا باسكاع

افت می مداید و در این وقد نداید تا ترات بنیافرائد اور تام وگول ندایش تا توان مدان با مدسلند که است تک با مدسلند اس اقدام کورایا . آورای وقت کی قدورت قرار دی بوج ده دورس اسلای محافت کوشنام او و مدیدی بناغر بود و در مدید و د دریت بور که اور ایندایش اسک طرق و شاکل کا و کرکر ته بور خربری ندایک محافق کا نفرس که انتقاد کوروری قرار دیا بوکران کم اس با دی فرازی کری به که برای سکه دل س بدا مساس پایا با این که که ای محافت که اندا ا

نهی می آواز پرلیک دکت دالے مهانان گرای کاشکریراداکیا او دیرزبان پرکی قم کی تضیر اود کرتابی پرسونددی کر ۔ بورے د مالی کلیسی پر فراکرد ک اخترام ۱۷ مان کیپا

جماعی محافت سے متعلق اس تمہیدی گرکرہ علی اور اس مصدیران و مالکان جرائد ورمائل کی خموایت سے اور ال کے تاکش محاف سے متعلق اس تمہیدی گرکرہ علی اور اس محدیدی کے خوش کن ونوش آئند باتیں ہی سا مے ایک کی تاکش میں مندی کے خوش آئند باتیں ہی سا مے ایک ایک جندا کرو کی محدی کا میں سب سے ایک ایک جدائک کی محدید محدید محدید کے معدید محدید کے معدم افت کو دور اس محدید محدید کے معدم افت کو دور اس اور اس کے از الالوا اصلاح کے بعدم مافت کی کمزود ہوں کا اصاب اور اس کے از الالوا اصلاح کے بعدم مافت کو دور استمال کر نے کا جذبہ کا وقربا تما۔

واضح بوکر افتتا می تقریب سمیت تمام نظستوں میں متعدد جامی شر او ما فرین کو حرو نعت برشتمل دوج بروا در انسیں کام بے نواز نے دیے۔ امی طرح ندا کرہ کی ہم گا ہم کامی ایتہا کا در نشیں کام بے نواز نے دیے۔ امی طرح ندا کرہ کی ہم کامی ایتہا کی گئی تھا۔ بھس میں خطیب الاسلام حضرت مولانا عبد الرون صاحب در حاتی رحفظ الشر فاظ المسلام حضرت مولانا عبد الاور مولانا عبد الشرم بدالتواب صاحب نیا و مولانا عبد الدار مولانا عبد الشرم المسلام کی مولانا عبد الدار مولانا عبد الشرم المسلام کی مدر مدار در مولانا عبد المبری المبری ہوئے۔ اس اجتماع میں بنادس و معن فاحت بنادس سے بر شاد تو کوں نے شرم میں کی دادر علی کو کا میں معنفی دم ہوئے۔

( واکثر رضاء الشرکسیار کیوری)

### دورما فنروا افهارات درسال کی فردرت ادر مریران جرائدی دمداریا

انقلم من العالم عبد الروف وحما في جند الكرى رأيين عام جاموبرا عااملي السلفيج ثنا تكونيال)

بریک ناقابل انکار حقیقت ہے کسی بھی تو کی و نظری کوفر و فی دیے ہیں قطم کا مدل بہت اہم ہے، ذبان و نقر برک فائع الم مافرین کوسور کیا جاتا ہے اورا بنی باتیں ان کے دلوں ہیں آثادی جاتی ہیں تقلم کے ذریعہ حافرین و غالبیان ، دورونرکہ امیرو غریب، اپنے وہنگانے ہرایک تک اپنے نظریہ و فکر کی تشریح دہمیراود اس سے دائل و برابین کوہر فی یا جاتا ہے ، الغرض دنیا کی کمی تو کی ودھوت کے عروج و فروغ کے لئے نشرواشا عت اقد بلٹی وقت کا اہم تمرین تقاضہ بھاکم تا ہے۔

آب کایردور کمی کا دور بی کا دور بی تشرین از بین اسلام کے خلاف دیرافتنانی کرد بین، بن میادود آبن وشین اوراخ بادر کا دور بی کنید بوری دنیایی الحاد و بدین پیدائی جادی به ایستان است مسلم برید بات فرضین بوراندک داید بوری دنیایی الحاد و بدین پیدائی بیاری بیدائی تعالفت الاستین است مسلم برید بات فرضین بری کرمائد بین بی بیدائی بین بری ادر المائی کرمائن بواب دینے کے لئے اس مفید ترب تو بری منصوب کو برو کے کاد لائے ادر الله کی مقابل بی بین می تواد دور باطل کے مقابلی بین مقابل بی المحال بی بقول شام مشرق ملامد اتبال سے بقول شام مشرق ملامد اتبال کے مقابل بی بین مقابل بی المائی مقابل بی بقول شام مشرق ملامد اتبال کے مقابل بی بین مقابل بی بقول شام مشرق ملامد اتبال کے مقابل بی بقول شام

مشرق دمغرب بن تیرے دور کا آغاز ہے

المو كداب بزم جهان كا اور مي انداز ب ما صنى مما يك طائرانه فظر:

ما حن قرب ولید کے حالات کر وب بم نظر ڈالیں کے توہیں ایجی طرح معلوم برجائے کا کراف بادات ودر اُئل نے کس قلا کُر وی ساجی و سہاسی مسائل حل کرنے ہیں قائلانہ دول اواکیا ہے ، چنا نوسہی اسلاک سنی والی تو کید کے بعد وصلاے جب تو یک اقادی وطبی کے سہاجی برنسٹ کی وزئر نے کے خلاف میدال ماکھ کرائے آگے بڑھے تومولانا تحدیقی و برکے افہادہ کا مریشان الجا لکلا کا آذا دے اقبلال والبار نے ، مولانا طفوطی خان کے سومینداد ،، آفاشود کراٹا شھری کے منہاں ، جیلان مریشا فارْ الله الله المعالم المعلى المعالى بنديك بدع بعد المالات بندويهم باشدون علب وبكرسانا مككام منظم بذبيبيا في المعال و وبنول المن المن الموجد المعاليا تعالى سي يكر الفار بدا بواتها المرافع المرافع ا برنش كورمن كومندوستان جود في برجود بوتائد الس سرودى دنيا واقف جريمب أبيس افيادات وجرائد كوت بايان مي كار شرقعار

آب بھی ایسے انقلاب آفری اور بردادکن قیع وقعیتی دسائل وجرائدکی شدیدها جت بنج بن سے لی و مکی سیاس وسما ا مسائل کی سدمعاد کی جامسکتے \_

( مصنفین کی نشست قلم و دوات اورکتابوں کے علقہ میں )

بسے زمانہ میں سو کھے تام اور فوٹن بن اور ڈاٹ بن وغیرہ کا دواج نمیں تھا اس نے اس رمانہ کا عمو ما بہال تھا کا دوات بن دوشنا لُ بھری جاتی تھی اور نوٹ کی جارے تھے اور انہیں طوں سے لکھا جاتا تھا ، انا احد بر طنبل کو کسی نے دیکھا کہ آپ کے کر تربر دوشنا لُ کے داغ کئی جگہ گئے ہیں آواس نے کہا کہ آپ بڑے مرتب کے انا ہیں آپ فوشنا کی تام کی کیا عروست ہے اس کے پیٹروں کو داغلا کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا میں بہلے ہی طالب علم تھا اور آبا ہی ملم کا متلا کی بھول ہوں ہوں ہے گئے تا ہوں کو داغلا کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا میں بہلے ہی طالب علم تھا اور آبا ہی ملم کا متلا کی بھول ہوں اور بہلے لم قریب جانے گؤت تک جادی دیے گا ، امام موصوف کے ذمانہ میں ہی فوٹن بن اور سوس کی دور شکھی میں مال تھا اس وقت ایجا دات کی اشیا ، اور تینیں بالکل نہیں تھیں ۔

کی سے بات اس بھی کہ انگافی کس کترین بسر بھے کہ تھا کی کا ان الای ویسے کے بھادہ اس کے بیٹا کہ بھی کہ بھادہ کے ا وساتھ ہے کہ کھینے پڑ ہے کا کام کرتے تھے اور یہ مہادک مشغلہ علی ہست کے ساتھ کھر پر جادی دیتا تھا۔ حافظ خیرازی نے کھا ہے کہ مصنفیں کے لئے گوشرہ افریت بسکونا سے کا کرنے کے لئے حزود کا ہے وہ کج بیں ط۔ فراغنے وکٹ ہے دگونزم جے اربی چن کا ایک گوشر نہ آدی فاد نے البال بھا اور کھا ہی اس کے پڑی نظر ہم تو آدی اسکون سے کام کرسکتا ہے جیسا کہ تنی نے بھی کہا تھوب کھے اسے سے

واعزد كاب في الدن سرع سهوم وخير عليس في السزمان كي ب

بعن دنیایی سب سے بہترین سوادی گھوڑ ہے کی سوادی ہے (اس نمان بری بسب سے نیزدتال سوادی ا ادد نمان بی سب سے بہترین بنظیں کتاب ہے کیوں کہ کتاب سے بڑھ کہ کوئی جیز بہیں دہ نمان موٹروں کا تھا نہوا جباد کا نہ خلافی داکٹوں کا سلے شام نے اپنے تیل یں اس تیز سوادی کا ذکر کیا ہے ۔

دومری بات اماً بخادی کے داقعہ سے بیرمعلوم ہوئی کہ اس زماندک خادمانیں بھی قرآن جیرد کی آیات کر بجد کو '' رکعتی تعیس ، چنانی اس خادمہ کوجب اما بخادک نے ڈانرے کر مرزش کی تواس نے فودا غصہ کوفر و کو سنے کے لئے حدب ہ آیت کربر تلاوت کر دی اس سے حرف کپ کا غصر تعندُ ابوگیا بلکہ اسے معاف کر کے آذادی کم مردیا۔

آج نداماً بخارى جيساكوئى ابتمام كرساتي تصنيف فتاليف كرف والامصنف ب اورندان كى خادمة المنظم خادما كين المنظم ا

الم م بخاری کی کتابوس کی ترتیب اور موصوف کی محنت وسنب بدیداری:

اما بخادی کے ساتھ ان کے ایک کاتب محد بن ابی حاتم ودات البخادی ساتھ دہتے تھے، ایک موقع برائی فالم بخادی کاتھیند و تالیف کے درمیان محنت شاقد کا بیان کیا کہ وہ ابی تصنیف کے وودان جاگئے ہو سوتے ہی تھے جانچہ ایک مرتب بی نے دیکھا کہ آپ کوئی دوابی تائی آئی آؤ آپ بیواری نے آپ نے جاتی تعلایا ایس دوئی پیوسر کے تھوڑی وہر معد کوئی اس موایت کونٹل کی پیوسر کے تھوڑی وہر معد کوئی اس موایت کو تھوٹی وہر میں کہ کہ یا اس موایت کو تھوٹی ہوا کی دوئی براک ہو اس موایت کو تھوٹی ہوا کہ تھوٹی ہوا کہ اس موایت کو تھوٹ کے تھوٹی ہوا کہ اس موایت کو تھوٹ کے تعدامت کو تھوٹ کا مواد کا کہ دوئی ہوا کہ اس موایت کو تھوٹ کا مواد کا کہ مواد کے تعدامت کو تھوٹ کا مواد کا کہ دوئی ہوا ک

### مضون يامقال ياملى تصنيف كي كمنت شاقرا ورسكسل مطالعي وردت ،

ہادے بڑے بڑے انمہ دین اور نامی ملاء عظام ابنی گا بوں کی تورد و مطالعیں اور صفائف دیرا ند
کا تبادی ہی صدوح بر سے انمہ دین اور نامی کرتے ہے آج کے مصنف اور مظالہ نگاد و مفون نویش اور صائف دیرا ند
والے الن کی محنت و شعب بیدلای اور دیدہ دینے کی طرح محنت و مشقت نہیں کرسکتے آج جب کہ ہادے دفتروں ہی
جلی دوشن ہے برقی ہو کھوں اور سامانوں کا اہتما کہ ہمتا ہے کو لرو فیرہ بھی دھتا ہے ۔ لکھنے پڑھے کی تمام سہولیا ت
واسانیاں میسرجوتی ہیں بھر بھی بیا ملائے سلف کی طرح نر محنت کرنی آتی ہے ، نداس ودجہ مطالع کر نے کا شرق ہے نہائی مقانے میں علمائے سلف کی طرح نر محنت کرنی آتی ہے ، نداس ودجہ مطالع کر نے کا شرق ہے نہائی میں اور اس کی اور میں مائل نہ ہو بھاد سے لئے علمائے سلف کہلا تے ہیں ان کی دا ہیں مائل نہ ہوت کی اور کی سردی ان کی دا ہیں مائل نہ ہوت کی ماروں ان کی دا ہیں مائل نہ ہوت کی مردی ان کی دا ہیں مائل نہ ہوت گی ۔

ا- ابم آگے ایسے علی نے سلف کانام لکھ ہے ہیں جنہوں نے اپنی علم کی مختوں کا حال نود لکھا ہے جنانی ملم کا ایک علم کی مختوں کا حالت کے تاریک ترین مہینوں میں بھی اود دات کے تاریک ترین میں اور دات کے تاریک اور اسٹ میں اور دالسٹ وی خلع المدنیا جو واحقل اسکا بید احفاد فی ظام المہدو اجد ۔

بی بین مانده میر کا دانون می داشت ک داشته جاک دستا اور دن کودهوب دگری کے وقتول می برابر بور واکن داده تا والک معروسات

يقحاك المائي فحال بحرائب فاستعلى ونيائي أعبف النبالاك لحرج مشهود ب الموس م برب كراي

سب مانیک آدامطلی بی محاسباب و صوند صد میس ا۔ ملامیب الٹربہادی صاحب مم و کم النبوت انی عنت دکوشش خوانی کھیے اور کھیے اور کھیے اور کھیے اور کھی مول فقد ك محصيل من الى عروم ف كرديا اورابي نظراس كم المدون مون بمنافي للعديد المنت سرفت بعض عبسري إلى تعميل مطالب وفكلت مظرى الى تعييق سأمي وصلم الثيرت مث)

ينى اين نظر فكراورا بى نندى كواك كم الخ خري كرويا ،

٢ - مدبن ابراهيم صدر الدين شيراذى اني كتاب مدماي كالمعترين كمي في علوم مقليد كم حاصل كون بس ذما ذرواذ ابن عركا مرف كرديا ودبرابرتهام كراول كاسطالع يمرتا فلسف كرتما مباحث عف وظمرتا دبايها تك كم خلاك هنايت سے اس كما ب كو كھما شروع كرويا وہ كھمتے إلى : مسرونت شطوا سى عسرى فى تعصيلها وبرهة من دهرى فى البحث عن اجمالها فكفت الله عيد

الاشتغال من سابق الاوان كشير التوجه من اول الربيعان - رصدرا مسد)

يعى بيله بى دان سياس العلم يس منت متنوليت دكعتا تعالد د شروع عمرى ساني كل توجه من مرد ہنھاتب اس کتاب کے کھیے کی نوبت آئی ۔

م - مولانا عبدالعلى لكعنوى جنهيس آج دنيا بحرائع سے باد كرتى ب دسال قطبيد كے حاشيد م كمعت بيں . صرفت سنط دامن عهرى وبرجسة مسن وصرى صذ ميطت عنى المتمائم ونسيطت على العمائم

فى اقتناس منوا ود المعقولات . وماشيرسالميرد اعدصك یعی بی نے فن معقول مے مشکل مباحث ہے حاصل کرنے اودا سکوط کرنے ہیں اپنی اندا کی اس وقت

ے وقف کردی جب کرمیری و کھین کی تعریفا آبادی کی اود عمامے محصلے باہ معد ویٹر گئے۔

(تعنيف وتاليف كوماكن وبنان كاطريقه) تقدر ان صلاح بى حافظ الى صلاح في كلما بي كرب كي معون يا كول ساله ا كول كتابير ياكون تصنيف تبادكر وقواس كوتيادكر في كع بعداس يم بالدافظر والواس كم العربي ويدين

حنيف كرواددكمى كيد بيزول كالضاف كرو، ما لظ في لكحا ب كتب التُدكي عليمه كولي المبي تحريم كالتمان بال می جس بیں نظرتان وثالث کے اندرک فای ونقعی مذیلے مقدم این صلاح بحدال استفراک الما بخادی نے بنی تعنیفات پرتسوی بہیں کے درمیان بن بادنظر ڈاکی، چنا نچہ محد بن اب حاتم ودا ق البخادی نے الم کا دی البخادی نے الم کا دی اللہ کا دی ہم کما ب کی تعنیف میں نے بن مرتب میں کی ہم اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی

### كسى روايت كفل اكسى داقعه كيمبيان مين يملحوظ ركهنا صردرى م كفلا عقائم و

اگرکوئی مضمون نگادیا صاحب مقالہ، اینے مضمون اور اپنی عبادت بس الیں واہی بات لکھ جائے جو عقل کے تو عقل کے تو عقل کے تقاضہ کے مطابق نہوتو ایسا دسالہ مضمون ومقالہ اور الیسی کتاب عنی کے اعتبار سے مردو دہوجائیگ اورا سے اکا ذیب اور نامعتولیت کے دفتر بیس داخل کر دیا جاتا ہے اس دسالہ اور مقالہ اور خمون کا کوئی وفاد نہیں دھتا ہو عقل وہم سے میل نہ کھاتا ہوا وراس کے معیاد سے نیچے کرگیا ہو۔

عقل وفہم اور درایت سے کام لینے کی ایک مثال

عدین دمغری نے سی داوی کی دوایت کے ساتھ اس بات کو بیشدیش نظرد کھا ہے کہ اسکی دوایت عقل کے مطابق ہے کہ اسکی دوایت عقل کے مطابق ہے کہ بہر اس کو جھا بر کرام کھی مطابق ہے کہ بہر اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو : دکر دیتے تھے اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو :

امام طرانی معجم کیریں ایک دوایت تقل کرتے ہیں کہ ایک ادمین کریم صلی السّد علیہ وسلم کے ماند صلہ بہن کر رہینہ سے کچھ فاصلہ برد صفے والے بعض اصحاب بی کریم صلی السّد علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگاکہ بھی آنھوزت ملی السّد علیہ دسلم نے اجازت دی ہے کھی شری ہا ہوں ان کی عورتوں کو جھانگ اور دیکھ سکتا ہوں ، ان اصحاب البنی نے سوچا " عہد نا بدسوں اندہ صلی اللّه عدید وسلم لا یہ مسر بالمغراحتی " لین ہمیں آنھورت ملی السّر علیہ وسلم کے عادات مباد کر معلم ہیں ، ایمی شاقوں کی تلقین وہ نہیں کرسے ، سبر مال ان کو کو ن فران کو کو بھی انتہ میں کو کہ بھی استہر وہ ہمیں کو کہ بھی اور اسکی لاملی میں تھی مال کیلئے آنھورت ملی اسٹر علیہ وہ ہمی یاس ایے آدموں کو بھی انتہر وہ کہ اسٹر میں اس کے اور اسکی لاملی کو بھی اور اسکی لاملی کر دواولاں میں ملا وہ یکھی کہ دون ماد اگر دو زندہ طرق آل کردواولاں میں ملا وہ یکھی کہ دات کو جب بھی بھی اس کی میں اس کے اور میں کردیا اور میں کروموں مال سازی میں ملا وہ یکھی کہ دات کو جب بھی بھی اس کی میں اور میں کروموں مال سازی میں مال وہ یکھی کہ دات کو جب بھی بھی اس کے اور میں کروموں میں اس کو کی تعلی کروموں میں اس کی میں میں اور میں کروموں مال کو کی میں اس کا دور کروموں میں اس کو کروموں میں کروموں میں میں کروموں میں کروموں میں میں میں کروموں میاں کروموں میں کروموں میں کروموں میں کروموں کروموں میں کروموں کرومو

کیاتو بیاد نے بی صلحالتٰدعلیہ وسلم نے فرمایا: میں کذب ہی متعبد اخلیت وا مقعدہ میں اللہ درجی الزوائدم امدی مقعدہ میں اللہ درجی الزوائدم امدی مختلین کو اس مقعدہ میں اللہ کی مقعدہ میں اللہ کو دیکھ میں اللہ کی محافظ کو دیکھ میں کو اللہ کی محافظ کے دیکھ میں اللہ کی محافظ کے دیکھ میں جھانگے گائے کی محافوت ہو اس کے خلاف نظر آبا کی مورک میں جھانگے گائے کی محافوت ہو مورک میں مورک کی محافظ کے مورک کی گیاتو اس کی نظیر مہیں ملتی کو آبی خورک کے محافظ کے مورک کی گیاتو اس کی نظیر مہیں مالی مورک کا جائے گاھی دیا ہو۔ کمی وقت اورک محال میں مردوں کو جلانے کا حکم دیا ہو۔

مَنْمُ انہوں نے حدیث مذکورہ بالاہواک طرح نَبی غُورکیاکہ اگریہ روایت بھے ہوتولاذم آئے گاکہ نبی کریم صی ا وسلم کے اصحاف افتراء علی البنی اور تعمد کذب سے کا کہ لیتے ہیں حالاں کہ نبی کے ترکیبہ وتربیت سے بعد ا کابھی آنحفرت میں الشدعلیہ سِلم برحدیث کڑھ کم منسوب کرنا ٹنامت نہیں نوذ بالسّد. (مقدمہ ابن الصلاح موسی و مجمع البحاد کے مریکے)

چنانچہ پر دوایت ہوضوع قرار دی گئی عقل و نقل ہراعتبادسے گمری ہوئی ہے اس لئے پر اوداس طرر م تمام موضوع دولیات وروغ ہے فروغ میں داخل ہے سی اسلامی شاعر نے کیا نتوب لکھا ہے سے اَ نائکہ چنم مرکل تحقیق واکنند ﴿ انہرچہ فیم دنگ کیروہیا کنند

ایک واقعہ استریک واقعہ استریک مغیری الم انجادی نے ایک ایسے بزرگ کا واقعة لمبند کیا ہے:

منہ کریم کی السّدعلیہ سلم کا حرف ذما نہایا تھا ان کو مختار نقفی نے دائستہ جاتے ہوئے لینے ملازمین دلا اور ان سے بنوائش ظاہر کی کتم نے نبی صلی السّدعلیہ وسلم کا ذما نہ پایا ہے ہیں ان سے واسطے سے انجا میں مفیدمطلب باتوں کی دواہت کرون گاتمہادی خامونی اور دوا دادی برسات سودین اول طود انعام دورً

نے من کریر کہا ، الکذب علی النبی صلی الله علیه وسل بوجب النا د و سا النا بعاعل ر تادی صفره م

اس سے معلوم ہواکہ کذب علی النبی ملی النّدعلیہ وٹم ک اس دعیدکا صحابہ کوام وشیوخ عظام بربرا تعااود ان کے سامنے یہ وعیدم بنیم ستی فرمتی تھی ہس وہ کذب علی النبی نود تو کیا کرتے دوسروں فے جب ا علی النبی ک ان سے نوامش ظاہر کی توانکا دکرتے ہوئے لان سے کہا ہے

برداین داکبرع دگرنه به کامنقاد دابنداست آشیاند

ادرای طرح دواہ کے اعتبادسے بھی یہ دوایت کمزود ہے کیوں کہ دوایت مرکون بالا کے متعلق میڈین نے امریکی غورکیا ہے، یہ دوایت بس طرح دوایت اُس کے بعض دادی اردوای الحدیث بیں ہے ، سرکے بعض دادی اور دائی الحدیث بیں اور بعض دادی خوالی افظ بیں (مجمع الزوائد جلدا ول صف)

رَسَاتُل ومقالات كَ *لَكُفِيةُ وَالْحِ اوْرُصِنْفِينُ كَا رِوزُوسْي* 

اسے علی فدمت کو نے والے اور مصابی و مقالات کھنے والوں کا دات دن کس طرح گذرتا ہے اور کس النظمی فدمت کو مشغولیت کے ساتھ مرف کر تے ہیں اور ان کی کہ دہ اٹھ کرام جن کے نام ہرم فخر کر تے ہیں اور ان کی کری کتابوں کو باعث افتخار سمے ہے ہیں ان کو کو کو مضابی اور موادحاصل کرنے میں ایسا انہاک رحت اور کہ کا نے کو کھی اپنی علی مشغولیت کے سامنے ملافلت سمجھنے تھے اور کھانے بینے کے اوقات کو ضد دو ہرکے کھانے کو نہ کھا کہ وائے ہمتی اوقات کو بہاتے تھے جنائی وقت کا موجب گردانتے تھے اس لئے وہ دو ہرکے کھانے کو نہ کھا کہ ان ان کی عرب و رسکا ہوں کے درود اواد سے اوادی آتی ہیں یہ کھانے کے وقت علی شغل و بین کا موقع فوت ہوجانے ہرکے کھانے میں ان ان کا موجب کے وقت علی شغل و بین کا موقع فوت ہوجانے ہرکے کے الفوات ع

الاستفال بالعلم وقت الأكل فان الوقت والزمان عذب " (عيون الابناء جلد دوم صياع)
معلوم برواكم مطالع حجود كمركها ناكها في بن تو وقت هرف بوتا تعااس براماً كوتاسف برتاتها
٢ — اسى لهرج مولانا عبولى فرنگى على في ابنى كتاب دد الفوائد البعيت، بين لكها به كه علام في الى نيخ في في اين كتاب دد الفوائد البعيت، بين لكها به كه علام في الى كتيف في في اين كتاب في الدكت في علام في كلها بي وه اتن دبلے تبلے بوگئ تع داراً كرمين دوزه نهيں در محت الدكاس سمت مسل الكى بين جو الدكت الداس سمت مسل الكى بين جو الدائل مين جو الدائل مين جو الدائل مين الدين ال

نتاتهااس مى انكاباته بازوتك جلاجاتاتها (الفوائدالبهية)

۳- یہ بات اہل علم مین شہور ہے کرماحب مدایہ نے ددالبتدی "کی فرح آنٹی جلدوں ہیں کھی تھی ادد تیرہ برس انگی سلسل دوندہ دکھ کروہ اس شغل تھنیف ہیں شغول دہے پھر سرچاکرایسی طویل و شخیم کتا، اور برس کی امن اور اس کا اختصار چارجلدوں ہیں لکھا اب اس کا نام مدایہ ہے داتھ اس ان انم کرام نے اپنی علی اوقات کو بچا نے کے لئے کھا نے بینے سے بھی ایک واتک پرمیز کیا اور انہیں او

میں اپنے علی کام کرتے دہ ، ای طرح آج کے دوری بھی علی کا اکر نے والے اورمضابین ومقالات کے ا والحائراس طرح كاماح ل بنأيس اودغايت درجرانهاك واشتغال كارديرا ختياد كريس توان كع مضايس مقالات دسائل وتصنيفات ببرتعى وذن اورقيمت كى صودت بيام وسكتى ہے ۔

جاءت المحدميث مسلك سلف اورطريق محذين كى المين ب اودبرد وديس اسلامى عقيده اودهمى م ومعاملات ك تعيروتشري صحيح وصلك سركرت أئي التوجم وكيوري بي كرصافت اور بعين الا کے میدان میں اس جاعت کے پاس مطلوب معیار موجوز نہیں ہے ۔

ايك وتست تماكه شيح الاسلام فاتح قاديان بشير بنجاب علامه ابوالوفا وتناه التدصاحب امرتسرني ا اخبادا المحدميت كے ذويع تهلك ميا ئے ہوئے تھے، الم) الهندمولانا ابوالكلام آذاد م كے اخبار الهلال والبلاغ زود وشور آبشار سے کہیں بڑھ کرتھا، آج ہادی صیافت بہت میں ولا موکر رہ گئی ہے جبکہ حماعت بیں اخبار ورسال کی تمیں سے۔

واقدير بے كرجب مقالات اور مضالين اوركتابين اور رسالے خون جگرسے كلي جائيل كے توالا كماون ادد رسالون اودمضا لين ومقالات كامعياد كيه اورمي موكا ، ايك دمانه تك ان كى قدر دقيمت با ق رب گی،ا صغر کوندوی کیا خوب لکھتے ہی سے

جوحسن ہے بتوں میں جوستی تشراب ہیں

برق طبی نه رمی شعله مقالی نه رببی فلسفدده گیاتلقین غزایی من<sup>د</sup> رسی

اَ مَغْرُمْزُلُ مِينَ جِاہِئَةً وه موج زندگی واكثر علامها تبال مرحوم لكفته بيسه واعظوهم میں وہ پختہ خیالی مذرہی

ره کئی دسم اذاں روح بلالی نه رہی یعی جارے داعظ وخطیب میں ادر مقاله نولیس ادر معنون کیکاروں میں اب وہ پختہ خیالی ، شعلیمقالی ، نظر ذكاوت وذبانت بهي ري جومهار ك اسلاف كرام مي تقى اسى طرح وه دوح اور جذبه اخلاص اومبم ودانس ال حكت وفلسفه بحي نهيس ربا جوبهادك المحصدى بزركان دين اورعلما كسلف يس تصاجسكي وجه سيجش اوجنو اودانقلاب آفرین کے جذبات اب سرد ہو گئے ہیں اور جاری قرم لیں نکوئی زندگی و جوش بیدا موتلہ اورن كول اضطراب والقلاب لاياتيس مدیران خفرات بیخوب مجھ لیں کہ دہ باطل کے بالمقابل تی کے سپاہی اور دعوت دیمان کر علم برطاد ہیں انہیں ابنی بوری قوت دصلاحیت سے ان آھنی رنجیروں کو قر ڈالنا بنس کے حصاد اور تی دو بزئیں شیطان نے بدی انسانیت کو مجرک کرد کہ دیا ہے اور دین قام جے سے معلاف لیک میا ذبناد کھا ہے لم باد فرورت ہے کہم اپنے رسائل وجرا ندکو دقت کے تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے علمی وفکری اور دعوتی مضامین سے مزین کریں جو ہر قاری کے دل کومتا اثر کرد ہے اور دعوت تی کے تسلیم کرنے بروہ مجبود ہوجائے بخفتہ دلوں کے لئے دہ ایک مؤہدادی تابت ہو التد تعالیٰ جیس اسکی آفیق دے اور ہماری محافت کو عروج وقر قری بختیے۔

وماعلينا الاالبلاغ وآخردعوانا ان الحديلة دب العالميين

### وفات مولانا نورعظيم ندوى رحمالتر

# مكث كى موجوده صمافت كاسترم عائزه

مضرت مولانا محددتين تدوى راستافع امعرسلفيربنادس

الحمدالله رب الملمين والعدلاة والسلام على سيد المرسلين محمد والد واصحابه وامتباعه واهسل بيتد أجمعين - أما بعد إفاء وذبالله السميع العلم من الشيطان الرجيم، بهم الله الرحيم، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما تسوس به نفسه ونحن أقرب البيه من حبل الوريد، إذبيتلق المتنقيات عن اليمبن وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد - (ب٢٠ - سورة قَ ١١٤ ١١٠ ١١ ) -

حفات! صدر محتم وتمام حافزى بىلس! جىساكة آپ كومعلوم بوجكا مى كەمرى اس مقالدكامونون مى « كىك كى موجوده صحانت كاسرسرى جائزه » اس مختفرسے وقت يى ظاہر سے كه ملك كى موجوده صحانت كا سرسرى جائزه بىل ايا جاسكتا ہے، ده مى سرسرى جائزه مرف اننادات مينتمل ہوگا ـ اس وقت تفسيلى توقيقى جائزة كل بى نہيں ناممكن ہے ـ

المك السي وفية وستودم زديس بشرحائ ص محتى وستودم نديس مسلما فون كودى تمى دين واسلاك استقلال فأذادى مزى أسانى كعساقة تم كرك عدالتين سلم مطلقه عودت كوناجا نزطود برطلاق دمنده شوبرسے تابد بالكاح تانينان نفقه وسكئ دلانيك مازوعناد ممكن تعيس تومك يرجعا نيروع غالب محافق عنام التعيريكسى تسم كشكن آنے كابات دور بي ونظي بھى نہيں دنگى اور شغلب محافق نے دستور ہنديں ا نامعقول وفعد كفرابيون كونه واضح كيانه لمك اودكلى سركاددساج سيكونى باذبرس ك بكراس متعلب م فياس نامعقول اودبنى برظلم دفعهى حابت أبني يورى قوت كيرساته شردع كردى اود شاه بانوكيس والآلاد والعة الديخ بنديس اين تمام ناكواديوس كے ساتھ بنش اگيا اور حرف يمين بيلكداك وفعد وكيس كے خلاف مسلمانوا كمامتماج وبصغ يكلاكم بوابيس متغلب صحافت نے محاذاً دائی اختياد كرلى بعراس صحافت نے باہری محمعالملي شاه بافكيس وغلاب اكثرت كياس موقف كين بجانب بون ك نظيرة ادك بياكم مجدة وثراً بگریربت خاند بنانے کے معاملہ بن ملکی وسور اورعدل وانصاف کے اصول کو بالا نے طاق دکھکر عدالت کے فیصلہ کو: ممرنع بمرمعالميس غالب اكثريت اس طرح متى بجانب بيرص طرح الملتى فرقد والعرشاه بانوكيس ميس ومتودمنا فلل دفعه اودسيريم كودت وبال كودت كي فيصل كونه مانغ بس اين كوحق بجان كيتي بير اس متغلب نے نیمیں کہاکہ شاد بافیس والاعدالتی فیصلہ سپریم کورٹ وہائی کوٹ نے رستو دہندگی جس دفعہ کے تحت کیا اگر وه دفعه بدات خوددستودم ندي خلاف تعلاداس دفعه سے دستورم ندكى بهت سادى بنيادى دفعات باطل تعیس لبذاعدالتی فیصلداود سرکادی موقف سراسرباطل تصابس سے داجیو سرکاد نے رج سا کر کے کسی قدارہ مويراختيادكيا ديه فالب محافت مك كفالب اكثريت اوران كے قائدين سے ينهي وجيتى كدوستود مندي ج كثرية واقليت كوكيك منهى وغيروا كالقوق حاصلين وابنيكسى برترى وبالاستى كى بنيا دير بابري سجدي يس اين اختياد كرده اس كوقف أي غالب اكثريت اود اس كاندين وزعارى بانبي كراس متنا معالمين بمعدائتي فيصانبي أنين محي شاه بالواككيس متنازع معاملنهين تمعاوه خالعن سلمانون ك كامعاملة تعالص سي مك كالب اكثريت كوكى مروكانهين تحاا ورسجد والامتنا ذعه معاطسا يك فيهيا ادداس سيمتعلق مركادى وغيرم كإدى كوقوفه أداخي كمكيت سيتعلق دكعتا بي كروعبادت كالالقريا سوسال تك مسلمانون كي عبادت كا وبلاكس اعتراض مح تسلم شده تحق اس بربي وقت ايها كك بالمستند وا

ي كليت كادعوى متغلب اكثريت ايسانواع كعراكرن كاموجب بيت كى إجاذت قانونى اورستورى طورمير ن وسترديدي سيدانسانى ساج مع اصول اخلاق يساس بات كتيفيح وتوضح اود ترويح مربا في متغلب محافت متظب اكثريت كى حايث بس جدف كنى اودا بھى تك جى بولى ہے تمام باشندگان كودستور مندلى يكسال تقوق و ئے جائے كامطلب ظامرم كرص طرح اقليت كواكثريت كے جذبات واصاسات كا مترام كرنا جا ہے، اسى طرح اكثريت بر بى اقليت كے جذبات واحساسات اور مذمى عقائد وامور كا احترام لاذم مجھنا جا بے كرم ويكھتے ميں كہ غالب اكثريت كا فرزعل وطرن كاداسك بالكل برس وبرخلاف اور تنغلب محافت اس طرز عمل وطرن كاعلطى واضح مرنى باس الكُ تقويت ديمايت بي معروف كادب اورمغلوب وكمزورهافت ظاهر بكد به اثرو ب بان مع الكي أواز لمين اثناجه دندد بنيس كدده ودى دنياكيام عن اين ملك محتمام وكون خصوصاً قائدين ملك تك يهني سك يوعبادت كاه لقريبًا بإنج سوسال سيمنجدانى اوسمجعى جاتى دى جے جس كے بادے ہيں اس كاكوئى تارىجى وستندفو برت نہيں كەرت خارتھى ا من کابت جوادگ یک بیک به دعوی کم نے لگ تھے ہیں کدیہ تبت خانہ تھی جسے قدار مسجد سنا اُن کئی ہے ان سے متعلب هانت کمی پرسوال بین کیاکداس طویل مدت مکتم اس معاطری کیون گونگرمبرے بنے دہے جبکہ تمہاد ہے پاس آنی بات بركوئى مستند شوت وقابل قبول دليل مي نهين وغير كل تسلط معنى برطانوى حكومت سے ملك كوازاد كرانے كى جدد بد ك طول نمائمي اكثريت واقليت إيك آداز بوس معوف وى اس نمائي كالثريت ك طرف سنهين كما كياك بتخانة ووكرسودينا أفحى اسعلات كومك كوأنادكوا يسف يعديم دوباده بتخان بي تبديل كريس محجوم عامداس طرح كابواس معامليس مك كى متغلب محافت كاموجوده دويرجيسا كجه ب الى نظر برفخى نبيس ـ

ى متاذعه عمادت محاصلاً بت خانه بالمسجد مونے كافيصلة حس قسم مح نبوت وولائل برمنحصر من يتنقع و تجزيه وتومنيح كرسي ملك بمصسامن رود وتبود كمساته بيش كرنا صحافت ك ذمه دارى بلكداس كابهت برا فرمينه به مكرال صافت نے اینے اس فرض وذمہ داری کھی بالالے طاق دکھ دیا ہے سوامی دیانداوران جیسے فائدین مندو مرمب كاكهنا م كدام ديدك دمرم كي يرومقتدين يرضح سق مس مين مورتى بوجا ادرمورتى بوجاك لئ بت خانون كى تعيمنوع مپرتورام مندری تعمیرام کے مقیدہ و دورم م عین خلاف ہے ، درس صورت اپنے کورام کامعتقدظا ہر کرنے والوں کا مودوره روبه و طریقه بالکل می غیرنطقی ادرغیر سنجدره ہے ، اس نامعقول دغیر نطقی دغیر سنجیده طرزعل پرمتغلب <sup>می</sup> نةوسركادسيموا خدة كرتى بيداس ميس موث عوام مع . بهادى ان كذار شات كيساته يدبات محوظ ديم كد كمك محمد غلب اكذبتى طبقه مخفيده وغدبب كادار مدادجن مذائب كتابون برب ان بس سيكسى ايك بي مجىسى دام مندر كاكونى ذكرنسيس بديه على ہے کہ اس اکٹریٹی طبقہ کی اہم ترین مذہب و تاریخی کتاب مہا ہما دت دام چند دجی کے زماند بعد کھی کئی اس ایس کا مام كونى در من اور دام ك سيرت برستقل طور بركعي جاني والى كتاب والميلي دائن مين مجى اس كاكونى ذكر اشاده وكناييس مجى نهیں حتی کہ بابری مبدی تعمیر کے ایک زمانہ بعد سی کا کھی ہوئی را اُس میں بھی اس مندر کا کوئی دمز ہیں بھر آج اس طرح كے مندد كے وجود كاذكر كرنا اور يددوى كرناكداسى مندركو قولكر بابر كے كونرمير باقى نے اسكى جگەسىجە نجاياكيامى مكعتاب، يسوال كمك ك متغلب عاويت كويودى طافت كرساته تتغلب اكثريت اود اسكى ممرز عدياستى اكثريت كرسان دكه كممعتول جواب طلب كرنا جائخ تحاجج كمركس كسبات ك نشاندي ك جائے جبسى يك كے طوف بھي حجافت توجہ دینے

ک طرورت نہیں محسوس محمق ہ

يهان بيسمال مجى ابعرسكتا ہے كرجب ويدك دهرم كى تجديد كے بعد ديدك دهرم كے معتقدين نے اپنے مذہ رمهاؤن كى قيادت بين بودهون ادرجينيون ادر دوسر نه بت برست معارتيه باستُ مُدونِ كمبت خافے دُھ زیں برس کر دیے واس وقعت انہیں میر عد اوگوں کا کوئی بت خان کمکن ہے کہ اس جگددیا ہوجس جگہ بابری مسجد بذا مُنْ گرچِوں کداس بت خان کوویدک وحرم والوں نے ہندوستان ہیں بابر کے داخل ہونے سے سیکڑوں سال پہلے توادکر' إس كرك زمين كر برابر كرويا تعااور مس وقت اس جكر باقي بنيااس وقت وه زمين اوبر سے بالكل خالص ذمين أ انتی ابنادہاں اس نے معید بنادی مکن ہے کہ وہاں کھوا اُن کرنے سے ویدک دھرم کے معتقدین کے ہاتھوں کسی بالا یاجینی یاکسی می بت برست و کم نور بر نے مندر کے بعض اتناد ظاہر و رہی صورت ان آثاد کواس بات کی دلیل کیوکر دياها سكتاب كريبا كام مندروجود تفاجيمير إتى عدرابرى مين ودايوالعي بمارى متغلص اختاب كعراكم وأرق ال ما ما وت مرهم بے کہندور تان میں بابر سے واخل مونے سے بہلے بابری مسجد کے اس یاس مسلما نوں کی آبادی وعبادت کاہ کا دعویٰ متو الرين ادي كوبيمها ل ك فى مندوتها ندبت خاندوي ميريانى ني ايك عبادت كاه بنادى جد وك بابرى مسجد كمة یواس جگسی نداند میں دام مند در کے موجود مونے کا دعویٰ اس دعویٰ کے ساتھ کیوں کمرسموع سے کہ اسے باہر نے توا<sup>م</sup> سج بنوائی ، بعض موزین کاکمنا ہے کہندوستان ہیں بابرے وافعل ہونے سے بہلے مندوستان سے مشہود حکم اراسم ددی کے ایک بنگانی گور مربرک نے متنازعہ ابری مسجد بنائی اور ببرک بابر کی تصغیر سے اسی سناسبت سے ا بابرى مسبركها بباتا بدندكيسلطنت مغليرك بانى بابركى طرف فنسوب بونى كى مناسبت سيرابي مسبوكها ب، كيااسى طرح كى بات مكك وقوم خصوصًا مركزى اور دياستى حكومت كه سا منظ شي كم زنااوداس بيحقيق وتجزيكا معا كنامادى محافت كى دمددادى يس بي سي عب عبده برامونا صحافت كافريضدادلين به مي أبيس چنداشادات كولطود بيش كرن يراكن أكن أكافى سجمتنابون -

وآخروغوانا أن الحمد لله دبّ العالمين

## مسلمهافت سيمتعلق مرجلس مذاكره منعقده جامع سلفيربنادس

مورخه ۱، ۳ ر نوبر ۱۹۹۷ کو جامع سلفیه یی جاعتی مجلات ورسائل کے پی منظریں ایک مجلس لذاکر و منفقہ بین جاعتی مجلات ورسائل کے پی منظریں ایک مجلس لذاکر و منفقہ بوئی جس میں مسلم تعربی محافت کے فدوخال اور اصول ومقاصد کی تعیین و شخیص سے متعلق امور پرغور و تولیل کی گیا۔ اس مذاکر او کے انعقاد کا اصل محرک پر خیال مقا کہ موجودہ دور میں صحافت کو ذرائع ابلاغ میں ایک اہم مقام حاصل ہے ، اپنی دعوت کو دوسروں تک بہونچانے ، اور اپنے موقت کا دفاع کرنے میں اس ذریعہ کی ایک مسلم ہے ، ایسی صورت میں سوال پر اموت کے مہاری ملت دجاعت کے مجلات ورسائل کس حدتک صحافت سے مستفید ہوتے ہیں ، اور اپنے مقاصد کے حصول میں امنیں صحافت سے کتنا فائد و حاصل ہوتا ہے ؟

محافت سے جس طرح سائل حامرہ پرتنقید و تبعرہ کا کام لیاجا باہے ، اسی طرع اس کے ذرید ستقبل کے لئے ذہن سازی و فکری رہنائی کا مقعد کھی حاصل کیا جاسکتا ہے ، بشرطیکہ دقت رسی اور بھیرت وحکت کے ساتھ ان کا منصوبہ بنایاجائے۔ قابل غورامریہ ہے کہ جارے ملی وجامتی پرچے ذہن سازی کے عمل ہیں کسس حد تک کامیاب ہیں ، یا اس سلسلہ یں ان کے پاس کون سی حکمت علی ہے ؟

مسلم تعیری وباستقد محافت کے موضوع پر مذکورہ محلب مذاکرہ شاید اپنی نوعیت کی بہلی مجلس متی، اس کے جامع سلفیہ نے اس کا دائرہ جاعتی مجلات ورسائل تک محدود رکھا تھا اور ذہن میں یہ بات متی کہ اگراس مذاکرہ سے دل جب کا اظہار ہوگا تو آئندہ ویٹ بیانے برکوئ اجتماع منعقد ہوسکے گا۔ الحدملت مذکورہ مجلس میں جامتی دسائل کے مدیران و مالکان نے بڑے سون وحوصلہ سے سٹرکت فرمائی ، اور تیا دار مخیال میں بورکھوں حدی ، اور جامعہ کے اقدام کی حوصلہ افزائی فرمائی جس سے اس خیال کو تقویت ماصل ہوئی کرجائی رسائل کے ذمہ دادان کو اس بات کا احساس ہے کرمحافت کا موضوع ہاری منریہ توجہ کا ممّاج ہے ۔ ہر جند کرمحافت مے متعلق یہ اجتماع منمقراور محدود ممّا ، بھی اس کے ذریعہ بہت و مناقشہ کا آغاذ ہوگیا ، اگر تعیری روح کے ساتھ اس مسلسلہ کو باقی دکھا جائے گا تو اس کے نتائج یقینا مثبت و مضید ہوں گے۔

کسی بھی اجتماع کو ہر پہلوسے مکل شفی بخش نہیں کہا جاسکتا ، خس طرح انسان نقائص اور کمزور ہوں کامجوہ ہے اس کے اس کے اعال وافعال بھی تشنگی کا شکار رہتے ہیں۔ جامعہ سلفنے کی ملبس مذاکرہ شرکا دکی توجہ اور موموع سے دل جب کے لحاظ سے کامیاب تقی ، لیکن اس پہلوسے یہ ملبس تشنہ تقی کرمبہت سے امور اس میں زیرغور زاسکے ، میں پہلوں پر بعن امور کی جانب اشارہ حروری سمجہتا ہوں .

مبس میں اس سوال پرومنا حت کے ساتھ تباد ار خیال نہیں ہو سکا کہ جامی صحافت اپنے مقامد کا کھیلا میں اس سال ہیں اس سلد ہیں اس میں کو کی نقص ہے تو اس کو دور کرنے کی کیا صورت ہے ؟

مرکا دکرام نجامی صحافت کے مرمن کی شخیص کے سلد ہیں دور رس نگاہ اور مکھا ذاسلوب سے کام نہیں یا ۔ نسبیتہ فیراہم اور فرومی مسائل ضرور زیر بجٹ آئے لیکن اس نقط پر فاط خواہ دوشن نہیں ڈالی کئی کہا کہ مدیر کی اصل ذمہ داری کیا ہے ،اور جب کوئی پرچہ اسے دیا گیا ہے تو اس کے تئیں امانت ودیا نت کو کئی کہا ہے ہواں کے تئیں امانت ودیا نت کو تقامنہ کی ہے ، ملت کے سائل کو مجھنے اور ان مسائل میں ان کی رہنا لی کرنے کا فرمن انجام دینے کے لئے اسے کیا کرنے ور نس کے اور اس کے قارئین کی اس خارج ہیں وہ کیسے استعال کرتا ہے اور اس کے قارئین کی اس کے لئے تو ہے ؟

جماعتی دسائل کے تیک علماء کی ذمرداری کیا ہے ، اور اسے وہ کس صدتک ادا کر دہے ہیں ؟ عام طور پر دیکھاجا دہا ہے کرجاعتی دسائل کو مضامین کے حصول میں دشواری بیتی آتی ہے ، ان رسائل کی مالی حالت ایس ہوتی کہ وہ مقالرنگاروں کو تق المحسنت ادا کرسکیں ، اور اہل قلم میں وہ رصا کا دا نرخ در نہیں کہ وہ بلامع کشنے کے تیا رموں ، نتیجر کے طور پر دسائل میں ذیا دہ تر فوا موز حصرات کھتے ہیں جس سے پرچر کا معیا د بلانہ ہوتی اس کے لئے کہذمتی علماء و محققین کی خدمات کا تصول مورد دی ہے ۔ اور اس کے لئے کہذمتی علماء و محققین کی خدمات کا تصول ضرور ی ہے ۔

ایک مضوص طبقه نے ملک بیں جو ماحول پیدا کردیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے مسلم عوام کوکس چیزی فردر ہے ؟ اور مسلم محافت سے جمکس حد تک موجدہ صورت حال کا مقابلہ کرسکتے ہیں ؟ فیرسلم صحافت نی دہرافت انہوں کا کے تئیں جو دویہ اختیا دکر دکھا ہے ، اس کے محرکات کیا ہیں ؟ اور جمکس طرح اس صحافت کی دہرافت انہوں کا مقابلہ کرسکتے ہیں ؟ ۔

جوامتی پرجوب سے مسلم عوام کی وابستگی بیمد کمزورہ ، ہم کس طرح کتاب وسنت کی تعلیمات کوان کے سامنے پیش کریں کر دہ جامتی برجوں سے قریب ہوں ؟ -

عالم اسلام وعرب میں معانت کا حال احجائے ، اور اس کا ایک سبب وسائل کی کثرت وقت ہے ،
اس باب میں ہم ان کامقا بلنہیں کرسکتے ، البتہ معنا بین و مشتملات کی مدتک ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے
لیکن صرف ان ہی جرائدومجلات سے جو جا رے مقاصد سے ہم آ ہنگ ہوں ، کیونک عرب اور مسلم دنیا میں متعددا یہ چرچ موجود ہیں جو الحنیں امراض کا شکا دہیں جن سے نجات کے لئے یہ عجب بلال گری ہے ۔

یداور اسی نوعیت کے دوسرے نقاط ہارے علماء و مفکرین کی توجہ کے ستی ہیں ،لیکن ایک سب سے اہم نقطر کسی فیری ایڈیٹر کے علما اور تحریر کے ما بین مطابقت و توافق اور شریعت کی بنیا دی تعلیمات کی پابلا کا ہے ،جس طرح ایک داعی دمبلغ کے لئے ضرور کے گھروہ سرلم تقولون سالا تفعلون کی اضوسنا کے صور خال سے بچے ،اسی طرح ایک مقاله نگار اور بالحضوص ایک مدیر کے لئے ضروری ہے کہ اس کے علی سے اس کی تحریر و س کی دھجیاں نداڑیں ۔

ان سلور کے بعد ذیل میں وہ تحریبیٹی کی جاتی ہے جس میں ایک جامتی ماہنا مہ کو معیاری و مغید بنانے کے فروری خاکہ بنٹی گیا گیا ہے ،اس خاکر برامنا فہ کا امکان باقی ہے ، لیکن اس میں جن امور کی نشا ندہی کی گئ ہے ، اگران کی میں طور بر بابندی کی جائے تو صحافت کی تاثیروا فا دیت میں غیر عمولی امنا فہ ہو سکتا ہے ۔

اس موران کی میں جو کی اس خوال اس مورم مرتب کیا جائے کربود میں گئی بی صورت میں جو کیا جا ہے ،

اس مروم و علی کی اور توحید ، قرآن اور درسالت ، قرآن اور دما ملات ، قرآن اور دما ملات ، قرآن اور تاریخ ، قرآن اور قرین کی جائے ،

قرآن اور صحرانی و خیرو ۔ ہر موم و علی تمام آیات کو منا سب ترتیب سے پیش کر کے تعنیر و تشریخ کی جائے ،
قرآن اور صحرانی و خیرو ۔ ہر موم و علی تمام آیات کو منا سب ترتیب سے پیش کر کے تعنیر و تشریخ کی جائے ،

مورددس المنيس كتابي صووت يسجع كرديا جائ ـ

یہ صروری ہے کہ ایک شارہ کا مصنون دوصفے سے زائد نہو ۔

٧- درس قرآن بى كى طرح اس كاخاكر عى بنا ليا جائے ، اوراس كے مطابق برا معنون ديا جائے ، اوراس كے مطابق برا معنون ديا جائے ۔

اگرملی داصلاحی اندازمیں مذکورہ دونوں بنیادی ما خذکی تعلیمات ہم مناسب اسلوب و زبان میں پیش کردیں تویہ اسلام کی اس دور کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ اس سے بہت سے جزوی وذیلی کا موں سے عبی میں وقت اور سرمایہ لگتا ہے ، ہم نجات پاجا ئیں گے ، اور مسلما نوں نیزانسانی برادری کے سامنے ایسا ذخیرہ بیش کردی کے حس سے وہ کمیشہ کے لئے استفادہ کرسکے۔ قرآن و حدیث کوصرف زبان سے ما خذکہنا اورایی تو جرکا مرکزکسی اور چیز کوبنانا ہمارے لئے مناسب بہیں ہے قرآن وحدیث برتوجه مذکرنے سے مسلمانوں کی زندگی میں جوخلا ببیدا ہوا آسے لوگوں نے مختلف مغرا ور نامناسب چیزوں سے برکیا ہے ، ہیں اس پر قوجہ کرنا جاہے ۔

ا فتتاحيه بهيشه مسائل عاضره " مين سي كسى ايك مسله مرجوزياره ابم ہو، لکما مائے، ادراختام براسلام کی رہنمانی وتعلیم کواس طرح بیش كرديا جائے كرفارى يريقين كرلے كرموجوده مشلك كاحل جواسلام نيپش كيا ہے دہى سب سے بہتر ہے انسانیت کی تاریخ میں مسائل کے حل کا جو تجربر کیا گیاہے اس سے استفادہ اس سلمیں ب مد

یرمقعددرس قرآن ودرس مدیث سے بھی ماصل ہوگا، بشرطیکہ اے سابقہ فاکہ کے مطابق مرتب کیا جائے ، دونوں عنادین کے علاوہ دوسرے ایسے معناین مرتب کئے مائیں جن میں سلف کے منہے کے مطابق مسائل کا تجزيه كيا جائے ، مسلف كمنهج كى تشريح كى جائے ، شرك و بدعت كى ترديدكى جائے ، الى د وب ديا اور المحيت وبرخلتى وغيرو كے مفاسد كونمايا لكيا جائے ، محاسن اسلام پر دوشنى ڈالى جائے ، انبياء ورسل علیہم السلام کی بعثت کے مقصد کو واضح کیا جائے ، تعمیرسے سی اہمیت کو بتایا جائے ،حکومت و

قداری ثانوی میثیت اور تطهیر و ترکیدی اولین میثیت کو واضی کیا جائے ، سخفیت پستی کے مفاسدی نشان دہی کی جائے ، تقلیدی وجہ است بیس جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو ذکر کیا جائے مسلفیت کی بنیادکس چزیہے ، اورسلفیت سے انقلابی ہوگ کیوں بدکتے ہیں ، اس کا عمی تجزیر تاریخ اسلام کی دوشن بیں کیا جائے ۔ اس موضوع کے لئے مصنوی وصما بر کے بعد محدثین کرام ، اٹم دین اور بالمنوص امام ابن حنبل ، امام بخاری ، ابن تیری ، محدب عبدالو با ب اور سیدا حدشہ ، و وجائے گا۔ بالمنوص امام ابن حنبل ، امام بخاری ، ابن تیری ، محدب عبدالو با ب اور سیدا حدث ہو جائے گا۔ مسلفی ما اس بر توجہ ندگ کی توجا عت کا تشخص ختم ہو جائے گا۔ مسلفی ما اس طرح بیش کیا جائے کہ واضی ہو سے کری کو کو ششید علی اندا ز مسلم دونوں ) نے ان کے کا دنا موں کو متبدین کے کا دنا موں کو متبدی کی ہیں ان کی حقیقت اسلام دسلم دونوں ) نے ان کے کا دنا موں کو متبدی کی ہو کو ششیدی کی ہیں ان کی حقیقت اسلام دسلم دونوں ) نے ان کے کا دنا موں کو برجہدی نے کا دنا موں پر پر دہ ڈوالے کی واضی ہوجائے ۔ مونیا و ، مقلدی ، مشیعہ اور معتز لہ سب نے اٹم مثلہ ین کا دویہ اس سلام کرویہ اس سلام کی ہی دادائ ہی یہ سلسلم ادی ہو ، جا دوں فقی مذاہ سب کے مقلدین کا دویہ اس سلام کرویہ اس سلسلم کی ہو کو سندی کی ہو کو کی ہو کو کی ہو کو کو کو کو کو کو کو کی ہو کو کو کو کی ہو کو کو کی ہو کو کو کی ہو کو کی ہو کو کو کی ہو کو کو کو کو کی ہو کی ہو کو کو کو کو کی ہو کو کی ہو کو کو کو کو کو کو کی ہو کو کو کی ہو کو کو کو کو کو کو کو کی ہو کو کو

مسلم ممالک کے مذہبی ، سیاسی اور اقتصادی احوال کا تعادف ، اوران پر تبصرہ ، اپنے منبج ونقط فرنظر کی روشی

راسیں اس بات پرتمی توجہ دہ کہ توحید وسنت کی اشاوت کے لئے کوشاں ملکوں کے اجھے مالاً کوچیا یا جیا ان کوچیا یا جا ان کے حقید کی مات کی تحقیر کی جاتی ہے ، اور انسانیت واسلام کے حقید اور جی کی نوان کی خلیل خلا ان کی حقیقی خدمات سے موام کوروسٹنا س کرائیں ، اور ہو ملک فلط کام کردہ ہے ہیں ان کی فلط ہوں کو واضح کریں ۔ ایران و مراق ہوگ اور فلیمی کران کے دوران منا عن مسلما نوں کا جو دور در ال اسے می اس سلسلام منا میں ماسے در کھنا مروری ہے ۔

المامل مدوسان جود ريار و ، ملكي حالات مي فامع متنوع بي ، چونكراس ملك مين بم كودين وعلم كى علات كاتجزير و ادن حالات كاتجزير فدمت انجام دیناہے ،اس گئاس کے تمام حالات سے وری واقعنیت حروری ہے ۔ان حالات کا تجزیر سلفی نقطهٔ نظرے ضروری ہے ، تاکہ بیمعلوم ہوسے کہ عوام کوکس چیزی اور کب صرورت ہے ، ہم کوسیاست كميدان بين اترنامناسب م يانهين ، اوراكر م توكب اوركيه ؟ سياست كم علاوه ويكرميدانون يس بمكس طرح كام كري، جادا كام كس طرح موثر بوكا؟ مذكوره مالات مم سيكيا تقا مذكر ربي بي؟ ہارے ملک کے مذکورہ حالات اسلامی تعلیمات سے دور میں یا قریب ؟ اگردور میں تو قریب لانے ی کیا تدبیرہے ؟ ۔

٨- إسلامي تاريخ وسواك

اس میں محابر کرام (دونوں صنف) ادرسلفی علمارکے احوال وسِيرُ اوراسلامي تاريخ كانقارف دا فسل

ہے۔ صحابہ کی سوائے سے عزم دحوصلہ اور قدوہ ملے گا ، تاریخ کوصیح طور برمین کرنے سے غلط افکارونظریا كى يىخ كنى ہوگى ـ قديم دور ميں شعيعه ، خوارج اور معتزله و غيره نے فساد پھيلايا مقا ، اور جديد دور مين ملحدين ، كيونسط ، ابا حيت پسند ، منكرين سنت ، قاديا ني ، بريلوى وغيره ضاد مهيلار بهيا . ان سب كا جائزه ذير نظر وصوع كتحت ليا جائ ، اور علما ، كي ذند كيول نيز تاركي واقعات عاسلام ادر منج سلف کی حقانیت کو واضح کیا جائے۔ اسلامی تاریخ میں تشیع کا واضح اثر ہے جس سے افکار ومغاہیم کے سلسلمیں بڑی خرامیاں پیدا ہوئی ہیں ، اور صحابہ دتا بعین کے بارے میں غلط نظریا ت ك اشاعت ہو فى ہے - ذہن ميں اس بسس منظر كو ركد كر لكمنا صرورى ہے -

ما منامه مجدمین ایسادوصفی منرور رَمنا چاست جس میں عور توں سے متعلق بنیا دی مسائل ومعاملات کا ذکر ہو۔

خانگی نندگی میں عودت کوجن احکام دمسائل کی عام طور بر صرورت ہوتی ہے ، ان کا بیان صروبی م التومر ك حقوق اور سوم ك افريا و ك حقوق وخيروك اداميكي بول كى تربيت معلق سائل، تربیت س کے امورکواہمیت مامس ہے۔ عورتوں کے سامنے مزاع و طبیعت کے لحاظ صاسلام برعمل کے لئے بہت سے معوقات ہوئے ہیں، زندگی میں تزیین واُرائٹ ادر کالیات کے سلسلمیں اور عفت وعصمت کے تحفظ اور پردہ وغیرہ اُراپ کی بابندی میں بھی رکا وٹیں اُتی ہیں، ان سب بہلو وُں پرکتا ب و سنت کی روسٹی میں لکھنا حزوری ہے۔ لکھنا حزوری ہے۔

اسلامی احکام اور اسلامی تاریخ جب تک عور توں کواجی طرح معلوم منہوگی، دہ بجی کا مزل دمنی نہ بناسکیں گی ۔اسی طرح اُن کی فظریں دمین کی ایسی برتری اور اس کے احکام کا ایسا تقدس پیدا کرنا صروری ہے کہ وہ بچوں کے اندر مذہب سے میچ محبت اور لگاؤ بیدا کر سکیں ۔ اس بیہلو پر مبھی مقالات کی صرورت ہے ۔

بچوں کے لئے بھی دومسفیات صروری ہیں جن میں ان کے منزاج و استعداد کوسامنے رکھ کردنی ہاتیں ہتا کی جائیں۔ قرآن وعدیت میں

١- بچوں کے لئے

جودافعات مذکور مالی ان کوسیج واقعہ کی حیثیت مے پیش کیا جائے۔ اسلامی تاریخ میں بہت سی شخصیات کے واقعات میں ایسے بہلوم ہیں جن میں لڑکوں کے لئے دل جیبی ہے ، ابنیاء کے معجزات کو بھی اس سلسلہ میں مناسب طور پر بپیش کیا جانا چاہئے۔ بندوں کی زندگی میں الٹرقعالیٰ کی قدرت کے ایسے ب شمار واقعات ہی جن سے اسلام کو مانے اور توحید ورسالت پر ایمان لانے کی تحریک ہوتی ہے ، ان واقعات کو بھی بچوں کے مناسب طور پر بپیش کرنا مفید ہے۔ مسائنس کی نت نئی ایجا دات وانکشافات کو بھی قدرتِ فداوندی سے جو ڈکر میان کرنا بچوں کے لئے مناسب ہے۔

غیرسلموں کے اسلام قبول کرنے کا سلسلہ ہند وبرون ہندجادی کے ہے، مسلمان ہونے والے افراد میں سے اکثرافراد کے قبولِ اسلاً

اا۔ اسلام کے زیرسایہ |

کاواقعہ بڑا مرت انگیز ہوتا ہے ،اسلام ہیں داخلہ سے پہلے یہ افراد کفروالحاد اورتشکیک وارتیاب ی جس کشکش کا شکار ہے ہیں ، معراس کے بعد اسلام کے لئے جس طرح ان کوشرع مدد ہوتا ہے اسے مناسبا ثلاذ میں بیان کونا مؤثر ہوتا ہے ۔

اس طرح کے واقعات سے لوگوں کے ذہن میں اسلام کی حقاقیت اور سدا قت کا یعتین پیدا ہوتا ہے

پیش اً مده مسائل میں کتاب وسنت کے مطابق مسلماً وَ س کی رہنا کی صوری کا مختلف مسلکوں اور فرق کے لوگ فتا وی کے ذریعہ اپنے انکار و فیا لات بھیلاتے

ا-فتادي

ی، پرچرین فنادی کاباب قائم کرکے عقائد، عبادات ومعاملات وغیرو موضو عات میں صحیح مسائل کا یُن کرنا عزوری ہے۔ اس کے لئے عوام سے سوالات کا انتظار صحیح نہیں، معاشرہ کے عالات دیکھ کرسوال قاً کا دیا اور اسے شائع کرنا مفید ہے۔

دیگرمسلک کے فتاوی کا جائزہ تھی مناسب ہے ، تاکران میں جو باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہوں ، کی تردید کی جاسکے۔ تقلیدی مذاہب کے فتاوے قرآن و صدیت کے حوالوں سے خالی ہوتے ہیں،ان ، مرف اقوالِ رجال پر مداد ہوتا ہے ، ہار نے فتووں کو قرآن وحد میٹ کے حوالوں سے مدلل نا صروری ہے ۔

اا- جامعه كا حوال وكوالف (مى شكيلة خاص) اسى كذريه موام سه ما داريد

،اس کے ہرشمارہ میں جامعہ کے کچھ نرکچھ احوال کا بیان صروری ہے ، مختلف اداروں کے لوگ آینے اداروں احوال اس طرح مرتب کرتے ہیں کہ دو سرے ادارے ان کے سامنے دبے دبے نظر آتے ہیں ، اس چیز کوس امنے لرحالات پر مکھنا مناسب ہوگا۔

جامعہ کے مسائل اور بروگراموں کا سب کوعلم نہیں ہوتا اور ندان کومعلوم کرنے کے لئے وقت ہوتا اجر نہاں کومعلوم کرنے کے لئے وقت ہوتا اجب کرسنجیدہ ذہن کے اہل خیر جامعہ سے ہمدر دی رکھتے ہیں اور تعاون کر ناچا ہتے ہیں، امیں موت ہوا ان سے تعاون ہارافر من ہے کہ جامعہ کی تدریجی ترقی اور موجودہ مسائل ان کے سامنے رکھیں، اور ان سے تعاون دفوات کریں ۔

مدت يس مامدكا والى ا شاعت مي يه فائده مي او كاكروامين اس كمسلسلين كوفى فلفنى

حبراندومملات اوررسائل وكتب الكرز

مم ا - صحافت اورد بيرتصانيف كاج ارق اسلام اورسلفيت كفلان كورز

کچرٹ نع ہوتا ہے ، ایک مؤثر مامنا مدکے لئے صروری ہے کہ اس کے کارکن گردو پیش کی باقوں اور معاصر صحافت كامائزه ليت رئي ، اورنقد وتقييع كاعل جارى ركميس -

مسلم وغیرسلم دو نوں صحافتوں کا جائزہ ضروری ہے ،اسی طرح شائع ہونے والی کما بوس کا تعارف میں منروری ہے تاکہ عوام ان کی اصل حیثیت سے آگاہ ہوسکیں۔ کتابوں اور صحافت کا ذہر بڑا ضطر ناک موتا ہے ، اگران کا تتبع نہ کیا جائے گا توعوام کو غلط افکار ورجمانات سے محفوظ رکھنامشکل ہوگا۔ متعصب فیرسلم برج اور بدعتی مسلم برج حس طرح زجرانشانی کرتے اورمسلانوں کو گراہ کرتے ہیں، ان کا اندازہ ان تخریروں کو دیکھے بغیر خہیں ہوسکتا ، ضروری ہے کہ محدث اور دیگرجاعتی رسائل میں ان يربرابرلكما مائه والله الموفق \_

مقتدئ حسن اذهرى

## ذرائع أبلاغ بس صحافت كل بميت

از، داکٹر رصنا دالٹرمجدا دریس مبارکپوری داستانجاتسلفیہ بنادس

ادر قابل قوج امریه به کروبل علم این محام ترایجوات واخر اعلت اور وسائل و ورائع کے ساتھ انسانی دندگ کالازی جز د بتا جائے ہے اسانی معاشرہ اور طرز معیشت ان سے بری طرح متائز بود ہے بین آگریکہ جائے گرانساتی اُلادی جزو بتنا جائے ہے اور العج الحاغ سے اس معتک خدک ہوگئی ہے گویا و مَاسِبِ کی مروریا ست زندگی کا اُلادی وی کا بودی ایک عامد و واقع الحاغ سے اس معتک خدک ہوگئی ہے گویا و مَاسِبِ کی مروریا ست زندگی کا

بردلایننگینگی از افته مبالغه ادائ نہیں ہوگی کیونکہ اس کی ذہن<mark>ی وجہانی پر درش و پر دافت تربیت و نشونماانہی کے زیراز</mark> رہ کریر دان چرفتاری ہے۔

انبی ذرائع ابلاغ میں مددرجرا بمیت کا حاص ایک وسیلہ و ذریع صحافت کی بیر محافت کی ابھیت اور وَوائع ابلاغ میں مددرجرا بمیت کا حاص ایک وسیلہ و ذریع صحافت کی بیر محافت کی ابھیت اور وَوائع ابلاغ میں اس کے مقام ددرجہ کو واضح کرنے سے بیش مناسب معادم و ترکی کے دواس کے تاریخی ایس منظری کی کیک سرسری نظروال لی جائے اور اس کے تاریخ بلاس دینایا اس سے منطق کوئی دیا اس منطق کوئی دیا کا دیا ہے کہ میں نہیں ہے در معادن نابع ہو۔
چیز صحافت کی انبھیت کو اجا کرکر نے ہیں محدد معادن نابع ہو۔

### صحافت كى تغوى اوراصطلاحى تعربين

جب ہم<sup>ا</sup>نوی ناحی*ہ سے لفظ صحافت پر نظر دالتے ہیں تو ہمی*ں پر بظابرعرب زبان كالفظم علوم موتاب ليكن حقيقت يرب جيساكد لغت كى بعض معامرتما بورسيس اسكى مراحت يى متى ميركه يد لفظ محدث بعنى نيز دور كاليجاوكروه بديري وجرب كرمبس اس لفظ كاستعال فديم عربي زبان ميس مهم اورنهى لذت كى قديم كم الوب بين اس كانذكره وتشريء بان اس مع متفارب كئ الفاظ ملتة بين رننال كي طور يرضح يفر صحف، صحفى ادر تصحیمت اورمصحف دغیره دادران میں سے جو لفظ صحافت کے فریب ترین معنی پردلامت کرتا ہے اور جس کے بار بے میں یہ کہا واستناب كراس كومد نظر كفت برك ندكوره لفظوف كياكياب ده بالفط حيفر لنت كى قديم و جديد كتب مين صحيف كي الشريح مراع بال المامفهوم ين الكله ديرط كالكراريا اغذ، ياس طرح ك و ف دوري چيز جس بر كيد كمساكيا بو كمي كمي معيدكا اللاق من تحرير . ياكاب يريى بوتاب فاب كمان يي بركراس معنى كورد نظر كفت يوسة الكريزى زبان كمعروف لفظ فحدنالزم د سان الم الم الم من المرس ومنع كياكيا ب اوراسي طرح يد لفظ الدويس مي مستعل بوكيا ليكن سوال يدبيدا بوتاب كدكب اودكيونكريه نغظ عربي زبان مين استعال بوا توايك قول كيم مطابق لفنا مافت كاتذكره الداسى تشري لفت كان جديد كتب مي لتى بهر سلام من ياس كي بعد منظر عام برائين في الديس شخص نے سب سے پہلے اس لفظ کومو بودہ اصطلاحی مفہوم میں استعال کیا ہے وہ بیں اسکندریہ سے شاقع ہونے والے جريده لسان العرب كي بان مناب شيخ نجيب العداد موصوف كى ولاده ، ورهنا كمارك بيان كرمطابق علايدادين برى اوروفات عوداء مين - اس طرح لفظ «صافت "كالطلاق موجده اصطلائ مفهوم مين وادين صدى كفعت افي

<sup>(1)</sup> العمالة في مودالاسلام (ص ١٦) - ﴿ ﴿ ﴿ مَعِوَالمُلْفَاتِدِ، وَسُوا ﴿ 6٤ )

سى بوا. ادرلغت كى كمابول مين اس كى تشريح اطلاق كے تقريباً أيك صدى بعد لتى ب

لفظ محافت کے اصطابات مفہدم کی تحدید تعییدی متعدد معاصری نے اپنے اپنے انداز اور اسلوب میں کی ہے مثال کے طوابر یہ آئی نجیب الحداد نے جب اس لفظ کو استعال کیا تو فود ہی اس کی توریث بھی متعین کرتے ہوئے کلھتے ہیں، محاف کی صفت کی گھتے ہوئے گاغذ کے ہوتے ہیں اور صحافی کا اطلاق ان کوگوں برہوتا ہے جو اس صفت کو کہتے ہیں اور صحافی کا اطلاق ان کوگوں برہوتا ہے جو اس صفت کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور اس میشنے کو اختیار کرتے ہیں ۔

المعم الوسیلیس مذکورہ لفظ کی تعرب کچداس طرح دار دہر فی ہے درجیافت (بکسرانساد) مختلف خروب آراء ونظریات کوجع کرک کس صحیفریا مجلم میں ان کی نشروا شاعت کے بیشنے کومجافت کہتے ہیں۔ اس کے بعد صحیف کی تعربین کرتے ہوئے کہاگیا ہے۔

د چندصفات كم موعد كوميف كها جاله جوروزاند، يامتعيذا وقات بين وقف وقف به بابندى كے ساتھ شائ موتے بين جن بي ساسى معاشرتى اقتصادى : تقافتى خرس نشكيجاني ميں ۔

آسان عُریک انسا سیکلوپیڈیا (الوسوعة العربیة المبسرق میں صافت کی تورید کرتے ہوئے کہاگیا ہے۔ در پرچ نکالنے کی منت مناکہ جاتا ہے پیراس کی وضاحت دوس کی گئی ہے در مخلف درائع سے خروں کو حاصل کرنا ، مضامین لکھنا، اعلامات و تصاویر شکا کرنا اس کیعد انہیں روز ناموں یا میگزین میں فریرکرنا ، ان کا اوار یہ تحریر کرنا۔ یہ سار سے اعلام صحافت میں شمار سے تیس ۔

ایک دوسری کتاب دمیم المصللی العربی فی اللغة دالادب بین صحافت کی تعربیت کرتے ہوئے کہا گیا ہے مدعم واحر یں محافت کا الحلاق درائل وج اندیں مغامین لکھنے کی حزفت پرمقاہے۔ اسی طرح ان کی اثناعت ، ترتیب ونزیمین ، الجا عست و اُلکنگ اوراوادید کی تحربر کے فن کوہمی صحافت کہا جاتا ہے۔

عنی استعالات کے اعتبار سے معافت اس وقت عام طور پر دومعنوں شی مستعل ہے۔ ایک کا دائرہ محدود ، اود ویکم کا دین ، ایک منی وہ ہے جو انگریزی لفظ " بحد رنالزم ، رکے مقابلہ پینی صحافتی حرفت کے لئے استعال ہوتا ہے۔ دوسرامعنی وہ ہے بودوسرے انگریزی لفظ مع پرلیس سے مقابلہ میں بعبی تبلہ ذوائع ابلاغ کے لئے استعال ہوتا ہے اور شابیالدو ربان میں بعید بھی استعال ہے اور شابیالدو ربان میں بعید بھی استعال ہے ربان میں بعید بھی استعال ہے معنی میں مستعل ہے محافظ عدی استعال ہے اور شابیال وہ میں استعال ہے محافظ عدی استعال کے استعال میں معافظ عدی میں استعال کے ایک استعال میں معافظ عدی معافظ میں استعال کے ایک ایک معافظ میں میں معافظ میں میں ہوئے کہ میں بھی ہے۔ کہ میں معافظ معافظ میں معافظ معافظ میں معافظ معافظ معافظ معافظ میں معافظ مع

لیک تجارت بخی اورایک پیغام می راور پیغام می ایسا جوامی حقوق اوزیم و دی مصامی کی بنیاد پرمبنی منعوب اور بالنگ سے مراحط موتات برجوام کا انداز النگ سے مراحط موتات برجوام کوانی اندرونی حالات و معاطات سمیت دینا ہم میں دونا ہوئے والے توادیث و دا تعات سے باخر کرتا ہے ۔ اور انہی عوامی حقوق سے محافت اپنی ہربت اور اپنادی ب و دبد برا فذکر تی ہے ان سب سے برمسکو محافت کی ہی تقرم اور امت کے لیے آئین دوار ہوتی ہے ہوان کے افتکار و نظریات ، احتیاجات و مفادات آذر و کس اور امنگوں کی ترجمانی کرتی ہے ۔ لہذار پرخمان قدموں کی تہذیب و تردن کو جانے اور پرکھنے کا کیک غیر حمولی آندا و در ہی اندی ہے ۔

اسان عرکب انساء ٹیکلوپرڈیادا لوسوعة العربیة المدسرة )کے بیان کے مطابق صحافت اپنے موجودہ اصطلاحی مفہوم کے مساتہ

امقادم دمیسی کے اداخریں معرون ہوئی کسی بھی فن یا علم کی طرح ابت لڑامغامین بھٹکل اور توزیع وتقیم مراعتبارے کردر وناتوان تنى نيكن أست است قوت وترق ماصل كرى ربى ،اوراس كادائر ه وسيم بوتاد بايدان كك ايك وقت ايسابى أكيا كرشائع مونے والے جرائد و مملات ، اور اضادات وميكزين كى تعداد اتنى زيادہ بوكئى كدان كاشاد كرنامشكل بى نہيں مال ہوگیا پھندامیں امریکہ کی مزوری این ورطی کے ماتحت محافت کے لیے ایک خاص انسٹی ٹیوٹ کھولاگیا۔جس کو دنیا کا سب سے پہلاممانی انٹی ٹیوٹ تصور کیا جاتا ہے مذکورہ صدی کے ماقبل بھی بعض ایسی کوششوں اور محادلات کا ذکر طما ب جن كوم افت كانام ديا ما سكتاب جنائي قيصروم جهيوس اين ذما ندين ليشكل مين ايك اعلاميد شاك راتها الداسيعوى جكور برجسيان كرديتا تفاجس مين اوكون كوبا خرر كفنك لي حكومت سيمتعلق خريب بواكرت تغيير، سب مے قدیم ترین اخبادی کے دارالسلطنت بیکنگ دیجنگ سے اٹھویں صدی میں شائع موا تھا۔ پندرمویں صدی میں بی جرى كم مخلف شهرون سے كى احبادات شائع ہوئے تھے . بريطانيرس سب سے بيا الله عيس ويكى نيوزنكانا شروع بواتها اس طرح الهادموي صدى سريها بعى بعض معافق مجهودات كاذكر لمدّا بدليكن عدم استراريت ريا بعرماشة ميس مقام ندطنے کی بناء ہمافت میں ان کوشمار مہیں گیا۔ اٹھاد ہویں مدی کے اداخر ہی میں صحافت کو ایک فن اور ابلاغ عامد کے ايك الموديد كى مينيت سے جاتاكيا ادرم حائرويں اس كوده الميت حاصل مونى جس كا أي بم شامه كرد يم يس -عالم اسلام یا عالم عرب میں معافت کا جہال تک سوال ہے تو خرورہ معدد کے مطابق معرب نابیون کے حلے کساتہ عالم

عالم المام یا عالم الم رسی معافت کا جہال تک سوال ہے تو خدگورہ معدد کے مطابق مدیر نابیون کے حلے کساتہ عالم عرب م عرب میں معافت کا وجود ہوا کیونکہ اس نے آکوٹ ہوئی ہیں قسا ہرہ سے دو اخیاد فوائش زبان میں ایکا انتا شرور تا کیا۔ عصفیم لومیں دندت الٹر صون ملی نے استنبول سے معددہ الاحد ال سے نام سے عرب فدیان میں ایک جربی کا اجراد کیا۔

جس کوعرن ذبان کاسب سے بہرائجی افیار ہونے کی جیٹیت حاصل ہے اسی کے بعد سے متعدد عرب مالک میں عربی افیادات كلف شروع بوسع حقيقت بدب كدان ابتدائى اخبادات يا پرچوں كواسلامه محافت كا نامنہيں ديا جاسكتا دہاں سلمعانی كى معافت كہا جاسكنا سركيونكدان برجوب اور اخبارات ميں ايسى تحربي مواكر تى تغيب جوغ اسلامى انكار و نظر بايت خصوم مغ بې تېزىپ سىنتا ئر بوكرىپ د قلمى جاتى تىيى - لېذاان يى آپ كوسكولزاسىيى، لادىنىيت ، قوم يرى، خوا تىن ك عابى ياس جيد ددسر اسلام فالعن نظريات كاترديج واشاعت نظراً يكى سب سربهلا برج جس كواسلا م محافت كانوند ترارديا جاسكت بوه و العروة الوثقى " سم بحس كوشيخ جال الدين افغاني اوران كي شاكر در شيرشي محد عبد لا في بيرس ے مندار میں نکا انا فتروع کی تھا ۔ پرالگ بات ہے کہ ان دونوں صفرات کو بھی بعض ناجوں سے مطعون کیا جا آ ہے اسی فرح شخ محدر شبد رضای ادارت مین تکلنے والے در معیف المناد ، اکمی اپنے وقت کا اسلامی معافت کا مضل ترین نوند کہا جاسكا بيد بعض صفرات في صافت كوابتدائ اسلام بكني كريم ملى الشروليد وسلم سے مربو كم كرنے كى كوشش كى بىر ـ كيونك رسول ارم ملى الترعلية والمرف اسلام كي نشروا شاعد مين توريا استعال كباب جنائي آب في متعدد وصلو لم محاب رام ك ذربه جزيره ياجزيره كم بامرامراء وملوك كريها ل ادسال كي فقع ادران تحريرى محطوط ك دريعدان كواسلام سى بانج اور دو تناس کوانے کی کوشش کی تعی اور بیکل بڑی ص تک موجوده صحافت سے مشابہت دکھتا ہے . بدایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام نے ابتداء ہی سے اپنی دعوت کوعام کرنے کے بیندبان وقام باین و تحریر کا استوال کیسال طور پرکیا ہے بلک تلم واسلامي اننى زياده ابميت ماصل به كراس كام برقرآن كريمي كمل ايك مورت نازل كم كن ودوني وباني تلم والدالسانين كاضطاب دياكيا وعلى لمواسلام مين فكركاجتنا استعال بواشايدى ودسبي نداجب يس اتنا استعال بوا ادراس كانتجرب كساسلاى تعلمات كالوراؤخيرو آن كك مدون تنكل من محفوظ ب اورتا قيامت محفوظ ريكا . يكن محافت كارواح فن کی جیزیت سے اور دوروده اصطلاع مفہوم کیسا تعرب بعد کی بدیداواد ہے۔

طع نظرتنكى اعتبار سے اور سرعت انجاز دغیرو میں پہلے کی نسبت اس کی حالت کافی بہتر مرکئی ہے اور دن بدن بہتر اور چاذ نظر وق جاری ہے ان تمام امور کے باوجود اس کا دوائی انداز باقی وستمرہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے می لگایا جاسکتا ہے کہ نسانى آباد كالكي برا حصر صافت سے اس مدتك نسلك بے كماس كو اگر ايك دووقت كاكمانا لصيب نتي ميري ميررسكا ب يمن محافت كرين إيك دن بمي نبيس روستنا ، عالمي بيياند كرايك بو بيساسى ليارك جانب مي تول منسوب كميا ما تاب. د اگر مجے در حکومت کے بغیر صحافت" اور صحافت کے بغیر حکومت سے ماہین اختیار کی صلاحیت و بے دی جائے تومیں اول الأر بعن " مكورت كے بغیرما فت " كوترجيح دول كا صحافت دراصل ايك ايساآسان ذريع م جس سے مخلف كام لئے جاسكتے ہيں۔ سى غيابها ورمعول سيمعولى مسلط كوبعى ابرادرغ معول بناكرلوكون كالوجد اسك جانب محافت ك ورفيعد مبندول كوائ جا سکتی ہے،اس کے اندر تا ٹیرکی نیمعول قوت اورجذبات سے کھیلنے کی ایک اور بعربوپر صلاحیت ہوتی ہے اس حقیقت کا اندازہ ہود مهائية ني الكل شروع بي مين لكاليا تعا . اورمين الاتوا مي صحافت براينا مكبل تسلط اوركنط ول قائم كرن كى فكراور جد وجهد ميس معروف مو كالمتنع والمداع مين لورب ك شهورشر راك ك اندري ودى مافام داستورون ني ايك تقرير كدوران يبودى لا بكومما فت براكسات بوئ كهاتها اوراكر يورى دنيار إينا تسلط قائم كرنے كے ليے بهم و ناكوا بني اولين طاقت قرار ديم بن ومعافت كودور كطافت مجناما مئ اسى طرح كالماير ميسو تزر لينايس تعبوط رمرزل كي دير صدارت معقد مون وال مكاوسبيدن كربيلي صهون كانفرس أب معلم من خور مركى كيونكم وجده عالمى تاريخ ميس اس كانفرس كوايك خطرناك موڑى حيثيت مامل به اسكا نفرس ميں شركا و نے بيان باك كما تعا و الرئيلى مكومت كے قيام كا بادامنصوب اموقت تك كامياب بين بوسكا جب تك درائع ابلاغ يعمو أا در صافت يرضوماً بهادا مكل تسلطاقا ممنه وجائع " لهذا باربوي پرونوکول بیں مِحانت کے مسئلے کوشب دیں طریقے سے مل کرنے کی تجویز دکمی گئی تھی ۔

• صحافت کے کھوڈ کر لودی طرح سوار ہوکر اس کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لین ہوگ -

• بهار نے دیموں کے ہاتھوں میں صحافتی وسائل بالکل ہیں ہونے چاہئیں جن کے دربعد وہ ابنی دائے کا اظہار کوسکیں .

وك كون خربهم سكدر عيد اودم ادى موافقت ماصل كيد بغيروام كسنبي بهركيني جاميد

• اپنی اتحت مخلف قسم کے جرائد م بے خرد دی ہیں جو مختلف پارٹیوں اور متعدد نظر مایت کی جاست و تا مئید کرتے ہوں۔ می کرایک ایسا بھی جریدہ مونا جائے جو لاقا و نئیت اور جنگلی نظام کی تا مید کرتا ہو۔

مين وام كذبون براس ورم مسلط دمنا چاهي كردب جائي العين شودش بر ياكردي اور ب جاني أمين خاموش

ادر فعند أكردس ـ

باری طرع وه کانفرنس یا سمیناروسی نجاویز و قرار داد منظور کرے انہیں کاغذ کی زیزت بنانے براکتفانہیں کرتے بلکہ انہیں علی جامریہ نانے کی اوری کوشش اور عی بلیغ کرتے ہیں اس میے مذکورہ ابلیسی کا نفرس کے بعد ہی سے انہوں نے ذرائ ابلاغ بالخضوص معافت برايا تسلط قائم كرنے يعلى مدوجهد فتروع كردى دراس كے يه مرب سے يبلخ ورسا الجنسيون برميخ برطايا كيون كصافت اور خررسان اليبسيوسك مابين دبط وتعلق كى مثال بندوق اوركارتوس كم مابين ربط دتعلی کس ہے، بغیر کارتوس کے بندوق ناکار واور غیر منید ہوتی ہے کام کرنے کے لئے اسے برابر گولی متنی ماہیے ادرجس طرح كارتوس بنانيوالا حال بدروق برحاوى بوتاب راسى طرح فبررسان ايجنسيات بعى صحافت برحادى اورمسلط ہوت ہیں، لہذاسب سے بیلے انہوں نے بین الاقوای خررساں ایجنبیوں کوانے ما تحت کیا اس کے بعد دنیا کے برے بؤرم الك سميت مردك كى محافت برقبط كميايا اپني كادندوب كواس ميس كمسايا- چنانچراسرائيل كے رسى اعلان مے مطابق مون مغربی مالک بیس تقریباً ایک میزاد انعبادات دمیلات بران کامکمل تسلط ہے ۔ اپنے ملک کی صحافت کو بھی ان کے اثرات سے اک نہیں قرار دیا جاسکتا جد کدعالمی تجادتی منٹری کی سا ہوکاری انہی کے ہاتھوں میں ہے سونے کے بھی دی مالک ہیں لہذا اس داهیں مبالغ الیات کاکوئی مسالدان کے سامنے مہیں تھا۔ اس کے لئے انہوں نے بے دریع دولت خرج کی ، بریطانیہ کے مشہور ترين افباد دو المنز الكوايك مرطمين زبر وسعت مالى بواك كيوجر ب بندكردينا يواتفا كيول كراس كى مالك انونيشل الماس كىنى اس كىكرتود خسائد كوبرداشت نېيى كريائ تنى توآسى يا ياكى مايونى دا برىطىم يرفودخ سى يېودى نے اس افباد كو خربہ نے اوداس کے جلەنصباد ہے وہر دانٹیت کرنے کی مضامندی قاہرک اودبالغعل اس نے اخباد کوخربہ کواس کے تمام نساندن كوبودكيا جن كى مقداد صرف ايك سال ك اندر ٢٥ ملين امريكى فدائر بيرو في نتى بهرمال ان كى جد وجهدا وديمك كامياب دى اودانغول نے عالمی خروساں ايمنسيوں اور بين الاقوامی صحافت پر کمل كنظرول حاصل كرايا ـ اورانساني حدود دتيودكوپايال كرتے موسے اور اخلاق اقاله كوبالا كے طاق ركھتے موسے اپنے مفصد كی تكبیل كے بيراسے استعال كرنا تروع كرديا اس يس بعي ان كوغير معولى كاميابي حاصل بوئ يضاخير والوكول يلامين اس حقيقت كاعترات كرتيمو في كراكياب. دوم نصافت كوسط يرد ي كييد و كرعظي كلياني ماصل كب ي

اب سوال بربدا بوتله کرمافت کے اندر آخرد مکون سی خوبی یا جو برج جو اسے آئی اہمیت یا اتناعظم درجد دے دیا گیا۔ مختلف اندائی میں اس موضع کی خامہ فرسائی کی ہے۔ اور متعددا سباب گذائے ہیں۔ اس سے

ری اس سلسلے میں بہت کچہ کہنے اور لکھنے کی گنبائش بریسن اگر مرحت قراس کی اہمیت کے اسب دعوالی کوواضح کرنا جاہیں۔ دولفظون يمراف كبرسكة مين كصمافت كومعاشره مين ابنى اعلى كاركردك اوعظيم سوليات كا دجرت يدا بهيت حامل ولأ الرجاركردكى ك ناحيد سيم معافت كود كيمية بين فوية جلتا به كداس ك دريكس مى نظريد كت بودى قوم ادر بور اعمانره ، دمن سازی کی جاسکتی ہے ۔اس کے دریعہ کسی بات کووام سے منوایا جاسکتا ہے بشر کیکیدایک دھنگ اوراسلوب کے ساتھ ي بيش كي كي بويي مصب كركس بي معايزوس سياس، افتصادى بسماجى، تقانى كسي بي مرك تبدي لاني انقلاب بربار ف ن معافت جورو الراه مرول اداكر سكتي مع ديكر ورائع كادريع مكن نهيل. وضاحت كي ليريهال بم بجرميو وصهاينه ، شال بیش کرسکتے میں چنہوں نے صحافت پر کمل تسلط حاصل کمرنے کے بعد اپنے ماضی پر میرد و طوالتے اور ایک مہذب، شاکست ملاح وفيولداده انسانيت نواذ قوم ك شكل مين ظام ربوني كى كوششش كى الإسى محافت ني مى ال كواپنے مفصد من كليك ب*كنادكيار اور ان كے مامن كو دهل كربا* لكل بے داغ بنا ديا جب كري قوم ماض ميں اپنے شاطرانر وويہ زالم لمان حركت سياتش دې ، ريشه د دانيو ساد را بني عياري د مكاري د مال حرص وطع كي بنا رېه چوم اد د هرمعانشو ميس مبنوض دليل و نواد ا در رانده در نعی . اگریم اس کی واضح جملک دیکمعناچایس توجیس مخلف مغربی شعرافن کارون سے پہاں بخوبی نظراً نے گی چنا نیمشہور الكريزى فورامذ لكارشكسيرك ايك شنه ورفدامد ونيس كاسو واكر THE MER CHENT ميس شيلاك نامى ايك سوداً رسیودی شخصیت کارواداد اکرتا ہے جس کے اندوم وطع ،عیادی دمکادی مصد وکیندا در دیشدوانی جیسے کریہ اوصان کوٹ کوٹ کوٹ کہرے ہوئے میں نیکن کھافت کے لم ابوتے ہر انھوں نے اپنے نالسندیدہ اور مکروہ مامنی پروبیز بردہ المحال دياا ودعه جاحرك منها بيت ذمين ، طباع بهادر ، امن وسلامتى كي پيغامبر ، او دعلم د وست وموجد قوم بن كرا قوام مالم ك ساف ابرى يهنبي بلكران كواليس قوم تصوركيا جان إلكامس كو ماضى بين طلم وستم كا تختير شق باليكيات ادرده مرطبقه اورمرموا شرومین قابل دم وقابل عزف واحرام سمع مانے لکے حق کمبرت سے مع الفکرسلمان بھی الن کے وجد اوران كاليكم شقل مكومت كيرون كوسيكم في لكي بيره حالاكدان سيجده سوسال قبل قرآن مكيمان كي در في جيسكنت اوران کے مطود دوراندہ در گاہ ہونے ک شہادت دے چکاہ اس طرح معرکے بارے میں مشہود مے کواس نے کسی ایک میں دی یا يهوديه كي واض بس يدى يودى د نياكوا بي ظهوستم كانشانه بناياتها . انسانيت سوز اذيتي و يكفت عن طويقون س الفكاتل عام كياتنا اوراى بار يرس كس تنورون كافاص لودين وكركيا جالب . اوداي الييمن كمعرت قع وض کو کے کوکوں میں عام کئے گئے ہی کران کوس کر انسانیت اردجاتی ہے اور سے دمہا بیز کے بیے داد اس میں وح د کرم کاجذب کا فراجھا

ان تعول كوايس فكل يم بن كري كي كروايذا قابل الكاد تا في انتقالت بي مالاتكدان كري كون عقيقت نهي بعس طرع اس نے بورے عالم یا بی حکم ان قام کر نے کے لیے اپ حالین کوظار کہ کا نشاند بنایا اس طرح میمود نما میں بی اس سے ظار میتم تندشق بنديك معانت كارشم تفاص في كيدا كجه بناديا - زياده دورجا في صورت البي الا مرافي الكاندومانت ك كندراذىك ايك سفذائد شايس لسكتى بين جناي وقت ماضي بارى مسجد يومتعلق دريش مسأك في علم وحماط ک بنایر انن بهیانک صورت اختبار کرلی به ورنداس کے سیمین کوئی حقیقت بنیں ،اس کے باوتو دمین مندو مذہب کا مزد تقریابقین مادم رکتا ہے کہ باری مسجد ایک مندرتو فرکر بنائ گئ ہے دہذا اسے دعارہ مندرس منتقل کرنا عروری الكافرة اسلام كانام يراتم والى حليف تحركون في في خلط نظرات كاشاعت كي يصافت كاسباراليا ، ان كويل إلى مدتك كاميابي ماصل مولى جناني آج بمركبتير إنناص مديث اودنن مديث كاتنقيدى مائزه ليت موسط نظراد بيم بوقيمين كا احاديث كوبعى اپنى عقل كى كسوالى برم كلتے بكر يؤاد كھائى دے رہے ہيں كو يا اب الك ميمين كوامت بيں جوقبول مام مامل تعاوه غلطاتنا ـ ان کی نظیس اب دوباده اس طرزی ایک دوسری کتاب مرتب کرنے کی صرورت ہے،جس میں علی معیار سے میں صدیتوں کو جانچنا صروری ہے ، طرفرتما شاید ہے کہ مدیث یا علم مدیث پر خامرفرسائی کمنے والے مر صرات صروری نہیں کراسی میدان کے شہواد ہول بلکدان بیس کوئی حیوا نہات کامتحضی معلوم ہوتاہے آو کوئی قرانیات كامهارت كا دعويدار نظام تلب فو كو في كسي ميدان كااوركو في كسي ميدان كا، حتى كه عام معلومات و كلف والي حضراً بھی صحیح بخادی دمسلم بیّنقید کرتے ہوئے جب بک مسوس نہیں کرتے بیصرے **صافی کی دی**ن اوراسی کی ذم ن اثبا كاثره به محافت كى اعلى كادكر دگى كاندازه اس سائل دگايا جاكسا سے كدوہ توموں كے ليے مكيل كى حيثيت دكھتى سب صطرح کمیل کے دربیدا ونر کوکسی رخ بھی موڑ اجاسکتا ہے اس طرح معافق کے ذربید ایدری توم کوسی سمت لگایاجا ملاب ای طرح صحافت کے اندر مرعد تا تیرکی عظیرقدت و صلاحیت ہوتی ہے۔ بیند کھنٹوں میں وائے عامد کواپنے تی ای مواركيا جاسكتاب مااس كاندراك عظيم تبديلي بيداك ماسكى ماسكى دضاصت كياس انطويكا والفردك اوگاجس كولندن كاخباد و سند م طائم زير في الم ال الم كسى شار يوس شانع كيانها . امريكه كاليك سيودي مان عدت ، ساره ایمرین ، سع انگردیدایاگیا تناجس میں بطر نفریدانداز ساس نے اکشان کیا تنا. كركس طرح اس كى معافق كيفى نے صوب ١٧ مجمنے كے ندرامري دائے عامدكو تبديل كر د باتھا جو عراق كے الحي وكيفسو يمبار ک دبرے ارائیل سے بخست نالاتھی نیکن مُرکورہ مما فیڈنے ایٹے ساتھیوں کی مدرسے امرکی دانے مامرکو ضعرف

اسی طرح آنی حسب سننا وقت کے اتفاب میں پوری آذادی میسرون سے اگر کسی وقت اس نے اکتاب میں مسوس کی یا ذہن میں طور بھتے ہوتے اور سفر مربح کے بیسی معاف کا معدب میں اوقت کے لیے موثر کر سکتا ہے ، بلکہ دک چلتے ہوتے اور سفر مربح کے بیسی معاف کا معدب معلق کے اس تبیال معاف کے در معافی میں اسی طرح محاف ویکر فود الله کی بدنسرے کم خرج بلکہ مفت میں ہی میں ہوجاتی ہے اس تبیل کی اور ہی مختلف اور شعد و مسولیات ہیں جن سے بھم افت کو مبر دریا تے ہیں اس کے علادہ اس کی مزید کی امتیادی فعومیا ہیں جن سے بھم افت کو مبر دریا تے ہیں اس کے علادہ اس کی مزید کی امتیادی فعومیا ہیں جن سے بھم افت کو مبر دریا تے ہیں اس کے علادہ اس کی مزید کی امتیادی فعومیا

• ممانت کوایک امدستاویزی مینیت میلی بوق برجس میں ندگی کے مقلعت شعبوں ، ساسی جنایتی برسماجی ،

ماشی اور دینی امور سے تعلق اہم ملومات دیکارڈ ہوئی رہی بیس، دیگر ورائع کی برنسبت محافت کومعلو مات کی فراہی اوران کی مفاطنت پر نیادہ دسترس حاصل ہوتی ہے۔

مطبوعة ترون كاصداقت برلوكون كاليقين زياده بوتاب اس وجرب مطبوعة تروي كمضايين ب زردست طور بر مناز بوت ين ادر تررول كوسط سربيدا بكرده دائ عامكونا قابل تسخير وت مجى جات بم

• صافت کے دریع شکل سے شکل ترین موضوعات کو منظر عام پرلاکر ان کا مل الاش کیا جا سکتا ہے، کیوں کماس میں مخلف

ناجون سے سیرحاصل بحنف کی جاسکتی ہے۔

اپنان الوبل مع وضات کے بعد بطور فراصہ کے بیگذارش کروں گاکے جانب ایسا ذریداور وسیار ہے جوکا دخر کے لیے ب سال ہوسکت ہے اور کا درخ میں ماس کی مثال ہتھ بیاروں ہیں ہے جو المدید استعال اور مقصد استعال کے مطابق باعض برد ہرک سال ہوتے ہیں اور باعث شروضادی بالکل اس طرح محافظ ہے۔ اس کو انسانیت کی اصلاح اور اس کی تعمیر وترتی اور اسال کے بعد اس کو انسانیت کی تخریب و افسان اسلام دسلم دشنی کے ہی استعال کیاجا مگا اسلام کے مفاد کے لیے اسلام کے مفاد کے لیے استعال کیاجا تا تو ایک مباح، نفع بخش ایم وسیلی بن جاتی ہے۔ در آراس کے بعد براسلام دسلم خوبی سامتعال کیاجا نے تو ایک مباح، نفع بخش ایم وسیلی بن جاتی ہے۔ در آراس کے بعد براسلام دسلم خوبی سامتعال کیاجا نے تو ایک مباح و ایک مورد سال در بی دائی ہو اسلام کی مناز ہے۔ در برتمتی سے محافت کو اسی دو سریم قصد کے لیے استعال و استعال کیاجا تا ہا ہے۔ مالا کہ دو کہ میں ویک برخوبی مالام کی مسی اور مقیم خوب میں جاسکتی ہے بدخوبی مفاد ہو بہ مالام کی مسی اور مقیم خوب میں جاسکتی ہے بدخوبی مفاد ہو کہ کا کریاجا جاسکتی ہے بدخوبی مفاد ہو کہ میں اسلام کی میں اور مقیم خوب میں جاسکتی ہے بدخوبی مفاد ہو کہ کا در برتمتی سے محافت کو اسلام کی میں اور مقیم خوب میں جاسکتی ہے بدخوبی مفاد ہو کہ کا در برتمتی میں جاسکتی ہے بدخوبی مفاد ہو کہ کا در برتمتی سے معافت کو اسلام کی میں اسلام کی میں اور مقیم خوب میں جاسکتی ہے بدخوبی مفاد ہو کہ کا در برتمتی ہے بہ در ایک میں کا در برتمتی ہے بدخوبی مفاد کی میں اسلام کی میں اسلام کی میں اسلام کی میں کی جاسکتی ہے بدخوبی مقاد ہو کہ کی میں کی دور کیا کہ کی میں کے در برتمتی ہے در برتمتی ہے در برتم کی میں کی میں کی در برتمتی ہے در برتم کی در برتم کی کی در برتم کی د

بوارت امد و درخ میس بیارید سے دور دیکراس کامیح استعال ہو۔

السُّرِبِ العربِ العربِ عادِ جِكروه ملت مجامعت كومحافت سيم من بيل مستغيد ہونے كى اوراس كے ذريد دُورہِ اسلام كوعام كرنے كى توفق عطا فرائے ۔ آئين ۔ اسلام كوعام كرنے كى توفق عطا فرائے ۔ آئين ۔

### زمرنظمقالى ترتيب مندرجه ذبل مراجع ساستفاده كياكياب

إ- المصافة في ضووالاسلام . تأليت الدكتورمصطفى الدميري -

م - النفوداليهودى في الأجهزة الإصلامية والمؤسسات المدولية . تاليف فوادسيرالوفاعي

سم مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية - العدد ١١ ، السنة ١٤٠٤ هـ -

مم - هذه سبيلي - المعهدالعالى للسدعوة الإسلاميية - الريامي - العدوع والسنة ١٤٠٥م

٥- الموسومة العربية الميسرة -

١٩ - كتب المعاجم اللغويية -

# بترصغير بهندوباك مي جاءت ابل مَدسِث كِي صحافت كي تاريخ

#### از قلم: محد تقيم لني راستا ذجامع سلفيه، بنارس ، الهند

الحمدالله ديب الدالمين ، والصلوة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آلد واصحابه اُجمعىن: استابعد؛

جناب مدرمخرم ومعزز علمائے كرام ومهانان عظام!

آج اس مجع عظیم میں جہاں کسی نے وصوبری کے نہیں بلکہ ویدے ہندوستان کے علماء ومفکرین اوراہل قلم جع ہیںان کے سامنے اپی نااہل وب بصناعت کا احساس کرتے ہوئے اپنے اس مقالہ کے بیش کر کے کست رف حاصل کرر ہا ہوں ۔

حصرات! جارى جاعت المل مديث كى جبال مديدى تعنينى ادتبلينى خدمات دوسرى جاعتول كمقابله ين زياده بين ، دبي معافق خدات ميكس عكم بين ، يراخبارات ورسائل بن كى تعداد مير عدم كم مطابق ٨٩ البخالية وقت كم لها لل معنا مين شائع كرت رم، اور شرك و قريم اور اسم جديدين،

بدعت اورادیان باطلر کا قلع قمع کرتے دے۔

قبلاس ككي أب حفزات كم سامنة ال اخبارات ورسائل كامهاء مقام الثاوت ، مديران بن اجراد ادرامتیاذی اوصاف کا ذکر کروں ، ان کاپس منظرمیان کودینا مناسب مجتا ہوں۔

يس منظر منظر ما در كم بعدج انتكريز مامراع في در مهدوستان پركل طور برقبعند كرايا ، اور معالم منظر مها دري وطن كه يخ كن كم فين بود عدو بركاميا ب عاصل كرلى ، اود المينان كرساسة

صحرافی کی نے لگا توابی حکومت کو دوام بخشنے گئے یہ طی کیا کہ دامے ، درمے ، سخنے ہر حیثیت سے بہاں کے باشد و ن فصوصاً تو جا نوں کو عیدائی مرم بہ کی دعوت دی جائے ، اسی منصوبہ کے تحت ان لوگوں نے ہندو ستان میں یا دریوں اور پری پیچر عیدائی لڑکیوں اور پری پیچر عیدائی لڑکیوں کی صحبت نے ہندوستان کے نوجوان طبقہ پر بد ترین الر ڈالا ، لوگوں کا میلان ان کی جا نب بر صف لگا ، تکے اور ماہ وش کی صحبت نے ہندوستان کے نوجوان اور ملانے عیدائیت قبول کرکے مذہب عیدی کی ترویج میں لگ گئے ، ایسے الک و قت میں جا عت اہل عدیث ہند کے ایک کانفرنس میں شیخ فلام می الدین وکیل قصوصلہ لاہور نے تام علاد ضعر مسال علما واہل عدیث کو محا طب کرتے ہوئے فرمایا : " اس وقت اسلام ادر عیدائی سرقوڈ کوشش کر رہے ہیں مگر ہم مسلان اگر ترق کر گیا قو میں کی ابنیت اورا لوہریت کو صدر مربع و نی گا ، اس لئے عیدائی سرقوڈ کوشش کر رہے ہیں مگر ہم مسلان اگر ترق کر گیا قو میں کی ابنیت اورا لوہریت کو صدر مربع و نی گا ، اس لئے عیدائی سرقوڈ کوشش کر رہے ہیں مگر ہم مسلان اگر ترق کر گیا تو میں کا ابنیت اورا لوہریت کو صدر مربع و نی گا ، اس لئے عیدائی سرقوڈ کوشش کر دہے ہیں مگر ہم مسلان میں کہ موئے ہیں ، اس وقت سے کا ابنیت اورا لوہریت کو صدر کو کو ک کھی ؛ (ردواد میں کہ موئے ہیں ، اس وقت سے کا مقام میں اور سے کا مقرنس امرتسر) کا نفرنسس امرتسر)

جس برعلمائے اہل عدیث کو غیرت آئی اور کم بمیت کس کر میدان میں کو دیڑے ، اور اپنی تقریر وتحریر اور کتب و میں مصوف ہوگئے جس کی بنا و برعیدا بیت کے ایوانوں میں زنزلے آگئے ، جس پر انسوس کرتے ہوئے ، ایکی ، جے کاشن صاحب بنگال سول سروس کمٹ نرولیس کلکتہ اپن کتاب مونی ندیا ، مطبوعہ لندن سے ۱۸۹۰ء میں لکھتا ہے :

میں جہاں کوئی مدہ تر تیب دیا ہوا فرہبی کلام ہوتا ہے وہاں فرہب عیبوی عیبا کی بنانے میں ناکام دہتا ہے، اور فیادہ تعداد نہیں بڑھاسکتا ۔ " ( نیوانڈیا مسھا)
انگریزوں نے جب اپناس مشن میں ناکامی دیکی تو دوسرا حربہ یہ استعال کیا کرچند ایان فوش ملائو تیا دکرکے گئر نہیں جبگڑے کوئے کرویئے ، چنانچ بربلویت ، قادیا نیت ، بہا گیت اور نیچ برت چیے فرقے مسلانوں میں ذور وشود کے ساتھ استحام کھڑے کرویئے ، وہنا تو بربلویت ، قادیا نیت ، بہا گیت اور نیچ برت چیے فرقے مسلانوں میں ذور وشود کے ساتھ استحام کھڑے کر دوست کے بھی سرام تایا ، ایسے ناؤک وقت میں ملائے اور دوسرے لوگوں کے ایل مدیت نے بمیشورہ یہ فیل اور دوسرے لوگوں کے افرات ویسائل کے سہارے دینے والا نہیں ہے ، اپنا اور اپن جما صت کا میں اخبا دور سالہ ہونا چا ہے ۔ افرادات ویسائل کے سہارے دینے والا نہیں ہے ، اپنا اور اپن جما صت کا میں اخبا دور سالہ ہونا چا ہے ۔ افرادات ویسائل کے سہارے دینے والا نہیں ہے ، اپنا اور اپن جما صت کا میں اخبا دور سالہ ہونا چا ہے ۔ اپنا وی وحمد الربی میں میں اخبا دور سالہ ہونا چا ہے ۔ پانچہ فودی طور پر علا مرابوسعید محمد میں بٹالوی دحمۃ الربی میں میں مام بنا مہ درسائل میں اسلام الوں دحمۃ الربی ہے ایک مام بنا مہ درسائل میں اسلام الوں دحمۃ الربی ہیں میں اللہ میں الم الوں دوسائل کے ساتھ الم الوں دعمۃ الربی ہوں کا کھی میں الم الوں دوسائل کے ساتھ کی میں الم الم الم الوں دوسائل کے ساتھ کوئے کی میں الم الوں دوسائل کیت کی میں الم الم الم الم الم الم الم الوں دوسائل کوئی دعمۃ الربی کے الم کھی کی میں الم کا میں میں الم کوئی کے دوست کا میں الم کی میں الم کھی کے دوست کی میں کوئی کے دوست کی میں کوئی کے دوسر کے دوسر کی کھی کے دوسر کے دوسر کی کھی کی کھی کے دوسر کی کھی کے دوسر کی کھی کے دوسر کی کھی کے دوسر کی کھی کوئی کے دوسر کی کھی کے دوسر کے دوسر کی کھی کے دوسر کی کھی کی کھی کے دوسر کی کھی کوئی کے دوسر کی کھی کے دوسر کی کوئی کی کھی کی کے دوسر کی کھی کے دوسر کی کھی کے دوسر کی کوئی کی کھی کوئی کی کھی کی کھی کے دوسر کی کھی کی کھی کی کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی کھی کے دوسر کی کھی کی کھی کے دوسر کی کھی کے دوسر کی کھی کھی کھی کے دوسر کی کھی کے دوسر کے دوسر کی کھی کے دوسر کی کھی کی کھی کھی کھی کے دوسر کی کھی کے دوسر کی کھی کھی کھی کھی کے دوسر کی کھی کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر

ادر المحین ام وری نے ایک مفت روزه اخبار معجعز زملی سک نام سے جاری کیا ، اور جمل محدین ام وری ایک ماہناد لیا ور نے اپنے اس اخبار کو نیچر اور کے لئے خاص کر دیا توشیخ الا سہام علامہ تنا ، السّرام رسّری نے ایک ماہنام لیا لہ «مسلان» اور ایک ہفت روزه اخبار اہل مدیث سکے نام سے شائع کرنا شروع کر دیا ، میر مزودت کے تحت دیگر اخبارات ورسائل جاری ہوتے دہے۔

اب مکل طور میرعلائے اہل حدیث نے اپنے وعظو تقریر، مناظرے دمباعثے، کتابوں و پھنلٹوں اور ا اخبادات قدرسائل کے ذریعہ دشتمنا ن اسلام کے مقابلہ میں سینہ سپر ہوگئے، اور ان کے تمام حملوں کوپسپا کر کے اکمر ش ملانوں کو گمراہ کی نجات دلایا جس پر مختلف مکا تبہُ فکر کے مفکر سے اسلام ہی نہیں بلکہ ایک دیریم اجی نے بھی خراج تحسین بیش کئے بغیر ندرہ سکا۔

اب بطور مثال میں مرف اخبارا ہلی میٹ کے مدیر شیخ الاسلام علام ثناء الٹرامرتسری کے سلسا ہیں دومیرجاعتی مفکرین اسلام اور ایک اَدیر سماجی کی تحریر آپ حصرات کے صاحبے پیش کر دینا مناسب بھجہ تا ہوں ۔

قاصی محد عدیل عباسی ایدوکییٹ بستی مکھتے ہیں کہ:

 تقریدی کام سے فرصت پاکروہ اسلام کی تخریب کی جانب رجع عہوئے اور قرآن پاک بہم السّد
سے والناس تک اعراضات کر ڈرائے اور اپنے گروہ میں کچواب ہوش مجردیا کہ ان کے اندر نقو یقین بیدا ہوگئی، موامی جی کے اعراضات صلی نہیں تقے ، ان میں گہرائی تھی ، اور ہیشہ نیدہ بھی تقے ، اس سے ان کا منشایہ تھا کہ مسلمان نوجوانوں کے دلوں کوشکو گاکہوا اگر بناوی، وہ نفسیاتی طور بر ہر بات مور سبح کر ذہنوں پر جملہ اور سنے اور علم ایسا اجانک اور بہر تو اور کی اور اکھر کے ، اور ایسا میں معلوں ہوتا تھا کہ اسلام کے فیصے کی چوبیں اس اکھری کا مقالب منظم کیا متنا اس کے اصول وفروع سب اسلام ہی سے مانون تھے ۔

قلوب پر فالج گراد سے والے ان مرزہ خیز مالات میں ایک مرد کامل نکا جو ہم صفت موصوف متنا، عالم ، متبح بفسرُ

مولانا شناءالشركاظهور

محدت، وا عظ، مناظ محقق دمفکر، مرداً بهن ،قین محکم کامبلغ ادراستقلال مزاع کاپیامبر ه اگر جو رزم توستیران غاب کے مانند وگر جو بزم تو رعن غزال تا تا دی

اس نے نفرت کا جواب محبت ہے، تعنیک کا جواب بنیدگی سے عصر کا جواب مسکرا ہٹ ہے، علم کی بیچپرہ گشیروں کا جواب محبت میں اس طرح دیا کہ ہر قدم میر ذبان حال سے اوازائے گئ میں معنی بنان میں مال دل مگو کہ خط است سنوں شناس نہ دلبرا خطا ایس جا ست

یہ تھے مجدّد عصر، مبلغ اصلم، ممقی اکر صفرت مولانا ثنا دائٹر امرتسری نورائٹر مرقدہ اس ذمانہ کی نئی مسلم پری بیں ایمان دیقین سے کی نئی مسلم پری بیں ایمان دیقین سے مہرہ ورئیں، تویداسی مردمجا ہرکا طغیل ہے ، اور آنے والجی نسلوں پران کا اصان برستور باقی ہے ، اور آنے والجی نسلوں پران کا اصان برستور باقی ہے ، اور آنے والجی نسلوں پران کا اصان برستور باقی ہے ، اور آنے والجی نسل مردمیدان جنگ کی طون رو انہ اللہ باقی ہے ، اور آنے اسلام کا سبیرسالا رمیدان جنگ کی طون رو انہ اللہ اس کے ادر گردجید علمائے کرام کی صفوں کی مینیں اکھا ہوگئیں ..... میتاد تقدیر کا ش کا بواب

" من من برکامش " ایک ایم میم مقاص نے اعترامنات کی پوری بستی کو دھویس کی طرع الدادیا ہیں فے وہ دن بھی دیکھا ہے جب میر ہے ادریم بی طلباء انگریزی میں ہم لوگوں سے کہتے ہوتے تھے من اپنے مذہب کو ترک کرواس میں کوئی سیجائی نہیں " اوریہ بی دیکھا کہ ایک مولوی محدوما حب ایک استول ہا تھ میں لے کما ور بازادیں اس پر کھڑے ہو کر لاکا داکرا کو مناظرہ کر لوا در کہا کہ دیوریا کے مناظرہ کے بعد رمی افلیم الثان دنگل کا ارستم مولا نا تنا والنہ تھے ) امید نہیں تھی کہ آدیہ سماع بھر خموداد ہوں کے ،اوریہ مالم ہے کہ بی سے کہا جاتا ہے کہ اپنا مذہب ترک کرواس میں کوئی سے کہا جاتا ہے کہ اپنا مذہب ترک کرواس میں کوئی سیجائی نہیں "

مطلب بركراس طرح سادا مندوستان ايمان ويقين كے نور سے حجم كا اسھا، باتيں اليى كيتے كودل ميں اترجائيں، اور دلائن منطق اليى مفبوط كد كمان كاكوئي وشرباقي ندر ہے ۔ مولانا من المن صديث كنتے وہ كامل ملت الساميد كرتھ ۔ " (اخبار المحدیث الار فرمبر الحقائم ) ۔ المن صدیث كے ندی مطراز بين كر :

مد اجبا ما حباب بس مسلان اوتا اول اوراب سب مسلان گواه دول کمیں اب اسب کے مامنے کلئے شہادت بڑھتا ہول : اُشہداُن لاإلا اللّٰرواُشهد اُن کَ محد السول اللّٰر واُشهد اُن کَ محد السول اللّٰر و فرائے اب توکوئی عذر باتی نہیں دہا ۔

مسلان باغ باغ ہوگئے، اُریمنا ظرسے کچے جواب نہ بن پڑا اور مولانا نے اپناکام چلتا کر دیا ۔
عیبائیوں سے مقابلہ کے لئے بوری طرح تیار دہتے، وہ زمانہ میں مناظرہ بازیوں کا تھا، اور
اُریساجیوں نے مسلانوں کے مندا کا عیبائیوں سے سیکھا تھا، عیبا کی مشنہ ری انیبویں صدی کے
وسلاہی سے مسلمانوں کے بیجے بڑی ہوئی تھی، عیبائیوں سے مقابلہ کے لئے مولانا نے شربہ کچھانگریزی
میں سیکھی کی تھی ، اگر کہ یں انگریزی کا مطالعہ زیادہ کر لیا ہوتا تو اپنے فن میں بے مثل ہوجاتے ، کلاگہ
فرقوں کے اندو توجاحدیہ رفادیا نیہ) بر زیادہ در تی بلکہ ایک بار تو ایک انعامی مباطقہ میں انعام
میں اعدی فرق سے جیتا تھا۔ " (معاصرین ۔ مرتب مکیم عبدالقوی) ۔
اُدیمالم دکھ م پال تکھتے ہیں کہ :

 معنف کانشانه علی معلومات کی بدولت بے خطابوتا، مگر می مرک اسلام می وار زیادہ ستم دھاتا، جب کہ وہ میرے قلعہ کو جس سخت مجرج بد کے ساتھ تفسیروں کی بناء پر تعمیر کم تا مقاصر اتنا سافقره مسال کر ڈالٹا کہ :

"تفسيركا جواب تفسيركمن والون اوقرآن مجيداس كا ذمه دارنهين ب

مولوی صاحب فطرتانوش مذاق اصحاب سے ہیں ، اس نے بیمنا چاہے کہ جہاں ایک طرف میں ترکی اسلام " اور " شہذیب الاسلام " بلکہ" نخل اسلام " کامصنف بستر مرض پر ٹراہو ، اور دور کر طرف میں کہ سالام " کامصنف اس کے سرطانے بیٹھا اس کی تیاردادی کر دہاہو دہاں اگر ملکوت السموات والان دنی مسرت سے پر شعر ٹرے دہے ہوں سے شکر ایزد کر میان میں واوصلح فتا د وریاں رقص کناں شام میکر انز دو تد

توكونى مجب بات نہيں ہے۔

اس سے پہلے میرایہ خیال مقا کرمولوی شاداللہ جواحدید فرقد کے ساتھ ملافی بہی چیر چیراً در کرتارہ ہتاہے وہ فودکوئی کمٹھ ملاہوگا ، میں وجرمتی کرہا وجودان کی کوشش کرنے کے بین کہی ان سے ملنانہیں جا ہتا ہتا ، لیکن بہلی ملاقات ہی ہیں معلوم ہوگیا کہ مولوی شاداللہ ایک فوسٹس مزاع ، نوش مذاق ، خوبصورت اور فوب سیر شیفالمین ہے ، اور قدرت نے اس کو ایک دل ربا ادا دی ہے ، بیچ قریب کراس " ابن بعقوب کو دیکھ کرمجے اپنے دل کو مقاشنے میں بڑی دقت پیش اور قدرت نے اس کرا کے متنا بابت ان ، مولوی شاداللہ مرتبیر نے روزمیری خرایے کے لئے لاہور میری نے ۔ " (اندر مسل بابت ماہ کوسمبر سال ایک ) ۔

کچه مدت بعد مجعے دوبارہ طا اذم کورگڑنے کا خیال پیدا ہوا ، اس دفع میں نے کمت تاریخ سے مددلی ، اور معنفل اسلام ، کے نام سے جلی سڑی ہوئی کتاب شائع کی ، اُریساج کے اخبار و نے اس کتاب کا نہایت زور دارالغاظ میں دیو یوکیا اور مسلم اخبادات نے اس کے طلاف شور ہجا یا ، میں جا ہتا تعاکر ہرا نے ٹائپ کے لوگ میرے مقابلہ میں اسکی تاکہ مجھے اس بات کے جانئے کاموقع ہے کہ وہ ان بالول کا کیا ہواب دکھتے ہیں ہیکن میری بدھستی اس دفع ہی وہی سرترک مثیرازی سے کہ کمرکم : ۔

" قرأن مجيديا اسلام واديخ يا تفاميركا جواب ده نهي "

" نخل اسلام " د میری ایک اورکتاب کا نام ) کو تبراسلام " دمولانا کی طرف سے اس کا جواب ہے) ماد کر جہتا ہوا ، اس طرح برا نے ٹائپ کجن طافوں کودگر نے کے لئے میں نے دومری کوشش کی تنی وہ ہمری گئے ، افر کا دوب میں نے دیکھا کہ طلازم کے مانے والے تومیدان میں آتے ہیں وہ طلازم کو مانے والے نہیں ہوتے توہی نے ال تام مباحث کا قطی نہیں اور جومیدان میں آتے ہیں وہ طلازم کو مانے والے نہیں ہوتے توہی نے ال تام مباحث کا قطی فیصلہ کر ڈالا ، اور " ترک اسلام " سے لے کرانی آخری تصنیعت تک جی قدر دکتا ہیں تنیں ان سب کومین نے سمار ہون ساائلہ کو جلا کر خاک سیا ہ کردیا داور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کردیا ، دالسلم مسلمات ہونے کا اعلان کردیا ، دالات ماہ کردیا ، دالوں ہونے کا اعلان کردیا ، دالی مسلمات ہونے کا اعلان کردیا ، دالوں ہونے کی کردیا ہونے کردیا ہونے کی کھونے کو کو کو کردیا ہونے کی کردیا ہونے کی کو کو کردیا ہونے کردیا ہونے کی کردیا ہونے کی کو کردیا ہونے کردیا ہونے کی کو کو کردیا ہونے ک

اله به فازی مود کالیک ما بانه میگزیدها .

# جماعت المحديث كافبارات رسائل زقديم

جامتی اخبارات ورسائل رقدیم ، کی تعداد میرے علم کے مطابق کل ۹۸ نیں ، ان کوموضوع مصابین کے اعتبارے 4 نیس تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

• بہلی قسم ادیان باطلم کی تردید میں ، جن کی تعداد ١٠ ہے۔

۔ اشاعة السنة (اددو) ما مهنامه، مقام اشاعت بشاله گرداس پور (بنجاب) ایڈیٹرمولانا ابوسعید محت بن بثالوی ،سسن اجراد محمله که به

یجاعت اہل مدیث کا پہلا رسالہ ہے جس نے کئ سال تک علم دنن کی خدمت کی، عیسائیوں کے الزامات کا بواب دیا ، مرزاے قادیان کی کغریات کا استیصال کیا ۔

ے الهادی داردو) ماہنامہ، مقام اتا عت سیالکوٹ دبنجاب) ایڈیٹرولانا محدابراہیم میرسیالکوٹی اس زمان میں ترویج میسائیت کا بڑا دور تقاحب کی بست مسیح جدید (مزّاقا دیانی) نے معنبوط کردی تقی، اس کے استیصال کے لئے یہ دسالہ دقت مقا، اس بیں بعض مفایین اُروں کے اعترامنات کے جو آب ہیں بھی ہوئے۔

۳ ۔ المجدیث داددو) ہفت دوزہ مقام اٹاعت امرتسر بنجاب) ایڈیٹرمولانا ثنا دالٹرامرتسری، سام سام کے استعمال کے سام سام کے استعمال کے سام سام کے استعمال کے سام سام کے سا

یداخادکترالمنافی ،کٹرالاشافت ، مرجما مت و مذہب و ملت میں مردلعزیزی اس میں مذہب و افعاتی معنامین ، فقاوے اور مخالفین کے اعرامنات وجوابات اور دومسفے پر دنیا ہوکی چیدہ چیدہ خبسریں شائع ہوتی تقیاں ۔ یداخیاں مرجمد کو باقا مدگی ہے شائع ہوتا تقا اس کا خری شارہ انتہائی نامسا عبد اور مرتبر تعلم الات میں بھی جعد کی اگست سکی اللہ کو شائع ہوا ، اس کے بعد یرجراغ ہمیشہ کے لئے بجدگیا ، یہ اخباد دومرتبر تعلم کا شکار جوا ، مہلی مرتبر الله کا میں المحدیث ملد ۱۱ کے شارے مرا ، ۱۵ شائع نہیں ہوئے دومری مرتبہ الگست سکی المحدیث ملد ۱۷ کے دوشادے اس ، ۲ مرتبہ الگن نہیں ہوئے لیکن مولانانے دومری مرتبہ الگست سکی المحدیث ملد ۲۰ کے دوشادے اس ، ۲ مرتبہ الگن نہیں ہوئے لیکن مولانانے

بنام مُركلدستهُ شنائ س ان كيول كويوراكيا -

مم \_ مرتبع قانی (اددو) مامنامه، مقام اشامت امرتسر (بیجاب) ایدیشر مولانا شناه استرام تسری،

اس دماً له میں مرزاقا دیانی کی نبوت اور اس کے مسیح موعود چونے کی تردید کی جاتی تھی ، یر دسالہ انگریزی مہینہ کی ہر پہلی ناریخ کو شائع جو تا تھا ، ایر بل ک لئے میں مرزاقا دیا نی نے مولانا امرتسری کے لئے موت کی پیش کوئی کرتے چوئے دعا کی تھی کہ ہم دونوں ہیں جو جبوٹا چودہ سیچے کی زندگی بیں مرجائے ، مولانا فی مرزا کی کرنے نیز اس بیش کوئی کے پیش نظر اس وسالہ کا اجراد کیا جومرزا کی موت ۲۹ مرئی مرد الدی اجراد کیا جومرزا کی موت ۲۹ مرئی مرد الدی اور سل کی کا در دوبارہ ایر بل

ے سلان داردو) ہمنت دوزہ ،مقام اشاعت امرتسر رپنجاب) ایڈیٹرمولانا ثناء الترامرتسری.
سن اجرادمی شنگلیا ۔

یه اخباد مرانگریزی مهبیزگی پندره تاریخ کو شائع بوتا مقا، اورمنی سنافیئه تک ما با نه مقا، ، دون منافیلهٔ سے ہفت دوزه موا، اور مرننگل کوشائع ہونے لگا، مولانا خود لکھتے ہیں :

(مسلمان امرتشر، ربون سناولهٔ)

یرا فیادسیالی کی ماری دہا، ۲۰ مئی سیالی کی جامع سلفیہ بنارس کی لائبر مری میں موجود ہے۔ اس میں غدم ب آرید کے پیروک کی دریدہ دہنوں ادر ان کے لغواور بے جا اعترامنات کا معقول دمدلا جواب دیا جاتا مقا۔

۴ — صنياءالسنته (اردو) ماهنامه، مقام اتنا مت كلكته، ايڈيٹرمولانا منياءالرحمٰن مساحب ساجرائ<sup>لگا</sup>

اس میں توجیدد سنت کی خوبیاں اور سشرک دیدوت کی برائیاں اجا گر کرتے ہوئے مخالفین الله کے اعتراضات کا جواب دیاجا تا تھا ، نیز فلفادا سلام کی سوائے عمر بیاں اور نا ولا ندانداز کے مصابین شائع ہوتے سکتے ۔

۔ امام (اددو) ہفت دوزہ ، مقام اشاعت فیض اَباد ، ایڈیٹر سن اجراد مسلمہ اسلامی مفامین ، ول بند یدا خبار عموماتمام مذاہب باطلہ خصوصا بہائیت کی خبرلیتا مقا ، نیزاسلامی مفامین ، لطائف ، ول بند نظیس اور ملکی خبرس شائع ہوتی مقیس ۔

۔ اخبار جعفر زلمی (اددد) ہفت روزہ ،مقام اتا عت لاہود ، ایڈیٹر ملامحد بنش لاہوری، سن المجد منظم المحد المنظم الم

یه اخبارسرسیداهمدخان اورنیچرلوی کامذاق اڑانے اور پیمبتیاں کینے کے لئے وقت تھا۔

۔ کررزن گزئ دادوو) مفت روزه ، مقام اتاعت دہلی ، ایڈیٹر مرزاحیرت بیگ دہوی ، سنِ اجراء فروری 1019 مئے ۔ اجراء فروری 1019 مئے ۔

اس اخبار میں میں متاری ، تنعیدی مقالات ادر لوکل وغیر ملکی خبری درج ہوتی تعیں ، بچ سقے صفح پر سیا درفت کا درفت کا متابات ہوتے تھے مسفح پر سیا درفت کا متابات ہوتے تھے یہ اخبار انگریزی حکومت کے فاط اور می دل کھول کر خبر لیتا تھا ، اور حکومت کے فلط اعمال کی بیخ کئی کرنے سے بھی نہیں چوکتا تھا ، اور مشنر لویں کی خطر ناک حرکتوں سے عوام کو ایکا ہ کرنا مزودی سمحتا تھا۔

۔ تبلیغ داردو) بندرہ روزہ، مقام اشاعت جل بور، ایڈیٹر مولانا مبدالجبار عربوری سن اجراء سے۔ یہ اخبار مبادی شامکارتھا۔ یہ اخبار مبادی شامکارتھا۔

دوسرى قىم شرك بروت ادرتقليد شعفى كى ترديدىن جن كى تعد ١٢ سم -

۔ امل الذكر (اردو) ماہنامہ،مقام اشاعت فيض آباد ، ايڈيٹر مولانا محديوست مس فيعن آبادى ۔ سسسن اجراد س<u>م ۱۹</u>۱۶ -

ید دساله توحیدوسنت کی اشاعت اورشرک و بدعت کی مذمت کرتاً مثماً ، اور شکات فرآ نیراور ولا کل مختلیر کامخزن مثماً ۔ یه رساله توحیدی ترویج 'شرک و مدعدت اور تقلید شعفی می تر دید کرتامقا ،اور قرآن و صفت کی تباع کی دعوت ویتا متما ۔

مصیفهٔ المحدیث (اردو) ما بهنامه، مقام اتا عت دهلی ، ایدی مولانا مبدلجلیل خال به ناجرادم مراسی المرادم مراسی الم یه دساله غربا دابل حدیث کا ترجان تھا ، اس کامقعد توحید دسنت کی اشاعت کرنا ، شرک و بدعت کا قلع قیع کرنا اودمسلانوں کو اتحاد داتفاق کی طرف بلانا تھا ۔

. اخبادمحدی (اددو) پذره دوزه ، مقام اشاعت دہلی ، ایڈیٹرمولانا محدصاصب جوناگڈھی ،سسین احب را دست کا گڈھی ،سسین احب را دست کا گڑھ

یداخبار شروع میں رساله گلاستهٔ محدیہ کے نام سے جاری کیا گیا مقا ، بھر رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہوا اخار محد کی شکل میں نکلنے لگا یداخبار کرتا ہوا اخار محد کی شکل میں نکلنے لگا یداخبار کرتا مقا اور شرک و بدعت کی فرمت کرتا مقا اور اخری صفحات پراہم اہم ملکی خبر بیشائع کرتا مقا ، یداخبار دو مرتبہ تعمل کا شکاد ہوا ، سبلی مرتبہ مولانا ہو ناگذھی کی وفات یا جانے کی دجسے ھار فردری ملک لئے کا شارہ نا کہ دو سری مرتبہ ملک لئے کے اور مرتبہ ملک لئے کی دوبارہ ھارچون ملک لئے کی دوبارہ ھارچون ملک لئے کی دوبارہ مولانا سید تقریب اور کی کا خذنہ ملنے کی دوبار میں مرتبہ ملک لئے میں کا خذنہ ملنے کی دوبر سے بند ہوا ، دوسری مرتبہ ملک لئے میں کا خذنہ ملنے کی دوبر سے بند ہوا ، کوروں کے دوبار میں جاری ہوا ۔

- ۔ شخصن مند (اردو) ہمنت روزہ ، مقام اشا عت کلکتہ ، ایڈیٹر مولانا امیٹ سن مشوکت ہی اجرار کلامکائر . یراضار توحید وسنت کی حمایت اور شرک و بدعت کی مذمت کرتا مقا ، سائق ہی دین واصلامی معنا بین بی اُن کی کرتا سمتا ۔
- المشیر (اردو) ماهنامه، مقام التا عن الدا باد ، ایڈیٹر مولانا منیا والدین صاحب فانی بس اجراد سنگر اس رسالہ میں توحید کی الثاعت اور شرک و بدعت فر تقلید کی تردید کی مهاتی متنی ، اور کتاب و سنت پر عل ممرنے کی دعوت دی جاتی متنی ۔
- م تبليغ السنة (اددو) ما منامه ، مقام الثا عت دصلى ، ايديثر مولانا احدالله صاحب واجراد ولأفات الدينا

۸ ــ مسلم الل حدیث گزی (اددد) ما بهنامهٔ مقام اشاعت دهلی ، ایڈیٹر مولانا ابوالغفنل عبوالحنان صاحب، سست اجراء جون سیست و اردد)

اس افباریس دین مسلکی اوراصلاحی مضامین کے ملاوہ شرک و بدعت کی مذمت میں مضامین شائع ہوتے تھے ، اورا خری ووصفیات برملکی فرس ورج ہوتی تھیں۔

۹ ۔۔ نفرق السنۃ (اردو) ماہنامہ،مقام اتاعت دادنگر بنارس ، ایڈیٹر مولا نامحد سعید محدث بنارسی سن اجراد ستیر ۱۸۸هیم ۔

یه دساله جهاعت ابل عدیث کا اُدگن تھا جومقلدین کی ہرکتاب کامنو تو ڈجواب دیتا تھا ، اور ساتھ ہی ساتھ شرک دہدعت کی تردید کرتا تھا۔

- اا سه جمدرد ابل حدیث (اددو) بابه نامه، مقام اشاعت دحلی ، ایڈ پٹرمولانا عبدالستادم احب کلانوری سست اجراد مستسلم ب

اس رساله میں حالات کے پیش نظر مختلف موضوعات برمعنا مین شائع ہوتے تھے ، جیسے شرک و بدعت کی مذمت افواب صدیق من خاص کی مذمت افواب صدیق من خاص کی مذمت افواب صدیق من خاص کی مذمت افواب من کی منا نے ہوتی تغییں ۔ مسفوات پراہم اہم ملکی خرس بھی شائع ہوتی تغییں ۔

۱۲ - تنظیم ال مدیر داددو) منت دوزه ،مقام اشاعت انباله پنجاب، اید پیرمولانا مافنا عبدالشرصات دویژی، سن اجراء سسد و ر

یراخبارشک وبدعت کی مدمت اور مذہب قا دیا نیت کی تردید کرتا متا ، اور اکٹری صنحات بر مکی خریں ٹنالے کرتا متنا۔ ا میسری قسم ادب و تاریخ کی جن کی تعداد ۱۷ ہے۔

> مد دل گداز وه پرچه معس نجیتیت الزیجرار دوی دنیا میں خود ہی ناموری نهیں ماصل کی بلکه اردو کواعلیٰ درجر کمال اور سرا پااٹر مانت پرمپرونپ دیا یک (مہذب یکم اگست شام ایک

فوسك السالس مف شرصاب بي كم مفايين بوت كقر

۲ سے مہذب (اردو) ہمنت روزہ ،مقام اشاعت لکھنو ، ایڈیٹر مولانا عبد الحلیم شردب ن اجراءاگرت سی اجراءاگرت سی میزن پیراخبار مندرجات کے لماظ سے اعلی پائے کا تھا ، اس اداریوں ، شذر دوں ادر مضامین کوزیادہ جگر دی جاتی

مقی، اس میں علمی، تادی ، ادب اور معامر قی مضامین چیتے ستے، مولا اسر رکھتے ہیں :

مد ہمادا ادادہ ہے کہ قدیم ناموروں کی موانح عرب بیان کرنے کا ایک سلسلہ قائم
کریں ، ہمارے قدیم بزدگ اور گذشتہ شاہیراس پایہ اور دشہ کے لوگ سے کہ ان کے
نقش قدم پر چلنا کھیا ان کے نام ہیں یہ تاثیرہ کہ جب ذبان پر آجا آ ہے قول میں ایک
بوسش بیدا ہو جا آ ہے ، لہذا کیا اچھا ہو کہ ہم اپنے اخباد کے ہر برچ کوئسی نہری گذشتہ
نامور کے نام برڈیڈ مکیٹ کوئی، شاپداس کی برکت ہے ہیں بھی کا میابی نصیب ہو۔۔۔۔
مہذب نے اس فرض سے یہ کام اپنے سرایا ہے کہاں تک ہوسے سلف کے کا دنامے تعفیل
کے ساتھ موجودہ آبادی کے سامنے بیش کرے ۔ " ر مہذب نمبر ا ، جلد نمبر ا ، مطرف عم

س - دسالمعشر (اردو) مفت دار، مقام اشاعت تکعنو، اید شرمولا ناعدا تحلیم رس اجراد کاملائد بدنگین ادرشاع اند مذاق کا اخبار مقا، اس میں ناذک خیال آرائیاں موتی تقیی، ایک زمانه تک اس میں من زمان حائزه " کے عنوان سے ایک نرائے معنون کا سلسلہ جاری رہا، اردو میں یرنیا اور اچھو تا دنگ قا سب نوگوں نے عموما اورانگریزی خواں نے خصوصا اس معنون کومہت پسندکیا ۔ هنو سطے ، ۔ اس اخبار کومولانا شررنے اپنے ایک دوست عبدالباسط محشرکے نام پر نکال کر انعیس کواس کا ایڈیٹرظا ہرکیا مقا ، چنانچہ لکھتے ہیں :

مد سلاملائه یس محترنام ایک ہفت وار رسالہ میں نے مولوی مبراب سطما صب محتر کے نام سے نکالا ، (اک بیتی ست رد ، ول گداز جوری سکت الله )

- م \_ رسالسخن سنج (اردد) سرماہی، مقام اشاعت کھنو ، ایڈیٹر مولانا مبدالملیشرد ، سن اجراد سنا گلئم ۔ یہ ایک سرماہی رسالہ بقا ، اور تین جزیرشتل مقا۔ میفامین ، نظم، نثر - مفامین میں مسلمان فاتحان مند کی مختصرتاریخ ہوتی متی ، حصۂ نظر میں بڑے بڑے شعراد کے کلام ہوتے متے ، ساتھ ہی یہ تید ہوتی متی کہ شاعر کی صرف سات ہی شعریت نئع ہوں گے ۔
- ۵ ۔۔ اتکاد (اددو) پندرہ دوزہ ، مقام اشاعت مکھنو ، ایڈیٹرولانا عبدالحلیم شرد ، سن اجراد سن اللہ اللہ ۔
  یہ اخباد رسالہ محشر کے طرز پر متا ، لیکن یہ زیادہ دنوں تک نیچل سسکا ، صرف ڈیڈھ سال کی قلیل مدت
  میں بند ہوگیا ۔
- ، \_ العرفان (اردو) ماہنامہ ، مقام اشاعت لکعنو ، ایڈیٹر مولا ماعبد لعلیم شرد سن اجراء سکن اللہ ۔ یہ رسالہ مجمی محشر کے طرز پر بحقا ، اضاراتحاد کی جگہ پراس کوجاری کیا گیا مقا ، کیکن بیمبی زیادہ ونوں تک نہ بیل سکا سال کے اندو بند ہوگیا ۔
- ھنوم طبع ،- اس درالہ کو مولانا مشرر نے مولوی سعیدالمق کے نام سے جا دی کیا متا، معنا میں سب شرر ہی کے ہوتے تتے ۔
- کے ۔ پیام بار (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت ککھنو، ایڈیٹر مولانا عبدالملیشرد، سی اجراد سے۔ یربیج بی علی وا دبی مقا اس کے مالک نشی نشارا حدیقے ، اورایڈیٹر کی جگر بہا تغیس کا نام می درج ہوتا مقسا لیکن کام سب شرد کمتے تھے ، جنانچ لکھتے ہیں ،

مد منش نشار احدکوا پندرساله کے متعلق جو کچی شریس لکھنا ہوتا میں ہی لکد دیا کر تا بلکہ دوراصل بیام یار "کی ترتیب واشاعت میں ہی کرتا متعا۔" ( آب بیتی مولانا شرود

دلگداز نکعنو، جوری سامولی) ۔

هنوسطے: مولانا شرد نے مندرجہ ذیل اضارات ورسائل کو مخلف ادقات میں اورشائع کیا مقا، اور پرسب ادبی و ملی مقد لیکن مجے دستیاب نہیں ہوئے۔

۸ \_ موُرخ (اردو) ما مهنامه، مقام اشاعت بکعنو به اجراد ساف مه و در دردو) ما مهنامه، مقام اشاعت بکعنو به اجراد ساف می حوالدام با بسکسینه تاریخ ادر او دردو دردو) ما مهنامه، مقام اشاعت بکهنو بس اجراد سنونه می حصد نثروبهشری آف اردو لا میجر است می درده معمد درده ، مقام اشاعت بکهنو، سناجراد سند

۱۱ معین داددو) ما بنامه، مقام ا تاعت عمرآباد ، مدداس ، سن اجراء سنه ، ایزیر قاسم شرین یرساله ملی و معا نثرتی کے علادہ ادبی دتا دی محلی تقا ه اور جا مدع بید دادانسلام عمرآباد سے شائع ہواکرتا تقا سوا ۔ مصباح (ایدو) ما بنامہ ، مقام ا شاعت ششبنیاں سعماد تونکر ، ایڈیٹر مولانا عبد الجلیل دحسمآنی سسسن اجراد اکتوبر ملے ہے ہے۔

یردساً دیمی مذمین ومعاشرتی کے ساتھ ادبی وعلی بھی مقا، اس میں مولانا رحمانی کا ایک صغیون بعنوان در استہدار میں مولانا رحمانی کا ایک صغیون بعنوان در استہدار میں سلسلہ وارشائع ہوتا تھا جو آیات قرآن کا ترجہ وتفسیر مشتل مقا، عوام وخواص کے لئے پیکساں مفیدتھا، یردسالہ سلامی لئے سے ماری دہ کر مبند ہوگیا تھا، دوبارہ جنوری سیمی لئے لئے سے ماری دہ مولانا بکھتے ہیں :

و کئ سال کے التواء کے بعد ماہن مرمصباح کا پہلاشارہ خیر دبرکت کے مقدس ماہ بین نافرین کومل دہاہے۔ " (مصباح جنودی سے ۱۹۹۸ء)

سم ا ۔ تہذیب داردو) ماہنامہ، مقام اشاعت پٹنہ، ایڈسٹرمولاناسہیل منظیم آبادی ہی اجراد جوری اللہ اللہ اس یہ دسالہ شہود و معروف سیاسی دہنا عبدالقیوم انصاری (بہار) کی سری سی میں جاری ہوا تھا، اسس کی مسل ادارت بیں ہمیل عظیم آبادی کے ساتھ عبدالقیوم انصادی بھی تھے، ملم دا دب کی بیش بہا خدمت انجا آ دے کریہ دسالہ سے 1 ویٹر میں بندہوگیا ۔

۱۵ - پروانه (اددو) ما منامه، مقام آثاءت میرشر، ایدیشرمولانا احد سن شوکت میشی من اجراء سسمهٔ ،

یہ ماہنام مشعروشاعری کا گلدستہ تھا ،اس بیں اونچ شوادے کام ہوتے تھے ، خاص کران کے شاگردد کے کلام ہوتے تھے جن کی اصلاح میں فرماتے اور تنقید یمی کرتے ۔

ا - السان العدق واددو) ما منام، مقام اشاعت كلكة ، ايزير مولانا ابوالكلام آذاد اس اجراد مي المراد مي المراد مي المراد مي المراد المراد كالمرد المراد كالمرد المرد كالمرد ك

چوہتی قسم ادب وسیاست اور اصلاح اطلاق کی ، جن کی تعداد سم اسے ۔

- ۱۰ بجاع در دروی دهد و دروه به مقام ای مناسسه ۱ بدیر و دان ادادهام از البلال کے طرز پریدا فهار جاد دوالیکن تین چی ماه بعد بند بوگیا ۔ ( نیرنگ خیال )

شنوم طی :- برظافوی حکومت کاجبر قشدداد در بدد ستانی وام کی بابی مولانا آزاد سے دیکی ندگئی اس کے انہوں نے ندکورہ دونوں اخبارات کا نکال اثر وغ کیا اس کامقصد مبدد ستانیوں بیں ہوگا اور اس کے انہوں نے ندکورہ دونوں اخبارات کا نکال اثر وغ کیا اس کامقصد مبدد ستانیوں بیں ہوگا اس کے انداز اور اس کو ملی ، دین ، معاشر تی امتبا دسے میں انداز مدر تبدر کے نکر کا مادی بنانا مقله ال ان اخباروں میں ملک اور بیرونی خبری ، عالمی مسائل پر وجدیرت افر در تبدر سے انگریزی مکومت کے قصر میں سیاسی احوال وکو الفت ایجی طرع بیان کئے جاتے ہتے ، ان دونوں اخباروں سے انگریزی مکومت کے قصر میں معرفیال اگیامتا

ا ۔ نیزگ خیال دادہ، وقت اشاعت ... مقام اشاعت کلکت، ایڈیٹرمولانا ابوالکلام آزاد، سین اجسود مشاہد کا ابوالکلام آ

ا - محمدید داردو) وقت اشامت .....مقام اشاعت کا نبود، ایڈیٹرولانا ابوالکلام آزاد،سین اجراء سیلندا دیرنگ مالم)

- ه \_ من خونگ نظر داددو) وقت اشاعت .....مقام استاعت مکعنو، ایدیشر مولانا ابوالکلام آزاد، سن اجراء سان المرء در نیزنگ مللم)
- الندوة (اددو) وقت الناعت ...... مقام الناعت فكمنو ، الدير مولا فا الوالكام آزاد، سن اجراد مفنول في المولاني ال
- ے \_ وکیل (اردد) وقت اشاعت .....مقام اشاعت لا جور، ایڈیٹرمولانا ابوالکلام آذاد سن اجراد سلافلیم . دنیرنگ عالم)
- ۸ \_ دادالسلطنت (اردو) وقت اشامت ..... مقام اشامت کلکند، ایڈیٹرمولانا ابوالکلام اُزاد، م سن اجراد سلنولیه و رنیزنگ مالم)
- ا ۔۔ الاقدام داردو) وقت اتّاعت .....مقام اتّاعت کلکته ، ایّدییر مولانا او انکلام آزاد، سن اور درود کا اور انکلام آزاد، سن اور درود کا الله درود کا الله مالم کا درود کا الله مالم کا درود کا الله کا درود کا

هنوسطی :- ندکوره تمام دسالے سالهال " و "البلاغ " کے طرز پرنکنا شروع ہوئے سے ، مکومت بھائیہ اپنے طائیہ اپنے ملک الباد میں میں میں میں میں میں اپنے کے طرز پرنکنا شروع ہوئے سے ، مکومت بھائی الباد میں میں میں میں میں میں میں کے دریا کے دریا کے استقبال کا بائیکاٹ کرنے کی تحریب اخبار " بینام نے برنس آئی ، اُندہ شارے کے معنامین کی کا پیاں انتظام کئی اور ایڈر پرومون کو جیل میں با

۔ المصباح ذاددو) جفت دوزه ، مقام اتّاعت کلکته ، ایڈیٹرولانا ابوالکلام آذاد ، سن اجرا دسلنالئر . یہ اخباد سیاسی ،علی اود تادیخی مقا ، جنوری سلنولٹ میں نسکن شروع ہوا اود چا دماہ جادی ہو کر بند ہوگیا دولانا آزاد میکھتے ہیں :

" اس پس ایک صفرعلی معنایین کے لئے سبی دکھا مقا ، ایک صفر تاریخ و موائع عری کے لئے متا ، ایک صفر تاریخ و موائع عری کے لئے متا ، امام غزالی ، نیوٹن اور مسئلہ کشش ثقل وغیرہ اس طرح کے معنا بین ان صفح کا کے لئے تکھے تھے ۔ ( اُزاد کی کہانی خود اُزاد کی زبانی ص ۲۷۵)

- ۱۲ مندجدید دادده) بهنت دوزه ،مقام اشاعت کلکته ، ایدییرمولانا عبدالرزاق میلج ا بادی ، است من اجراء مسیم و در
  - يه ايك سياسى ، احبى اور على برجيرها اور عوامين بهت مقبول تما .
- ۱۳ قومی تنظیم (اردو) دوزنامه، مقام اشاعت پشنه، ایدیشر عرفرید برادر در اکر عبد المحفیظ سلفی اسس اجراء سسئه اجراء سسئه اجراء سسئه ایرایک سیاسی اخبار مقا، اس میں حالات حاص و کی خبری شائع بوتی تقیس -
- س اتحاد (اددو) مهنت دوزه ، مقام اشاعت امرتسر پنجاب ، ایڈ پیٹرمنٹی مولی بخش کرنے تہ ، سن اجرائیسٹم ۔ اس افباد کاسن اجرا دمعلوم نہوسکا ، سلاف کم میں جاری مقا ، پیراد بی ،اصلامی اور سیاسی پرچپر مقاا و د ملکی خبری بھی شائع کرتا تھا ۔
  - پانچوی قسم دینی، اصلامی اورا خلاقی کیدجن کی تعد ۲۰ ہے ۔
- ا سے محدث (اددو) ماہنامہ، مقام اشاعت دہلی ، ایڈریٹر مولانا نذیر احدر حمانی اطوی ہن اجراد می استان اور یہ ایڈریٹر محدث (اددو) ماہنامہ، مقام اشاعت دہلی ، ایڈریٹر مولانا نذیر احد رحمانی اطوی ہن اجرائے ہوتے ہے جو زیادہ تر مدرسے اساتذہ وطلبا رکھوا کرتے ہے ، اور اُخری صفی ات پر فتا دے بھر دوح الا فبار کے عنوان سے اہم اہم ملک خبری شائع ہوتا متا ، اگست استان کے مہدید کی پہلی تاریخ کو شائع ہوتا متا ، اگست استان کے اس کے ایڈیٹر مولانا مبدائی لیم استاف دارا محدیث دھانیہ ہے۔
- ۳ مجلسلفیه داردو) ماهنا مر، مقام ان عت در بهنگرهار، ایر شرسید عبدا نمینطگیا وی موایراز اصلامی ساله ایراز اصلام احدید سلفیه در بهنگری جانب نکلت مقا، اس میں دبی واصلامی معنا بین برواکرت تقد
  - مم ندائه مدینه داودو) پندره دونه ، مقام اشاعت کابنود ۱۰ پثریترمولا ما ابوالتکانطفرعا لم میرهی رسس به ام را د و مردین وارد و مردین و مر

یدایک دین اخبارستا ، مولا؟ تنا دانشر امرتسری کی یا دیس جاری ہوا ستا ، اس کے اغراض ومقاصد کتاب وسنت کی اشامت ، مسلانوں کی عوما اورجاعت اہل حدیث کی خصوصا اخلاقی حالت ورست کرنا ستا ، اس اخبار کا شارہ ۸ ، ۹ ، ۱ ، مبلد مل شیخ الاسلام (مولانا تنا دانشرامرتسری) نمرشائ ہوا ہے جو براز معلومات ہے۔

- ے ۔۔ فورتوحید (اردو) بندرہ روزہ مقام اشاعت لکھنو ، ایڈیٹر عقیل میر کی اجراء محرم سے المج ۔ وس برجہ میں دین واصلاحی مضابین شائع ہوتے تقے۔
- الغلاح داردو) ماجنا مر، مقام اشاعت بنادس ، ایڈیٹرمولانا عبدالصبورگونڈوی ، سن اجرا و شطالہ ۔
   اس رسالہیں مثبت انداز کے دین ، اصلاحی اورمعا شرتی معنا ہین شائع ہوتے تھے ۔
- سست الجامعه (اددو مرعربی) سهایی ،مقام اشاعت مامعسلیند بنادس ، ایگریشرمولانا محداودیس ا زاد در مانی ،سست اجراد مشکولدیم \_

يرايك دين رساله تما ، لوگول كوك ب دسنت كى دعوت ديتا سما .

ابل مدین دادده) هفت دوزه ، مقام اشاعت دبلی ، ایڈیٹر مولانا سیدتقرینظ احد سہوانی محیا اجراد کئی میں المحدیث دادده) هفت دوزه ، مقام اشاعت دبلی ، ایڈیٹر مولانا شاء اسٹرس کا دارة المولفین دبلی کی سرپہتی ہیں یا خبار مبارک کیا گیا مقا ، یہ اخبار مسلک اہل مدیث کا ترجان مقا ، اس بیس دبی و ملمی معنیا یو شائع ہوت تے ، مولانا سیدتقرینظ احد دحمۃ السّطید نے انتقال کے بعد جون شکا لیکوئی اس کے حدیمولانا شائع ہوت تے ، مولانا سیدتقرینظ احد دحمۃ السّطید نے انتقال کے بعد جون شکا لیکوئی اس کے حدیمولانا عبدالمجلیل میا صدرحان ہوئے ، اور اگست صفائلہ میں مولانا مختار احد ندوی ، محرجودری محفول ہوئے ، چند حافظ محدیمی میا صب اس کے حدیم ہوئے ، اس کے بعد دمع برشک اور بے اس کے حدیم کی اجمل خاس ہوئے ، چند میں نام پر مکیم میا حب ناس کو جاری کھا ، بھرنام میں کچو تبدیلی کر کے تعبد اہل حدیث " کردیا جو تا ہوئے اس کے دیو جاری کے دیو کے اس کے حدیث تا کو دیا جو تا ہوئے اس کے دیو کہ اس کے دیو کے اس کے دیو کی مساورت تا ہوئے اس کے دیو کہ اس کے دیو کہ اس کے دیو کے اس کے دیو کے اس کے دیو کی اس کے دیو کہ کہ کہ کو تبدیلی کر کے تعبد الی نام پر مکیم میا حدیث " کردیا جو تا ہوئے اس کے دیو کہ اس کے دیو کہ کہ کہ کہ کو تبدیلی کر کے تعبد الی نام پر مکیم میا حدیث " کردیا جو تا ہوئے اس کے دیو کھا دی کی کہ کے تعبد الی نام پر مکیم میا حدیث تا کہ کو کھا کہ کھا کہ کے تعبد کا کھا کہ کا کھیل کے تعبد کا کھیل کے تعبد کا کھیل کے تعبد کا کھیل کے تعبد کی تعبد کا کھیل کے تعبد کی تعبد کی کھیل کے تعبد کی کھیل کے تعبد کا کھیل کے تعبد کی تعبد کا کھیل کے تعبد کی کھیل کے تعبد کے تعبد کی تعبد کی کھیل کے تعبد کی تعبد کی کی کھیل کے تعبد کے تعبد کی کھیل کے تعبد کی کھیل کے تعبد کی کھیل کے تعبد کی کھیل

- ا \_ الجامعة دعري، جعنت دوزه ،مقام اشاحت کلکته ،ایریپرمولانا عبدالرذات پلیم آبادی ، کل اجرادستُر پراخبارمعود مقاا و دملت اسلامی کی وحدت کی وجوت ویتامتنا ۔
- ا \_ انسٹیٹیوٹ گزف داددو) دوزنامہ،مقام اشاعت پٹنہ، ایڈیٹرمولانا محداسما قبن مکیم ادادت مسین ،سن اجراء سلام او

بدایک،اصلاحی اخبادتنا اس کے ایک کالم پراددو اورمقابل کالم پیں انگریزی دہتی تھی ، یہ اسکولی طلباء کے لئے بہت مفیدتھا ، یراخبا رپھنرا کیجکیٹنل کمیٹی کا ترجان مقا ، پیرلے ہفت دوزہ تھا، بعد میں طلباء کے اصار پر روزنامہ کر دیاگیاتتا ۔

۱۳ ـ الهلال داددو) ما منامه، مقام اشاعت لومرس بازادبستی ، ایڈیٹرمولانا ما مدالانعبادی انجم ، سپن اجسسوا دسسسنگ -

یدایک دین دامسلامی رساله مقا، اس کاس اجراد معلوم نهوسکا، اس کاایک شماره دسمبر محصد کامیری پاس موجود ہے۔

سم المسلم المعديث گزت (اددو) ما منام، مقام اشاعت دلجی ، ايد شراه الغضل عبد المنان بهاری ،سين المبساد و سيال مساول مستون مستول مستول

اسىس دىنى بسكى ادراصلاى معنايىن شائع بوت سقدادرا فيرس دومىغرى بكى خرى بوق مقيى .

- ۱۵ سه ناد آخرت دادده ) ماهنام ،مقام اشاعت حیدداً با ددکن ، ایڈیٹر مولانا شکرانٹر دحانی ،سن اجراد سنک کلیڈ ۔ اس دسال میں سیرت نبوی اورخلافت داشدہ کی تاریخی واقعات اورنعبیوت آموزم خیابین شائع ہوتے ستھے اوداس کے مرودق پر لکھا دہتا مقا ۔ " ولتنظر نفس ما قدمت لغد "
- ۱۹ س البلال دَاددو) سه مابی ،مقام اشاعت تلسی بودگونده ، ایدیپرمولانا ابوالعاص ومیدی ،سی اجراد اگست تا اکتوپر مین ۱۹ می در است تا اکتوپر مین ۱۹ مین در است تا اکتوپر مین ۱۹ مین در است در است

برساله دین اور اون سمارس کمقامدی سے ایک مقعدیہ تما کرمسلاؤں کوجہاد، اورمفبوط الم

ا متدال زاددو) دومای، مقام اشا مت دوم پایخ بستی ، ایگرشرمولانا ابوالعاص وحیدی، سرد اجراد ستیرواکتوبر ۱۹۸۰ نه -

یدرساکمنلی جمعیترال مدین استی کا ترجان منا ، اس میں دین واصلامی معنامین شاک موتے ستے اکتوبر نومبر سلال کا شارہ نکلنے کے بعد بند ہوگیا ۔

۱۸ \_ انواد (اردو) ما منامه، مقام انا مت پرساعادبست ، ایرشیرهمیدالنسلنی ، سی اجراد می سلاها مراد می سلاها می ساد پرایک دینی اوراصلامی برچه مقا

19 ۔۔ موت الحدیث (اددد) امہنامہ، مقام اشاعت کمبئی، ایڈیٹیظہ اِلدیک کمنی، سن اجراء مارچ سمالی ۔ یہ دسالہ سلک اہل مدیث کا ترجان مقا، اس بین تحقیقی ، اصلاحی اور معاشرتی معنایی شائع ہوتے ۔ سلاول دیے بندہے ۔

ا سناد و الایلان دادد) ما منامه، مقام ان امت دملی ، ایریر مولانا محددادد داد از سب اجراد دیم مولاله استان ایری از در از مین ایرین ایراد در مین انتخاب استان میداند میداند با مینان مینان ایرین مین انتخاب مینان مین مین مین مینان در موتی اجتمامات کی دبورت می شائع کرتا متنا ا

م مینی قسم مبادنی سبل المسری دبنی تعداد مرف ۲ بهد:

جامت مجابرین کی طرف سے یہ رسالہ جاری ہوا مقا ، اس کے سرورت پر لکھا مقا : " یا ایہ النبی حرم المرمنین ملی القتال ؟ المرمنین ملی القتال ؟

۳ ـــ المجابد (ادده وفادس) وقت اثامت .....مقام اثامت سرمدافغانستان ، ایڈیژولا افوالم سسن اجراد سند اللئے۔ جا مت بهادی کی طرف بر برچری ماری دواسقا ، برولانا محدب برشهیدی یادین نکتا مقارای میں برسی کی ادین نکتا مقارای میں برسی ککھا جا اس بیادگار شہید ملت الغازی المهاجر مولوی محدبشر دھتا الشرطید الناء و فول خالا میں جہاد کے نصائل ادراس کی صرورت واہمیت سے متعلق مضامین شائع ہوتے تھے ، برمعنایین اکثر اود و فارسی ذبان میں ہوتے تھے ، اور کی کہمار سپتو زبان میں میں شائع ہوتے تھے ۔

النوسط ، ندکورہ بالا اخبارات درسائل کے علادہ جماعت اہل عدیث کے چندا خبارات درسائل اور ہیں جو ذیل میں درج کے خوا خبارات درسائل اور ہیں جو ذیل میں درج کے خواتے ہیں، ان میں سے کوئی اخبار درسالہ مجھے دستیاب نہیں ہواہے، البتر مہت ماش وجستو کے بعد مرف ان کے مدیران اور مقام اشاعت کا علم ہوسکا۔

- ا قیصر ند داددو) ما بهنامه، مقام الثاعت فیمن آباد ، ایگر منشی محدما رفیعن آبادی -
- ٢- النذير (اددو) الهنامه، مقام التاعت لالموسى تجرات ، ايديرمولانا عبدالغنى مساحب .
  - ۲۰ نظاره (اددو) با منامر، مقام اشاعت میره ، ایریش مولانا عبدالمجید عمیدمیشی .
- م أنتاب ميوات (اردد) ما منامد، مقام الثامت تسكراده مريايذ، ايديرولانا مبدالفكودسكرادى، كناجرا والمسامع
- ۵ ریامن تومید (اددو) ماهنا حد، مقام اتّا مَت دیلی ، ایرییرمولانا عبیدالرحیٰن صاحب فیرودی ، سن اجراء میسکلاید ک
  - ۲- محدی دستگله) ماهنامه، مقام اشاعت کلکته ، ایڈیٹرمولانا ابوطاہر بردوائی ۔
  - > الريحان دادد) امنام، مقام اشاعت وصلى، ايديرمولا ناميدداودرافب \_
- ۸ اشاعت الاسلام داددو) ما بهنا مد، مقام اشا وت مغلغ بود بهاد ، لیژیژمولانا محدمها س و د صادق سنسکمت ـ
  - ۱۹ حاتف (اددو) ماهنامه، مقام الثاحت اكربرابسى، الديرمولانام بدائرذاق سم ادى بستوى ـ
    - ١٠ توحيد ربنگلم) ما منامم، مقام اشاعت كلكة ، ايد يرمولانا ابوطام بمددواني -
    - ا معادن القرآك واددو) بابسنام، مقام الشاعت كانبود ، ايدُيرْمولانا محداسسلم كانبودى -
      - ١١٠ بنشر داددو) مامنامه، مقام اشاعت لابور ، ايديشر طاميخنش لابورى -
      - ١٠- معين مقاني داددو، ما بهنامه مقام اشاعت امرتسر وايديش ما بومواسمات -
        - ١١٠ المرشد وغيالي الهنامد، مقام الثاحث كيزاله ، أيليش محمدالكاتب
      - ١٥- مشكوة المهدى ومليالم، الهنامه بمقام الثاخت كيراله ، ايثر يرميدالسلام دين \_

١٤١٠ انتجه انتجه المعادي ابنامه مقام انتاوت كلكة اليمير محداكهم خال استاجراد مستالية -

١٤ . بيام مند داددو) ما بنامه مقام اتنا مت يونى وايم و في وايد شرمولا المقبول احمد ما ب

١٨ . عزيز (اددو) جفت دوزه ، مقام الله عدول ، الديني مولانا عبدالعزيز ماعب كرول وال

19- ميوكزت داددو) مفت دوزه ، مقام اثنا عت شكراده مريانه ، اليريير عكيم امل فال

٢٠ ملت دادوى دوزنامه مقام اشاعت دهلى ، ايديش مسيج فر-

٢١. اشاره دادد) روزنامه، مقام اشاعت صاوق العظمية المينير عبدالقيوم خفر

۲۲ أفتاب مظهر صداقت (اددو) ..... مقام اشاعت جندوس واليديير مولانا منطور يعكن -

سرم - ما بهنامدال کام (اودد) ما بهنامد، مقام اشاعت بهنی، این پرولاناعب والرحمان قرمباد کمودی بمن اجراز شطاله

سه. ترجان التي داددو) .

# تجاء تا المحدثيث كوه اخبارات المان مجاءي

وه امنادات درسائل جوتا بنوز جاری بین ، ان کی تعداد اسم مید ، ان کوقدیم اخبادات درسائل ا طرع تعقیم بین کیاگیا ہے ، اس لئے کو ددایک کوچو اگر سبمی بہتے دین ، علمی ، اخلاتی ادر معاشق معنا بین بین لگا ا بر جریده ترجان (اددد) بعنت دوزه ، مقام اشاعت دهلی ، در مسؤل مولانا عبدالو با خبی بی اجرات مو ید خبارجمیت اہل مدیث بدنی زیر بریسی شکلت ہے ، اور اس کا نقیب اور دامی ہے ، اس کی ادارت مو مرکزی جمیۃ کے ناطیعی صفرات انجام دیتے ہیں ۔ اس جریدہ کانم پہلے دد ترجان ، سقا ، ماہ باہ شائع ہوتا سف میں میں اسم بیدرہ دوزہ کیا گیا ، بچر کی و شواریوں کے بیش نظری ن سندو اور کو دیا گیا ہے ۔ اس کے بیتی مقابع بوت دی ہونے دیا ، اور جوزری سند الرائی اور ایڈ بیرائی اور بالی میازانگی تھے ، اس میں دینی ملمی اخلاتی ، امالا

- ا ۔ اصلاع سمان (ہندی) ماہنامہ،مقام اشاعت دھلی ،ایڈیٹراصال الحق، سن اجراء ساف اللہ ۔ یہ رسالہ می مرکزی جمیت اہل صدیت ہند کا ترجمان ہے ، اس میں دینی، اصلاحی اور اضلاقی مصنا بین شائع ہوتے ہیں ۔ ہوتے ہیں ۔
- سر الاسلام داددد) ماهنامه، مقام اثناعت دملی ، ایر شیرمولاناعبدالرشیدمها حب از مری ،سسن اجراد دسمبرههای که به

برایک خالص اصلاحی اور دینی رساله به ، اس پس اتوال وظرون کے پیش نظر مغید معنامین شائع ہوتے ہیں ، اس کے بانی و مربراول مولانا عبدالسلام صاحب بتوی مرحوم ہیں ۔

- س التوعية (اددو) ماهنامه مقام اشاعت دېلى ، ايدشيرولانا دفيق اس المرائى ، سن اجراد جنورى ملامه المهم يه يد يد درسالد مركز ابواد كام أزادك تمام شعبول كانقيب ادرترجان به ، اس كي بطرايدشيرولا نا عاشق على اثرى مقر ، اس يس دين ، اصلاحى ، تادي اوراد بي مضايين شائع بوت بي اور دساله كي أخرى صفحات برابيم ابيم عالمى خبري بي بوق بي . خبري بي بوق بي .
- ا سوائد المرابع المرابع المرامة المنام، مقام الثامت دهلى، الدين مولان عزيز وسلنى بس اجرا وجلائي المالية المرابع المالية المرابع المرا
  - ا سے الرحیق (اددد) ماہنامہ، مقام اشا مت دہی ، ایڈیٹر دلانا ابوالکلام احد، سی اجراد جولائی کو کلئے۔ اس دسالیس دین ، اصلامی ، اوداخلاتی مضامین شائع ہوتے ہیں ، سامتھ ہی عالم اسلام کی اہم خروں ہر تبصرے ہوتے ہیں ۔
  - صوت الامة (عربي) ابنامه، مقام الثاعت جامد سلفيه بنادس، ايد ليرو اكثر مقتدى و ازجرى المربي المربي

یردسالرعلم و تقانت کا علم بردار ، علی ، ادبی اور تحقیقی مقالات کا مخزن ابن گوناگول خصوصیات کا دجر سے مندوستان کے وی درسالول میں متازے ، یردسالر بہلے معملہ الجامعة السلفية عدک نام سے مادی ہونا وی معمل میں تا برجولائی ملاحلة سے منشرہ مسکنام سے شائع ہونے لکا ، ودما بی معملاء

عد معود الامتر مكنام قم وملت كى فدمت انجام دك دباس -

ادر جامی تفاوری با به نامد، مقام اشا مت جامد سلفید بنارس ایدی روان عبدالو با بجازی بس اجرائی اور افرانگانی برساله کا برد سنت ک به لاگ ترجانی ، دین کی میح دوت و تبلیغ ، قدیم وجدید سائل میں اسلام کی میح دوت و تبلیغ ، قدیم وجدید سائل میں اسلام کی میح دوت و تبلیغ ، قدیم وجدید سائل میں اسلام کی میح وادر مفیدا قدامات کی نشاند ہی ، اسلام به خطقوں کے دومیان مفاجمت اور تفاون ، دین کے نام پر کجودی کی اصلاح کرتے ہوئے باطل نظریات کی تردید کرتا ہے ، یدون الاستر برالا کم است سکھ کرا کی دو میان مفاجمت اور کے بیش نظر بند ہوگیا تقا ، اس کی پہلے ایڈیٹر دولان اصفی الرحون صاحب مبادکوری ہیں۔

کی در مواد بول کے بیش نظر بند ہوگیا تقا ، اس کی پہلے ایڈیٹر دولان اصفی الرحون صاحب مبادکوری ہیں۔

ور سالہ جامع دائرید دادا لورٹ کا ترجان ہے ، اس میں دین علی اور اصلاحی مفایین شائع ہوتے ہیں ، اس کی بیلے ایڈیٹر مولانا میں اور اصلاحی مفایین شائع ہوتے ہیں ، اس کی بیلے ایڈیٹر مولانا عبداللہ عیف اثری مجرولائی صف کہ اس کی بیلے ایڈیٹر مولانا عبداللہ عیف اثری مجرولائی صف کہ سے مولانا عزیز کمت میں مولانا عزیز کمت مولانا عرف کا مولانا عبداللہ عیف اثری میں جولائی مشک کے میں اور اسلامی مولانا عرف کا مولانا عرف کا مولانا عبداللہ عیف اثری میں مولانا عبداللہ عیف اثری میں جولائی میں مولانا عرف کی مولانا عرف کی مولانا عبداللہ عیف اثری میں مولانا عبداللہ عیف اثری میں مولانا عبداللہ میک کے میں مولانا عبداللہ مولانا عبداللہ میک کا میں مولانا عبداللہ میک کا میان ہوا۔

وی تھے اور جولائی میں کہ مولانا جولائی مولانا عبداللہ مولانا عبداللہ عیف اثری میں مولانا عرف کی مولانا عبداللہ کیک کا میک کے مولانا عبداللہ کی مولانا ع

ا ب حالات مدید (اردو) ہفت روزہ، مقام اٹنا عت مئونا تو منبی، ایڈیرفعنل انومن انصاری برنا جراز اور کی اجراز کی سام اور کی مناجراز کی سے ایک میں منابی میں منابی جرس شائع ہوتی ہیں، بروقت اس کے ایڈیرٹی ایم انسادی ہیں۔

ا س بنکرم وکتا دمندی معنت دوزه، مقام اشاعت موناتر بمنبی، ایژی پر دولانانفنل ارمِن انسادی سن اجراد مقله لئه.

اس اخباری مقامی دملکی خربی شائع ہوتی ہیں سائھ ہی اسلام تعلیمات اور اس کی فوہیوں سے متعلق کی معنایدی درجے ہوتے ہیں۔

۱۲ ــ وحت سلغیہ داددد) با هنامہ،مقام اثاعت علی گڈھ، ایڈیٹرمولانا دمنا دانٹیمبدالکویم دنی «سحااجرا ایر ملی کٹے 14 ہے۔

يراكدوي اصلاحى اورملى دساله ع ، اس ك نفس العين مي سے جدين اسلام كا تغادت ادراس

کی تبلیغ ، فافل انسانوں کو راہ داست پرلانا اورکٹاب وسنت پھل کرنے کی لوگوں کو دعوت دینا، اس کے سیلے ایڈیٹر مولانا محمایین اٹری تھے۔

۱۲ ... الغلاح داددو) ماهنامه، مقام الثاعت مبيكم بدكونده ، ايديثر مولانا سراع المق سلني سن اجراد جولاق و آكست سلال لدر .

اس دسالي دين ، اصلاى اودمعاشرق معناين شائع بوت بي .

سم ا ... خبزامد داددد) دو مابی ، مقام اشاعت سو بانس با دادسدها دیمدنگر، دریمولانا حامدالانعدادی ،سیو اجرادستمبواکتوبرسنه و که در ... اجرادستمبواکتوبرسنه و که در ...

۱۵ ۔ ترجمان البنة (اردو) سمائی و مقام اشاعت رجها بریلی ، ایڈیٹر مولانا دمنا والسّرمبدالكريم مدنی سن اجراد مادي، ابريل ومنى سروولله ـ

اس رسالمیں دین، اصلامی معناین کے علاوہ شرک دبدعت کی معرور تردید کی جاتی ہے۔

۱۱ ـ الهدئ دادده) پندده دونه، مقام اشاعت ددیمبنگرمبهاد ، ایگریردٔ اکثرسیدمبرالمغیناسلنی ، سن اجراء منصلارهٔ ر

یداخبار جامع احدرسلفیددر مجلگر بهارکی جانب سے پہلے ہفت دوزہ کی شکل میں شائع ہور ہا مقا، کپر پذرہ روزہ کردیا گیا ہے، اس میں بیش بہا دین وعلی مضا میں ٹالئے ہوتے ہیں۔

کا ۔ دموت صادق (اددو) سراہی ، مقام اٹاعت پٹنہ ، ایڈیٹریولانا مبدائسینی صاحب بدنی ،سی اجرا جون ، جولائ ، اگست بحث ولئے۔

اسس پرچیس دی، ادبی ملمی اور سیاس مضاین شائع بوتی بی

۱۸ - قری تنظیم داردو) دوزنامه، مقام اشا مت بیند ، ایریرانس، ایم اشرن فردیس اجرادست ایر ایست ایرادست ایرادست ایر ایک میاس ادر فیری فیرس شائع موتی بین میاسی مقامی ، ملک ادر فیریکی خرس شائع موتی بین م

9 س ایل مدیث ربنگل ما منامر، مقام اشا مت کلکته ، ایر شرمولانا مین البادی ما مب ساام او استراکسته استراکسته اس مناین البادی مناین شائع بوته بی ...
اس می اسلامی ثقافت و تهذیب کواجاگر کیاجا آ ہے اور دین واصلامی مفناین شائع بوته بی ..

٢٠ - مبلدالبلاغ داددوى مامنامر، مقام الثا وت دادالمعادف بمبئ ، ايديش التدميتان زيري ، معاجرا

#### المت المان

۔ یہ ایک دین ،اصلامی اورتعلیم و تربیتی رسالہ ، اس کے ٹائیٹل پرلکھا ہواہے معدا بلاغ للناس ولینڈروا بہ ولیعلموا انما حوالہ واحدلیڈکر اولوا لالباب سے۔ اس کاٹمائیٹل خوبصورت اور دیدہ ذیب ہے • لیکن مصورہے .

٢١ ... صوت الاسلام دادد) ما منامه، مقام التاعت مامدر ما نير بمبئ ، ايدير مولانا الطاف ين المراد الست سع 1 المراد السين المراد ا

اس رساله مي دين اوراملامى مضايين شائع موتي باورا غير في جمامتي خرس موتي مي -

۲۲ \_ صوت الحق داردد) بندره روزه ، مقام اشاعت منصوره مالیگاؤی ، ایدیشر مولانا عبدالنورداغب سی اجراد ه رفودی سلال الد م

يداخبارمامد محديه اليكاوُل كا ترج الله ، السيس دين ، اصلامى اورمعا شرق مضايين شائع او ي

مِي اوراً خرى معفات برجامت خرس بعي جوتى مي -

- ماه امتداک دادد، ماهنامه ، مقام اثنا مست عمرًا باد عذاص ، ایم پیرمولانا ابوالبیا ن حما دعهدی سری سن اجراد جنودی ساق ولئر ً ۔ سس اجراد جنودی ساق ولئر ً ۔

اس رساله میں دنی اصلای اور معاشرتی مصامین شائع ہوتے ہیں اور اُخری صفحات پر حب متی خرب ہی ہوتی ہیں -

مهم ... و الجنة زاددو) ما منامه، مقام اشاعت مدداس ، ایریشر مولانا زین العا برین علوی سی اجراداکست ن<sup>وق</sup> پر برچهمی ایک دینی ، اصلامی اورمعاشرتی رساله به -

البیان داددو) با منام، مقام اشا کت میدد آباد دکن ، اید پیرولانامشیرالدین، سن اجراد می اید بیرولانامشیرالدین، سن اجراد می اس در این مولان ایمتیم موم این اس میں فلط درس و دواج اور شرک و بدوت کے خلاف کتاب سنت کی دوشنی میں کھے گئے مضامین شائع ہوتے ہیں ، یہ دسال صوبائ جمعیۃ اہل مدیث آندھ ابردیش کی تواہد دیش کی تواہد دی دی ایک میں کو تا ہے۔

۲۹ منام (گجراتی) ماهنام

بەرسالىجامت ابلى مدىت گرات كى ترجانى اورنمائىدگى كرتا ہے ـ

٢٠ مسلم (اددد) مفت روزه ، مقام الله عن سرى تكركشير والديير من احد سلم ال اجراد المساهلة - الله الما فبارك سلم مي الديير ما حب الكفيري:

می جریده کے ویگرملی، ادبی، تاری اور اصلامی مناوی کے ملا وہ تعیق سائل اس کااہم منوا ن دہاہے، مسلم کی اشاعت کا ابھی تیسراہی سال تھا کرجب جیتی سائل کے اہم کالم کواس کی زینت بنایا گیا، اس کا لم کے پہلے لکھنے دالے مسلم کے مدیراول مولانامباد کی سخے ..... پھران کی حیات ہی میں مرحوم کی نواجش پرمولانا عبدالغی شوبیانی اس فکت کو انجام دیتے رہے پھراس عہدہ کے لئے مولانا عبدالرحیٰن نوری کا انتخاب علی ہیں آیا ، کو انجام دیتے رہے پھراس عہدہ کے لئے مولانا عبدالرحیٰن نوری کا انتخاب علی ہیں آیا ، کمی متا ترجواجس کی وجہ سے مسلم کی اشاعت دس سال تک معرض التوایش دی کے مصالم میں جب مسلم می کو انتخاب علی بین آیا ۔ مولانورالدین کا جب مسلم کی ادارت کے لئے مولانا فورالدین کا انتخاب علی میں آیا ۔ مولانورالدین کا جب مسلم کی ادارت کے لئے مولانا فورالدین کا انتخاب علی میں آیا ۔ مولانورالدین کا جب مسلم کی ادارت کی ذمہداری مجم پر ڈال دی گئی ۔ مسلم کی ادارت کی ذمہداری مجم پر ڈال دی گئی ۔

(مسلم طدوم، شماره ۱۹، ۲۲ رجون مصولع)

۲۷ - توحید (اددد) پندره دوزه ، مقام اشاعت سری نگرکشیره ایگریشرمیدمها دک مبادی بی اجراز سستر پداخباربطوریا دگاد مولانا ابوالحس مبادکی بزم قرمیدا المحدیث جو ن کشیر کے ذیر سر پیستی تکلیّا ہے ، اس پیس دین ، اصلاحی مفالین شائع ہوتے ہیں ۔

۲۹ ۔ قصدالسبیل داددو) مفت دوزہ ، مقام اٹاعت سری تکرکشیر، ایڈیٹر محدقام مثاه لمیبی ،سین اجراء بلام 1 اور دورہ مقام اٹاعت مری تکرکشیر، ایڈیٹر محدقام مثاه لمیبی ،سین

الن اخباری کتاب دمینت کی تردیکا اور شرک وبدعت کی تر دیدی مصنایی شائع ہوئے ہیں ۔ - را و منزلی (ازدو) معنت روزہ ، مقام انٹاعت جوں ،

#### الميريد الله ايربورت الممزواددو) دوزنامه، مقام اشاعت جول ،

۳۲ - شجلهابل مدیث داددد) پندره دوزه ، مقام اشاعت شکماه هیموات ، اید پیرمکیم جمل خال، سین اجراد ش<sup>یم و</sup> کشد .

ادارة المولفين دہی سے نکلنے والے " اہل حدیث " کے بند ہوجانے کے بعد جو بطور یادگار موانانا دائر امرتسری نکل مقا، اسمباری کیا گیا ہے تاکہ مولاناک یادگار باقی رہے، اس پیس ملمی ودین مضایر ن شائع ہوتے ہیں ۔

سمس المنار دملیالم) ماہنامہ، مقام اشاعت کیرالہ ، ایڈیٹر ولانا محدوسی صاحب ہمن اجراد سسم۔
یہ دسالہ ندوۃ المجاہدین کی جانب ہے انگریزی مہدینہ کی پہلی تاریخ کو نکلتا ہے ، اس جی اسلامی دعوت دسین سے بعر ہے ہوئے مقالے دہتے ہی جن کے ذریع مسلمانوں کے معاشرہ کی اصلاح مقصود ہوتی ہے ۔

موس ۔ الشباب د مدیام ، مامنام ، مقام اشا عت کالی کٹ کیرالہ ، ایڈیٹر شخ عبدالرناق السلی ، سااجرا اسٹ اس سے اس میں فوجوانوں کے دوش کے مطابق قرآن وسنت کے روشنی میں مقالے شائع ہوتے ہیں ، یہ دسالہ فاص کر معرب تعلیم سے متاثر ہونے والے مسلمانوں کواسلام کی مہترین تعلیم کی جانب متوجہ کمرتا ہے ۔

وس مراکسیل رطیالم) بندروروزه ، مقام ان امت کراله ، ایدیر خوا مدالملیباری به اجرات که سه مراحد که میراند که دین رساله به ، اسس کا مقعد کمتا ب وسنت اور علیات کو مام کرتا به ،

۱۹۹ مر السلبيل رمليالم) روزنامه ، مقام است اعت كيرالمه ، ايدُيرُ سيني مسراحد المليب الان المساحد المليب الان ا سن اجراء سب أ .

يرايك سياى اخبارى ، اس بيل ملى خرى شائع بوتى إي -

۔ باکک کودکم (ملیالم) ماہنامہ، مقام اشاعت کا لی کٹ ہے اُرکسی دوڈ کیرالہ، یرایک دین دسالہ ہے، اور چوٹے چوٹے بچس کے تخصیص ہے، اس پیس سیرت دسول وہیرت صحابہ ڈاپین نمازگی انہیت ، اس کے بڑھنے کے طریقے اور اس کی دعائیں وغیو پرشتمل مضایین مث کی ہوتے ہیں، یہ دسالہ ہرمکتہ ڈنکر کے مسلماؤں پس مقبول ہے۔ ۲۷ پروا دملیالم) مامنامره مقام اثاعت کالیکث مله آدی دود کیراله می اس دساله ی دین ، اصلاحی اورمعاشرتی معنایی شائع بوت بی

۲۰ الجاد دوبی مقام اکشاعت کیراله ۔

٢ - اقراء (مليالم) مقام الشاعت كيرالم .

ام \_ نور توحید (اددد) ما منامر، مقام است معندانگر دنیپال ، ایدیگرمولانا مبدالمنال ملی، سن اجرای کشی می است می است

اسس دمالدیں دی واصلامی معنا بین شائع ہوتے ہیں ، اود اُخری صفحات پر مالم اسلام کی اہم اہم خروں کے ساتھ ان پر تبعر ریجی ہوتے ہیں ۔

#### بقرمدالك

نددة الطلب کاس افتای بردگرام بی به ار منفق و مربی بناب واکر مقدی صاحب از بری وکیل الجلسم مطالب کاس افتای بردگرام بی به ار منفق و مربی بناب واکر مقدی می ساخت به دود د فرج منظر النار این علی تجربات و مشابدات کی دوشی بی ساختی مسلک که نبیج مافکار وا حال اور مقائد و نظر بایت به دوج د د فرج به مافکار و اور از کی تعورات کار اور ان کے تعورات کار اسلامی کوقرآن و معدیت اور تادی شوا بد کرس منظری و اضح فرای اور در برسنی مسلک کے تقاضوں کی جانب می اشارہ کیا ۔

عرم دُاكُوم اور كا التقريم كا يعدمدوندوة في تمام اساتذه اور طلباء كانتكويراد اكيا اور صدري مك اجالت عرائي المتناخ الما الان كانتاخ الما المان كي المتناخ المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية الم

دعاءے کہالٹرتعالی بم طلباء پی ہوش عمل اخلاص نیت اورامساس ذمددادی پیدا فرباۓ اودسال دواں کی سادی مسر گیمیان می نوبی انجام میزیر مہوں ۔ آئین ۔

> دهیمالشرحیدد کبادی مایرمجار ۳ المسناد »

# جاعتی افرات درسائل اور مجلات کے مابین ہم آمنگی کی اہمیت اور اسکے مسائل مرز ارون سلق مسائل مرز ارون سلق است ذم است درسائل است ذم است درسائل است ذم است درسائل است دم است درسائل است در است درسائل است درسائل

المحمدلللهدب العالميين والصلاة والسلام على النبى الكريم وعلى المدواصحابه وازواجه وزريات أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين - اما بعد إ

اعوذبالله من الشيطان السرجيم ، بسم الله الرحدن السرحسيم لأيها الذين آمنوا اتقواالله حق تقاته ولاتموس إلاوأنتممسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعاولا تفرقوا واذكروانعسة الله عليكم إذكنتم أعداءا فألت بين قلوبكم فاصجتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفاحفرة مس النارفانةذكم منهاكذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف ويهون من المنكرو أولنكك مم المنلحون ، ولا تكونوا كالمذين تفزقوا واختلفوامس بعدماجاءتهم البينات واولكك لهم عذاب عظيمه

(آلعسمسرات ١٠١١تاه١)

مندوجهالاأيات قرأن كريمي بسرسياق بس بيان كائي بين ان كار أن مين بند بدايتر لمتى بير الفساء ۔۔ يمود فعاد كى گرايوں يى مسلاف ك ك دوس عرت ب و مودى ب كان كے طور طرفقوں سے اپنے دل وداع كا مغاطت كري والمحان مسلاف فري أبى البى تاب كمرا باد نواش كى بيردى كى وتيحديد لك كاكدواه بدايت بالمربع مراج يس مبتلا

سيد ١١- ايان كبركون ك صول ك فرن يكافين بهايان كالقراد رسي بكرامل چيزيان كاستعلم العاس كاجاد -نة ١- جاعت كافرة سيمين الدنداك دى كومفيوطى سيريك عدوين خداك سب سے بڑى نعمت مسلمانوں كے اوپر يہ بيرك يہ  د : \_ سلانوں میں بیشدایک ایس جاعت بونی جا میے بودائی الی الخیر ہو ، دہ کی کاحکم دیے ، برائی سے دد کے ادر و کا ادر قرم کوراہ تن مرح کے تلقین کر ہے ۔ ادر قرم کوراہ تن و جا ایت برقائم دہنے کی تلقین کر ہے ۔

٥ : \_\_\_ جامت كتفرق بى كى طرح دين كا اضلاف بعى مهلك ب ، الى كتاب كى سب سے بلى گرابى يتمى كدين ألا كتاب التدكة تعول كے بعد پھر إبى اضلاف بير بلا كے اور دين كى وحد مشاحظ في كرك الك الى الدين ايسان بردك سلان كى الك فرق بنديوں بيں بت جائيں اسان برجت د بنے كى جگرالگ الگ فرق بنديوں بيں بت جائيں

ندکوره بالما یون میں قوم سلم کوآپس میں انحاد والفاق قائم رکھنے، ل مل کردین کنبلیٹ واشاعت کرنے اوراقترات وانٹر سے اجتناب کرنے کی ہلاتیں ہیں، اس مغہوم کی بہت سی آیات قران مجید ہیں موجود ہیں جوصاحب علم سے تفی نہیں۔

سورة ائده مي الشرتعال ارشا دفرالما :

وتعسانسواعلى البروالتتقوى ولانعسانوا مسسلى الاشنسم والبعسدوات ر

اس آیت می جو قاعده بتایاگیا به وه مسلمانون کتمام کامون کے دستودانعل ب، وه یہ بے کرنیکی اور پر بیرگادی کی بار ن بی ایک دوسرے کی مدکم و گناه اور ظلم کی بات میں مدح جو از دو ۔ ندکوده آیت میں باجی معاونت کا حکم ہے جما تحاد والفاق کا ورد اور عدم معاونت کو بیا تنتا دو افتراق کا فردیعہ ہے،

احادیث شریفی بہت سی جگر ن پر رسول اکرم صلی التدعلیہ وسلم نے سلمانوں کو بامی میل جول اور آلفاق و آنحاد کے ساتا رہے کا تقین فرا کی ہے ، آپ کا ادشاد گرای ہے :

المومُن داموُمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه . (متفق عليه) نعان بن بشير سے مروى م كرسول اكرم صلى الترطير وسلم نے فرما يا :

مثل المؤمنين في توادهم وتواحمهم وتعاطفهم مثل الجدر إذا اشتكى منه عضوتدا على له سائوالجسد بالسهروالحسى -

اوبرميه رمن اللومندادي بي :

المسلم أخوالمسلم لايخون عولا يكذب ولايخذ لمد ، كل المسلم على المهلم حوام عرضه وما له و دمه التوى حهنا ، يحسب اصوى مسلم من الشراك يحقر أخاه المسلم -

خطريجة الوداع ين أبّ فرمايا:

ان دماءكم واموالكم واعرامنكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذافى شهركم صذافى بلدكم هذا ستلقون دسكم فيسألكم عن أعدالكم ألافلا توجعوا بعدى كفادا يصوب بعضكم دقاب بعص ألاليسلغ

ايك اور مديث ين أب فرايا:

سباب المسلم فسوق وقت السبه كبغسر-

ان سار منفوس میں مسلمانوں کو ہرایے کام سے منع کیا گیا ہے جس سے تفاق واتحاد میں فرق پڑسکتا ہے ،ادرمالا شرانه منتشر موسکتام، مسلانون کوزندگی کے مرکوشریں یکانگت ، اتحادادر مجائی چارہ کی صرورت ہے ، سی اسلای تَا می زندگی کی روح ہے۔ اس کے برخلاف انتشاد د تفرقه او د بروه فعل جو اخرات کی طرف متعدی ہوا سلام کی نظری محبوب ہیں ون بديتها كفي أدى جعيمت اورجاعت بيس بن سكتا بنهائى كاذندگى اسلاى مزاج كے خلاف بے علام اتبال فراتے بن م

شاعرنگین نوا ہے دیدہ بینائے توم کس قدر بمدر دسارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

قرم ماجم م افراد ہی احف اے قرم منزل صنعت کے وہ بیابی دست ویائے قرم مخفل نظر حکومت چبرۂ زیبا ئے ۔ قوم مبتلائے دو کوئی عضوبر روتی ہے آنکہ

امدا قبال کے نزدیک قرم دجعیت جسم ہے افراد اس کے اعضاء ہیں انہی نخلف اعضاء سے بیھیم تیا دمول ہے ۔ افراد الگ ۔اکیے۔ لیک عضریمی اور شاعراس جسم کی آنکو ہے چوکسی بھی صوبے تکلیف ودر دیں مبتلا ہونے پر آنسومہا نے گئی ہے، یراکیل ال ائ معنوم اوراً لا يك يفر كلسل كفين فرس وسلم، وركوم لاينكا ، فرق فرم اوراً لا ين كيفناج استه او افراد اصلاح تولك فرم را نسوبها اب اس سانبل اسى مسبوم ك حديث معيش ك جايل عديد

استمثل ک بنابر ہم بد کہ سکے بیں کرصحافت اس قوم جم ک ذبان ہے جواپنی ربع ونوتی، غم ولکیف اور آدام ماحت کی داستان سناتی ہے قرم کے اعضاد کو فلطیوں میں مبتلام تے دیکھ کروکتی ہے اور می ماستدا فلیاد کرنے الفين مرق ب كسى فرد ك ادير موف والى نادواسلوك بردن كاظهراد كرق ب، آدام وسكون ميسر مرحف بي والى كاظهاد نى ب أكرةم بردادد بوغ والع سالات اودانكى كيفيات كاظهاد زبان سدنهوتو وه زبان مفلوج يربوك، اس ين قت میانی دم وی اور اگرا وال ومزاج اور طبیعت کے خلاف اس سے آماذ فیلے تو کویاذبان و مل اور میں یکا نگت عِمَّامِنگُنهیں ایسے دخت میں اس عضر کاجہ میں موجود دہنا ہی اچھانہیں ۔ صافت اجماعی ذندگی سے ایک ناگزیر حزوست ہے ۔گرایسی صافت کے بی نکلی ہوئی آواز پوری قرم کی اَفاذ ہوالسلگ کر عبم کا ایک ایک دواں ہے کہدرہا ہے ۔ لہذا صحافت کے لئے اتحادی اشد مزودت ہے ۔ اور اس اتحاد کے لئے ہیں دوج ذیل نقاط مخوط دکھنے حزودی ہیں

ا ۔۔۔ قوم کے مزاج ،اس کی طبیعت کے احوال اوداسکی خودیات کا جاننا اوداسکے اتوال دوسروں کے بہونچانا۔ ۱ ۔۔۔قوم کے ساتھ البی ہمدوی اود مائرت کا اظہاد کرناجس سے معلوم موکہ واقعی سرا کیے جسم ہے اود محافت اس کے۔ مانی الضمرک اوانگی کا ذریعہ ہے۔

۔۔ ایساکولُ بھی طریقہ ندافتیادکیاجائے جس سے قرم ک طبیعت کوئیس پہرنیے ، بی کریم ملی السّد طبیع سائد ہے :۔ بستشرو۱ ولا تشغیروا ۔

ہ ۔۔۔ ذاتیات اوشخصیات پر علے مذکئے جائیں اوران کی خامیوں کو طشت اذبام ندکیا جائے ۔ النّٰد کے دسول صلی التدعلیہ وسلم نے وایا : سن سنتر جسوئے شنا مستشرہ استہ ۔

ہ ۔ اگر مجمی آپ میں آرا مکا خیلاف موجائے تو آپس کی باتیں پرائید میٹ خطوط، باجی ملاقاتوں کے ذریعہ یا بعض صلحا وکو در میان میں ڈال مرافعہام تفہیم مرفی جائے ۔اور اس طریقہ سے آپس کی چیلٹ محفی طور پرخم مرفی بعائے۔

۱ ۔۔ اوداگرکھی اصلامی اسلامی صرورت اس مسئلہ کو منظرعام پر لانے کے لئے مجبود کرے تو تحریروں میں نام ذکر مذکریا جائے، بلکہ عمومی بات کہی جائے اور طنز و تعریف سے حتی الوسع پر میز کیا جائے ۔

، ــ صافت معلق افرادك ايك منظيم برورساوس كے الى پالىنى تعين مرد ـ

۸ سد سال بعرمی ایک دوباد سادے افراد کی نشست بوا کرے یعب ہیں باجی مسائل یا حالات حاضرہ کے بادیے ہی تبادلہ خیال بواکرے ۔

اسد بردیرایندسالی دوسرے پربوں کی اشاعت عام کرنے کے لئے اشتہادات نکلانے اور بعض بجا خوبیوں کا تذکرہ بعد کرے ۔ بعد کرے ۔

اس یدونی خرددی نبین کهرسال کے پڑھنے والے ایک ہی طرع کے بالیک ہی جگہ کے لوگ موں - اپنے اپنے میدان میں الاس کو دسرے برجوں کے بڑھنے کے اور دوسرے برجوں کے بڑھنے اس کی خریدادی بڑھنے کے ایک میں میں میں میں میں دوسرے برجوں کے بڑھنے کے اس کی خریدادی بڑھنے کے اس کی خریدادی بڑھنے کے دوسرے برجوں کے بڑھنے کے اس کی خریدادی بڑھنے کے دوسرے برجوں کے بڑھنے کے دوسرے برجوں کے برجوں ک

اا \_ میکن برزابس میں مضافین کا تبادلہ کیا کریں ، یا دوسرے پر جوں سے بعض ایم اقتباسات نقل کیا کریں -۱۲ \_ پر جوں کا با بھی تبادلہ مبھی کریں کیوں کہ برجی اتحاد بیدا کرنے اور دوستی پیدا کرنے کا ایم ذریعہ ہے -۱۲ \_ جبال تک ممکن بوشخصیت برستی سے کریز کریں شخصیت برستی نہوا سلام کو مجوب ہے ۔ اور مذمی زمانے میں مالک

وی سادر در است. به ایس کسی کی خوشی یا ناداخلی کے خوف سے جبوئی تعریفات سے مریز کویں کسی دولت مند کے تمان میں جعول بالی، خلط پر دیں گارد اور الوا انزشائع نئر مریں

1- بستری بات کمیں اس کواپناسٹیوہ بنالیں، صداقت بندی خوص اورلئمیت کے جذب کے تحت موام کما مسلم منظر کھیں۔ کما صلاح ہوام کی موام کا مسلم منظر کھیں۔

بېرمال اتحاد واتفاق اور بابمى سىل جول كى بنى بى صورتى مكن بون أېمين اختيادكيا جائه ، اجتماعى آوازې دراصل آواز به اوراس كا اثرې تاب بنهائى كى آوازمو ترنېين برسكتى اور نداسكى كوئى الېميت اور قدر به -خدا بى برطرح كے خيرك تو بخش (آيين)

## ملكئ اسلامي صحافت

# ایک سکرسکری جَا سُزَه ایک اندون میرسکری ایران می میرسکنی

## اسلامى معافت كاغراض ومقاصد:

برس کے کچہ نرکھ افراض دوای ہوتے ہیں، نواہ دوال معولی ہو یا غیرمعولی ہو، اگر عل معولی ہے تو مقاصدہ عی غیر المراح الم اور آیں میکن اگر علی غیر معمولی ہے تو اس طرح اس کے مقاصد واغراض می نہایت ہی اہم ہیں، اس طرح اسلام معافت کیمی کی افراض و دوامی پس بونهایت بی فیمه و لی اورام بی، اسلای صحافت کا فیلم عصد و قیل کی نشرواشا و اوران کی اسلام و دوریتی به ، اس طرح اس کاام مقصد اتحاد و آنفاتی کی لئی بی برو دیتا به دادر ایک فیلم نفس تمام مسلانوں کو لیک دور برے کے اتوال سے بافر کرنا ہے ۔ ہماری کلی اسلام محافت کے افراض و معاصد بی قریب دی بی ۔ مسلانوں کو لیک دور برے کے اتوال سے بافر کرنا ہے ۔ ہماری کلی اسلام کی طرف دیوت دینا ہے ، اوراسلام کی طرف دیوت دینا ہے اوران چیزوں کی طرف دیوت دینا ہو دینا ہم تعقید و معاولات بر معاملات کی طرف دیوت دینا ہم اوران چیزوں کی طرف دیوت دینا ہم اوران کی لئے دونوں دیا ہم اوران کی لئے دونوں دیا ہم اوران کی لئے دونوں جہاں بی سے فیلوں کے لئے دونوں جہاں بی سے معاولات کی اوران تمام چیزوں سے بچانا ہم تو اور فران کے باعث ہوں۔

سین جبم این ملی اسلام سالی معافت بر ایک سرسری نظر التی بی توجیل بری مایدی اسامنا کرنا براتا به کیونده دین اسلام بین ایک بنیا دی متعام دکھتا به، اس کے بغیر کوئی علی سے ومقبول بین بوتا و مقیده کی نزاکت تو آتی به برگری معافت میں گوست تشنه بی پاتے ہیں ، کم بی مسلم می ہیں ہو یہ بتا نے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان وقوحید کامفہوم کیا به اس کے دلائل کیا ہیں ، دسل کے کہتے ہیں ، دہ کن عظیم مقاصد کے لئے تشنیف لاتے تھے ، ان پر ایمان لاناکیوں فردری به فرشتے کی کیا حقیقت ہے ، دو کن کن امور کی انجام دبی کے لئے بیدائے گئے ہیں ، اسی طرح قعنا وقد کو کیا معنی ومطلب میں اسی طرح قعنا وقد کو کیا معنی ومطلب میں اسی مقامت کیا ہے ، وقس علی بذا ، آپ بی اگر بی تو کہ کے اندازہ ہوجا کے گا کہ دہ معرب پر اسلام کی بنیادیں قائم ہیں ، کیا ان کی تشریح کتاب و منت واقوال معابد تابعین کی دونی میں کو جات ہو دوبی چذمیان آپ کونظر آئیں گئے ہواس طرف اپنی توجہ بہنول کرتے ہوں گے۔

ہادی نظریں بی چیز ہادی اسلامی صمافت کے اعظم قاتل ہے اور غیر مؤخم ہونے کا سبب اصلی ہے۔

عقیده کاجہاں اسلام میں ایک ادنیا مقام ہے دیں عمل وکرداد کابی، اس لے معل وکرداد سے تمام سلمانوں کو مزین و ملی کرنا اسلام کی خرورت ہے کیونکریں اسلام تعلیم و تربیت ہے، اسلام تربیت ہی سے سلمانوں کو ان تمسام مصائب ومشکلات سے بچایاجاسکتا ہے جوان کی دورج و ضمیر اور جان ومال کی پابلی کی باحث بنتے ہیں، ان شکلات و اکام کی کی وزیادت و رحقیقت اسلامی تعلیم و تربیت کا انعقام وفقدان ہے کیونکری سسلمان اسلامی تربیت ہے مادی مول کے تودہ مرمعالمہ میں تھے دہیں کے انوا معیادات کامعالم ہویا معاملات واضلاق کاء ان میں استفاد واضلات ہو ا اتحاد والفاق نام کی کوئی چیز نه ہوگی ، تود ہی دوس کے دمرس کے کیش کے ، ہر باد موں کے بالا فراغیال کا دست نگر ہونا پڑھ گا، دیگر اخلاتی کمزودیاں آتنی دونماہونگی کر تو د ان کو اپنے ہی جسم کے تعفن سے ان کو اتن شدید تکلیمت ہوگی ہوقابل ہمڈا مزہوگی ، غرض یہ کومسلمان عملی میدان میں پہیچے رہنے کی وجہ سے مرقسم کی انجھنوں اور شاکلات کے شکار موں کے

ا سائی ممانت کی فعددادی ہے کہ دہ آن کے اس نازک موڑ پر دنہائی کر ہے، اور صح دہائی کر ہے سیکن جب ہم اپنی طی اسلای ممانت بی نظر دالتے ہیں تو بلاجب بہ جازئکل آنا ہے کہ وہ بجائے کو ٹر ہونے کے فیرٹوٹر ہے، اس کی وجہ ایک ہی ہے، دہ یہ کہ ضعوب بند اور منظم طریقے سے اس کو اپنا فرض بندان چا ہے تھا مگر وہ ایسانہیں کرتی بلکہ ان بین تنظیم تغییت نام کی کوئی نیز نہیں ہے۔ اس سے اس کا تشیت وانت نار طام بھتا ہے جمہی ایک دومرے کی مخالفت میں اس قدر مرم بریکار ہو جائے ہی کہ داخلاق کی ترمیت کے لئے وجودیں آیا ہی نہیں تھا۔

اس کے برخلاف جب ہم دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بہت زیادہ بچیا ہے ہوئے ہیں وہ یہ کئم ان میں اتحاد واتفاق ہے ، کوئی کام منصوبہ بند طریقے سے کرتے ہیں، اس طرح ہرمیدان میں آئے نظرائے ہیں، اس نے ہم کوچا مئے ابن فکروعمل برنظرنا نی کریں اور اپنا مقصد پیش نظر کے کرتنظیم دنسیت اور باہی مشاورت و معاونت سے کام انجام دیں تب ہی اسلامی تربیت کے بیش وبہا فوائد و ثمرات حاصل ہوں کے ورند ندیماں کے دمیں مجے اور ندو ہاں کے ۔

تمام سلمانوں کو اتحاد واتفاق کی ایک لڑی میں ہرونے کے لئے خروری ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے اتوال مے باخر رکھاجائے ، ایک دوسرے کے اتوال مے باخر رکھاجائے ، ایک دوسرے کی خوشی و معیبت ہیں شرکے کیا جائے ، کیو خرجب ایسا کیا جائے گا توجہ بُرُجبت اہم ہے گا اور ہوں سلمان متحد وشنق ہوں گے تو وہی سمان نمود ار ہوسکتا ہے جو دور معابرہ تابعین میں ہوا تھا ، اور اگر مسلمان منتشر و مختلف رہے تو وہ بہیشہ ذلیل ونوار ہوب گے ، اس لئے فردرت ہے کہ ہماری ملی اسلامی ماس سلم معافت اس طرف اپنی توجہ مبدد ل کرے اور لوگوں کو متحد کر نے کی زیادہ سے زیادہ کو ششش کر مے لیکن اس کی اس سلسلم معافت اس طرف اپنی توجہ مبدد ل کرے اور لوگوں کو متحد کر نے کی ذیادہ سے شا اور اپنی ذمہ داریوں کا بمن ونو بی میں کم زوریاں نمایاں ہیں بھیرے خیال میں ان تمام فرابیوں کا سبب اپنے مقصد سے ہٹنا اور اپنی ذمہ داریوں کا بمن ونو ابطا ہیں ان تکام خواب ہونا اور ان سے روگر دان ہے ، اب ہم ذیل میں ان تمام خواب ہونا اور ان سے روگر دان ہے ، اب ہم ذیل میں ان تمام خواب کی اس کے واصول وضوابط ہیں ان تکام خون ہونا اور ان سے روگر دان ہے ، اب می طرح اس کے واصول وضوابط ہیں ان تک مونی ہونا اور ان سے روگر دان ہے ، اب ہم ذیل میں ان اس کی اس کی واصول وضوابط ہیں ان تکام خون ہونا اور ان سے روگر دان ہے ، اب ہم ذیل میں کی اس کی واصول وضوابط ہیں ان کے خواب ملات اس کی واصول وضوابط ہیں گے ، و جا ملات استو خیب ہونا اور ان سے دوگر دان ہونا کے دوس کے واصول وضوابط ہوں ان کا میں ہونا اور ان سے دوگر دان ہونا کے واصول وضوابط ہوں کی دوبا ملات اس کی واصول وضوابط ہوں وضوابط ہوں کی دوبا ملات اس کی واصول وضوابط ہوں کا میں کو میا ملات اس کی واصول وضوابط ہوں کی دوبا ملات اس کی واصول وضوابط ہوں کی دوبا ملات واس کی واصول وضوابط ہوں کی دوبا ملات واسے کی دوبا کو کو دوبا کو کو دوبا کو کو دوبا کی دوبا کو دوبا کی دوبا کو کو دوبا کو دوبا کیا کی دوبا کی دوبا کو کو دوبا کی دوبا کو کو دوبا ک

## بهارى ملى اسلاى صحافت اصول ومبادئ كتناظرس:

مرحزے کے بعد امول د صوابط ہوتے ہیں، ان کی محران سے بہتے ہے تمات دفو المرساس ہوتے ہیں، اس طرح ان کے مذہر تنے سے اس قدر فسران د نقصان ہیں، بالکل اس الی اسلامی صحافت کے مقاصد وا غراض اور تقاف اسلامی صحافت کے مقاصد وا غراض اور تقاف کی تکیل ہوگئے ہوں کے جو اسلامی صحافت کے مقاصد وا غراض اور تقاف کی تکیل ہوگئے ہوں کے ورند منیاع و نقصان اس کی جمولی بیں ہو یا گار ابذا ہم ذیل کی چندسلود میں اصول و مبادی کے تناظریں اسلامی محافت کے خدو نمال دکھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور تقطع نظر اپنے خلاف کا کوشش کر در ہیں سے مدال و مبادی کے اور اقوال صحابہ و تا بعین سے مدال و مبر کو گرکیا ہوائے۔ اور تقطع نظر اپنے خلاف یا کس کے خلاف اس میں بیا بی اور مداہت سے مکمل طود پر گریز کیا ہوائے۔ اور تقطع نظر اپنے خلاف یا کس کے خلاف اس میں بیا بی اور مداہت سے مکمل طود پر گریز کیا ہوائے۔

الاہم فالاہم اصول کے پیش نظر سپلے عقیدہ و توحید ہم عمل اور عمل بیں نما زرد درہ ، جج دکواۃ وغیرہ کو ہیاجہ بیان کیاجہ ہے۔

رس ا کوئ خراس وقت لین مجله اورجریده یس شائع ندی جائے جب تک اس کی صداقت پریقین مز موجائے کیونکہ اس کے بغیرخود کویا دوسروں کونداست کا سامتنا مرکا۔
بغیرخود کویا دوسروں کونداست کا سامتنا مرکا۔

دمم) جب كن من تخريرى ملى سباحة موتوا مام شافعي كم احول كواپنايا مائ وه فرمايكر تقطيد كسى مناظره اس ايونهي كياكوش فالب أجادُ ل بلكه اس ليح كياكوش فالب أجادُ ل بلكه اس ليح كياكوش فالب أجادُ ل بلكه اس ليح كياكوش في المال الم

(4) كون اسلامى ودون بردر اميش كياجائ تواخلاص كومدنظ وكماجائ اس سي تقصود رياو كود منهو

(٤) ابل معافت الناموركي عقده كتان كي نظيام بنوره كري جن امورس كم يازياده اختلاف بور

جب ہم ملی اسلامی معافت بران اصول و مبادئ کے تناظر میں نظر ڈالتے میں تو یہ قرص ہوتا ہے کہ ان کا نون کیا جا آب پروں سے دوند اجا آپ در محص کے کہ بان تعقیق و تعقیق اسوار شروپر کوئیش کرتے ہیں، اسی مرح دو مروں کے اسواں کی بیالی ہوتی ہے۔ الا مان والحفظ ۔۔۔ اس موقع تریم میں نے بہتا نے کہ کوشش کی ہے کہ مہادی ملکی اسلامی معافت جن بنا المان والحفظ ۔۔۔ الا مان واصول و مبادی کے تعامد کی فاطر د ہو جی آئی تھی ان میں دہ فلص نہیں ہے اس لئے اپنے مقاصد واغراج کی تھیل میں ناکام اور اصول و مبادی کے برتنے میں مختص و نا تواں ۔ اللہ توالی سے دعا ہے کہ میں منجے عقل و خرود دے ۔ آئیں تم آئیں ! ۔۔

# جاعتى معيارى مكافت كفرخال كتعين

الحسد لله الدى علم بالقلم، عسلم الانسان مالم يعلم ، والمصلوة والسسلام على خيرخلقه محسد الأُميين وصلى آلسه وصحب وأجسعين ، أُما بعد !

التُرتعانُ كادشادى: اقدا ورسك الأكسوم، السذى علم بالقلم، علم الانسان مالم يعلم، (العلق، سم الانسان مالم يعلم، (العلق، سرحه: (العنق، سرحه: (العنق، سرحه) و ترجمه: (العنق، الربي من من المربي المربي من المربي من المربي من المربي من المربي من المربي من المربي المربي من المربي المربي من المربي من المربي المربي من المربي من المربي من المربي المربي المربي المربي من المربي من المربي ال

میاں الشرکے انتہائی کرم کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو علم عطاکیا اور اسمیں جہالت کی تاریخ سے نکال ا کرعلم کا دکشنی یں وا خل کھیا اور فن کتابت کی ففنیلٹ ہم متنبہ کیا گیا ہے ، اس لئے کہ اس یں ایسی فلیم منفعتیں ایس بی کا احاط الشرکے سواکو کی نہیں کرسکتا ۔ علوم کی تدوین کتابت ہی کے ذریعے ہوئی ، حکمیں اس کے ذریعے مقید اوئی ، جملی قوموں کی خریں ، ان کے مقالات اور کتب اللی کی مفاطت اس کے ذریعے ہوئی ، اگر کتا بت نہیں ہوتی تورین ودنیا کے امور درست نہ ہوتے ۔ قادہ کا بیان ہے کہ قلم الشرکی فلیم شہرا کریے نہوتا تو نہ دین قائم ہوتا افر

صحانت ذرائع ابلاغ بی ایک بهتری ذرید به اور اس کی اہمیت اپن جگرسلم به ، دراصل یه وه چیز بے بس پرق کابناد بگارمینی به ، جهاں یہ قوم کے بناؤیں اہم رول اداکرتی به دہیں اس کے بگاری بی بسی اس کو خاصا دخل به ، اگر می شعنگ سے اس کو بیش کیا گیا قوم کا سعدار ہوگا ، انسان محرم بنے گا اور اگر اس کو غلط طور پر استمال کیا گیا قوانسان گراہی اور بستی بیں چلاجائے گا۔

معزات ! اتنیس بات بطورتم بیدگوشش گذار کردیے کے بعداب میں اصل مومنوع کی طرف آنا جا جول گا

جما کے تحت میں مقال ترتیب دیا ہے۔

معافت کے معیاری ہونے کے معن ہیں کروہ بلدمقام اوراعلیٰ حیثیت کی حال ہو، ابسوال یہ ہے کہ اس کے معیاری ہونے کی کی شکل ہوسکتی ہے ؟ تواس کی تفعیل مندرجہ ذیل ہے :

جس طرح معافت کوویپلوی ، ظاہری اورمعنوی ، اسی طرح امی کے معیادی ہونے کے بیکی ویپلویں (ظاہری ا درمعنوی) ۔

ظاہری یہ ہے کداس کی ظاہری حیثیت بلندہ بالا ہوجس کی شکل یہ ہے کہ صنبون کو عمدہ کتا بت وطباعت د فیرہ کا لمباس پہنا یا جائے ، پس دہ ظاہر زدیکھنے > ہیں خوبصورت اور عمدہ معلوم ہوتا ہے ، جب اس کی ظاہری صورت اچی ہوتی ہے توطبیعت اس کو بسند کرتی ہے اور اس کے پڑھنے کی طرف مائل ہوتی چاہے اس کی معنوج شیت جیسی سمی ہو۔

اورمعنوی بہاؤی کے کم منہوں میں دلیاں روشنی میں ہو، دراصل میں بہاو بحث کی مان ہوتی ہے کیونکددلیل بمنزلدُ روح ہے جس طرح جسم باروح کوئی حیثیت نہیں رکھتا ، اسی طرح بحث رمعنہوں) بلادلیل بھی کوئی قدروہ سے منہیں رکھتا ہوں کہ سکتے ہیں کہ معیاری معانت وہ ہے جوفا ہری خوبی کے ساتھ حی دصداقت کا اکینہ دار ہو۔

۔ معنوی مبہلوسے معیاری ہونے کی شکل۔ معنون اگردینے تومندرجرویل امور ملحظ رکھنا جاسے ۔

## (العن) قراك مجيدے متعلق

ا - قرأنى أيات كوميم مين نقل كياجاك -

٣ - سورت كانام اور آيت نمبر ذكر كم مائي تاكه بوقت صرورت ان كى طرف فورًا رج ع كياجا سك .

س - آیت کے معنی یا تفسیر کے سلسطیں مستندکت تفسیری طرف رجوع کیا جائے جیسے اوج عفر محد موج و الطبر کا است کا کھا ا (ت ۲۱۰ ه) کی جائے البیان فی تفسیر القرائی ، او عبدانٹر محد بن احدالقرطی دیت ۱۷۱ ه) کی الجامع الاُکھا اللہ کا ک الفرائی ، حافظ حادالدین اسا میل بن کثیر دیت ۷۷۱ه) کی تفسیر الفرائی العظیم ، محدی الحق می المنوکا فی رت ۱۲۵۰ می کفتح القدیر ، ابوالطبیب مدیق بن صیبی علی القنوجی (ت ۱۳۰۷ م) کفتح البیان فی مقامدالقرآن اودمحدالاً بین بن محدالمی المنارالشنقیطی (ت ۱۳۹۳ م) کامواء البیان و فیرو میم مرج ع قل افتیاد کرنے سے احراد کیا جائے۔

### (ب) طرین سےمتعلق

ا۔ مدیث نقل کرنے کے بعد اس کا والہ دینا مزدی ہے۔

۲ - اگرامل مرق د ما فذ دستیاب به قوالداسی کا دینا چاہیے ذکر نا فی درج کی گ بول کا شاہ کو ٹی مدین فائمسے بخاری کی ہے تو اس ک ب کا خوالد دینا چاہئے ذکہ بلوغ المرام یا شکوۃ المصابی و فیروکا کی دینے کی ہے تو اس ک ب کا خوالد دینے کے بعد آن فی درج کے مرابع ہیں ، ہاں اصل مرج کا خوالد دینے کے بعد آنا فی درج کے مرابع کی ذکر کیسا جا سکتا ہے ۔

٣ - أن نوى درج عراج كاحواله المحصورت بين دياما ي جب كدامل مرجع دستياب مراور

س - مدیث اگر معیمین کے علاوہ دیگر کتب مدیث کی ہے تواکی ادرجہ بیان کرنا مزوری ہے کہ یہ مدیث میں ہے۔ ہورت کے مدیث کی مزور ہے یان کرنے کی مزور ہے یا منطق ہے یا ان میں سے کسی ایک کی ہے تو درجہ بیان کرنے کی مزور منہیں کیونکدان کی حدیثوں کی صحت براجماع ہے ۔

۵ ۔ مضمون تگاراگرفودے درجہُ مدیث متعین نہیں کرسکتا تو محققینِ فن کے آزادیے کام لیا جائے جیے۔انما احمد المم ابن محین اودانا مربخا زی و فیرو ۔

4- اگرکوئی مدین سن تر فری کا به و مرف امام تر فری کقیمی و تحسین پر اکتفا فرکیا جائے بلکہ دیگرا کرفن کے دیکا اور میں امام تر فری کا تساہل مشہور ہے ، اس کے اواد میں امام تر فری کا تساہل مشہور ہے ، اس کے کے اواد میں امر مدین کا تساہل مشہور ہے ، اس کے تحف الا موزی کر ایسا کے تحف الا موزی کی میں مرمدیث کی تعمیمی و تحسین کے تعمل مقلق دیگرا کمرفن کے اقبال شی نقل کر دیئے گئے ہیں اور جی مدین کی تعمیمی تحسین میں امام تر فری سے تساہل معلق دیگرا کمرفن کے اقبال شی نقل کر دیئے گئے ہیں اور جی مدین کی تعمیمی تحسین میں امام تر فری سے تساہل میں تو اس کی تصریح کمدی گئے ہے ۔

> - اگر کو فا مدیث سترنگ ماکم کی قرح نکوستدر کی تعبی امادیث کے سیسلیس ماکم ا تسابل مشہور ہے

۸ - ودیث کے معن اور مسائل کی تعیق کے لئے معتمد شروع کی طرف دج عاکم نا ضرودی ہے ، مثلا المام ؤو ی
دت ۱۹۷۹ ه ) کی شرع میسے مسلم ، حافظ ابن مجر دت ۱۵۸ه ) کی نتح الباری سترا میں ابخادی ، عسلام منعانی دت ۱۱۸۱ ه ) کی سبل السلام شرع بلوغ المراح ، قامنی شوکانی دت ۱۵۲۰ ه ) کی لیا الاُ ولار شرع منتقی الاُ خبار ، ملام منظیم آبادی دت ۱۳۹۹ ه ) کی هوی المعبود شرع سنن ابی داوُد ، عسلام مباد کی جوی المعبود شرع سنن ابی داوُد ، عسلام مباد کی جوی المعبود شرع سنن ابی داوُد ، عسلام مباد کی جوی المعبود ی مناف المناق المناق المناق المناق مناف المناق مناف المناق المناق المناق المناق المناق المساج الدی مناف المناق مناف المناق ا

- آداب الزفاف في السنة المطهرة \_
  - ٧- احكام الجنائز دبرعها -
- ٣- الداد الغليل في تخري أما ديث منا راكسبيل .
  - م \_ تحذيمالسا جدمن اتخاذ القودمسا مد \_
- ۵ \_ تخفيق م رياض العالمين الملم النودى ؟
- ١ يخزي م شرع العقيدة اللحادية كابن أبي العزه
  - > تخريك مشكاة المعاجع للخليب التريزي "
- ... ٨ سلسلة الاماديث الصميمة وششى من فقعبا وفوا لمُرحا .

- ٩ ملسة الأحاديث العنعيفة وأنشعا السي في الأمتر.
  - ١- ميع " إلحاق الصغيروزيادته "
  - ١١ منعيف م الجامع الصغيروذيا دته ،
- ١٢ الملال المِنة في تخريج أماديث مسكتاب السنة لابع أبي عاصم م
- ١٦- فاية المرام فى تخريح المادية " الحلال والحام للأستاذ القرمناوى "
  - مهار مختصر الشعائل المحدية للترذى "
    - 10. مخصر العادلعلى الغفار للذحبي "

وغِره وغَيره ۔ ال ديگركتابول كى طرف اس كے دیوج كرنا جاہئے كہ موصوف نے اپن تصانیف میں اٹھادین كادرجه متعین كوديا ہے ۔

## (ج) فقرسے متعلق

- ا فقياد كاقوال نقل كرن ك سيساس معتمداقوال نقل كرم مائي -
  - ٢ فقهى بات فقر كم معتدم اجع وما فذس لى مبل ، شلا :
  - ا الهداتيللى عن أبى بكرمن عبدالجليل المرغيناني دت سهه ه ه ع
- ٢- الماسشية ملى الدرالمختارلابن عابدين محماً مين (ت ١٢٠٣هـ)
  - ٣- المدونة الكرى للوام الك رت ١٧٩ مه)
- م. الخرش ملى يختفر خليل لأي عبدالسُّرج دين عبدالسُّري كى انخرش (ت ١١٠١هـ)
  - الأم للإمام الشافى زت ۲۰٫۳ مد)
  - ١٠ المجوع شرع المبذب الإمام النودكي بن شرف رت ٢٧٠٥)
  - ٤- المغنى لأبي ممدمبيات بن أحدب قدامة المقدسى وت ١٦٠٠)
  - ٨- شرعمنتي الإدادات لمنعودين ونس بعادريس البهوتي دت ١٠٠١ه
    - ٩- الملى لأبي موصلى بعالم مرين معيدين حرم دت ٢ ٥٩ ه)

١٠ - مجموع الفتا وى الشيخ الاسلام ابن تيمة احدب مبدالحليم رت ٢٨ ١٥)

11 - إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم محدين أبي بكر رت اهم م

١١ \_ الروضة الندية شرح الدردالبهية لأبى الطيب صديق بن سن ملى القنوجي (ت ١٣٠٠ه)

بواموردين ادرغيردين دونون تسم كم مضمون كے لئے ملحظ ركھ جانے كے فاقق بي وه مندرج ذيل بي :

ا ۔ کسی بھی عبارت کا مفہوم افذ کرنے میں وقت نظر سے کام لیا جائے اور یہ اس صورت میں مکن ہے جب کرمعنون نگار مغوس صلاحیت کا حامل ہوا ور کدوکا وسٹس سے کام لے ۔

م ۔ بحث ترتیب دینے میں امانت ملمی ملحظ رہے اور تدلیس وللبیں سے احتیاط کیا جائے۔

س اسلوب بيان ايجاز مخل ادراطنا بمل سے پاک وصاف مو -

مى - سنجيده أوربا وقاراسلوب كويلوظ د كمناج استى كسى سخت سسخت اسلوب كيجواب مين مجى اس فعومية كارد من باتد سع جوطن فريائ جيساكرسلان كا امتياز د باس -

۵ - حس امري عبر بوردا تعنيت منهواس بين خامه فرسائي سے احتياط كرناچا ہے أي

4 - كروردليل سابغ موقف س استدال كريف ساخر ازكرنا چاسكيونك كروردليل دوامل دليلين نهي جواكرة -

، کت بت وطباعت میں معت کا اہم ام کیا جائے ور ندمعنوں فی نفسہ جننا مجی مدیادی ہو اس کا پانے بیتیا گفٹ جائیگا یہ بیں وہ چند نقاط ہواس سلطیں درج کے گئے ، مزید تفعیل کی گنبائش باقی ہے وہی وقت کی کمی کے باعث کا

ي إيل ده بهر التفايكريما بول . وإخود عوامًا أن الحند لله دب العللس والمتعلقة والسلام على مصوله الأمير مصلماً له مصصده تصدمين ، والسلام عليكم ورحسة الملكة وبوكانته -

المرتب ع مخدصنین مهادوشیدمی مدس جاموملنه بینادس

# انساني شخصيت كى تعميرس صحافت کی رهمیست

محداطهرانفنال احدرعالم دومهمكملنيباتل

عصر ماصرس انسانى شخصيت كى تعيروتشكيل كمايك سے زياده اسباب و وسائل بي جن يس صافت كوبنيادى اور المهيت عاصل باس الم كرم افت كا دائره كارسب سازياده كشاده بادر وه ايك ايسا بوم بع جوانسان ك نور اورنوابیده وجدان کوبیداد کرتا ہے جمود وتعطل کی جگر حرکت ونشاط پیداکرتا ہے۔ نیے افکار دخیالات کی تھکیل مزاع ادر رجانات كوبدلغ يدا جم كرداراداكرتام صحاف كافاديت سي عملم وجان به كتن تحري اليخ دی سلمیت کے باد جود معافت کی مدو ہے اوج ٹریا پرمقیم ہی اورکتنی تحکیمیں اپنے اعلیٰ معاصد اور ہمالیا لی معزائم ورسمافت کی بے رسی اور خامکاری کے باعث زاور خول میں مرتب عرت بن بوئ میں ۔

بہاں ایک بات فراموش نہیں کرن جا ہے کہس طرح مرچیز کے دوسپاہ ہوتے ہیں تنبت اورمنفی بعید صحافت س دوسپلودس برشتل ممتب معانت كوآب تعير، أفادى ادرمفيد محافت سے تعبر كرسكتے ساورمنفى

ناكوتمزيي يامغرمها فت بلكه نثرادت كانام درسيكة بير

بهات ثابت شده به كدمغيد صمافت بى سىك يس مىين اوزخوسكواد تبديلى بديداكرسكى بداخلاتى قدرول كوينين فافرائم كرسكق بداور انسان شخصيت يس كهارتازكي ادربائين بيداكرستق بديرفلان اس كمفرمانت اع انارى اشكار موجائيكا فروى خصيت من تمزيى بذبات بيدا بول كه ادراس عضعا ورشرار م الماكر معود أشال بندى مى دمجيال الراسكة الي جبال تك دائ لطف اود نشيال دلمي كامعالم بيمان كاسلان فرايم من بينكن اسكاسب عبوافالده يروا بكرانسان دين كاتربيت تنقيف موق بعالى

انسان تاریخ کے مطابع سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ انسان شخصیت کی تعیر اور صلح معاشرہ کی تھیل اس معافت نے غیر معرف کر دار اداکیا ہے چندا فبادات کا تذکرہ فائدہ سے خالی نہوگا

علامه جمال الدين افعان (۱۸۳۸ م ۱۸۳۸ کادنان مخاج تعادف می ا بخصالح مقاصدی تکیل کان نے توی محافت کی بنیاد فرانی توی بیداری ا درمعا شرق اصلاع کی ترکیل می توانائی او توت پیدا کرنے کے لئے نشروا شاعت جیبے موٹر ذریعہ سے کام لیا ۔ آپ نے مصلیم میں مصرب "الاہرام" نای اخباد جادی کی اس کے بعد من مورم اودم اقالت می مواندی اس کے بعد من مورم اودم اقالت می مورم العرق التی محالی اس کے بدر مون بلند پایدادیب پیدا کئے بلکہ بقول جرجی زیدان "ان جملئے کی وجرب میں مربت اور آزادی کادیک جملئے لگا محد اور ہے می کہاول جی اودم کت واضواب کی بری انگرائیاں میں صربت اور آزادی کادیک جملئے لگا معدد اور ہے می کہاول جی اودم کت واضواب کی بری انگرائیاں لینے لگا ۔

انگلیندگی کا سیکی د در می معافت کی طرف توج دی گئی اس زمانے میں آنگلیندگی اخلاقی حالت بهت بست سی تخریب و تخدد کی گرم بازادی تمی اختفار اور بھرا ڈکا ماحول تعالیم پرائٹوب دور میں انسانی شخصیت کی تعیر کے لئے اسٹیل نے شخصی من مشار سرمالہ کا اجراد کی اس کے دوست ایڈ ان نیجی اس دسالے کی اشاعت میں اس کی مدد کی بعد میں دونوں نے مل کر کھی مارچ مال ہے میں ساسیکی فرس کی بعادہ دوسرے دسائل می تھے جنہول فرسما ہے میں سازگاد ما تحل میں کی اور معاشرہ میں سکون واطینان کی بنااستواد کی۔

مندوستان می سرسید اود مولاتا آزاد اود مولان جوم دخیره ندمهافت کی مدد میربوانقلاب پیداکردیا وه این صدی کا ایک میرالعقول اود انوکها واقعه تعارسترید نه نشائه مین " تهذیب الاخلاق به کااجرادکیاس د ساله نیجهای اود و دنیاکوبهترین ابل قلم علماکئه ساته بی ساته میندوستانی مسلمانوں کی تعلی پسماندگی،انتقاد برمان ادر ثقافی زبول مان کوخم کرنے میں نمایاں کرداداداکیا اس سیسے میں مولانا آزاد کے الجالال والبلاغ،
ادر ہو ترکے "ہمدرد" کاعر بر سنے بھی نمایاں کرداداداکیا ادر دوسرے بہت سے دسائل وجرائد نے معاشرہ کی سماح کی سماع کی سماع کی سمال وجرائد نے معاشرہ کی اسلاح کی سماع کی سمال کے معداق چندا خیادات کا آلک بلکاما خاکہ پیش کیا گیا ہے جس سے ببات داخے ہوجاتی ہے کہ محافی نے انسانی شخصیت کی تعمیل نمایاں کرداداداکیا ہے ۔ نیز حب الوطنی کے جذبات کو فرد غ دیا انسانیت کی تعمیل کی فرد کی شخصیت کو نکھادا سماج سے تنا کر اورکشیدگی کا خاتمہ کیا ، اخلاقی قدروں کی بالی کے چلن کا استیصال کیا ، دس کو دعنائی اورفرکو تا بانی عطاکی ۔

سیکن نہایت افوس ناک بلکہ شرم ناک بات ہے کہ آئ کی محافت وام الناس کے اخلاق وکر داد میں فساد بدا ار نے اساح میں فرقہ دادیت کوموا دینے کے علادہ کچے اور نہیں کر رہی ہے۔ صحافت کی موبودہ پراگندگی نے معاشر ہے کونت نئی الجھنوں میں مبتلا کر دکا ہے آج صحافت کا یہ نبیدہ اور شریفانہ پیشہ کئی نعروں میں برمل کر نظر باتی فکراؤ کے دلخراش غیرصمت مندان محدر برگھوم دیا ہے۔

میافت کادل تخین کادموب ی بے دہاں جب تک محاف ایماندادی معاشرہ بیں امن دسکون کی ہاری ادر سائ میں سلے داشتی کی نیم مشک بوجاتی دی لیکن جب محافیوں نے اس کے تقاضے سے انواف کیا ادراس اعذی خامون خامون خامون خامون خامون کی نیم مشک بوجاتی دی لیکن جب محافیوں نے اس کے تقاضے سے انواف کیا ادراس اعتمال کرنا تر دع کی توصی خامون کے دیا ادرائ محافت کے ابادیت بسند بدل کردیا نوشنا در کا بی شهروں کوچٹم زدن میں شہر خوشال کا دوپ دے دیا ادرائ محافت کے ابادیت بسند بقتی تفاید اور نکا دیا تا اور نکا دیا تھا تھا تھا تا اور نکا دیا تا ہوئی تھی آئے وہ مسائے کی اضلاقی قدروں کے لئے کا غذی کفن بن کہ مدور دیا ہوئی تھی آئے وہ مسائے کی اضلاقی قدروں کے لئے کا غذی کفن بن کے ادر جس کے زیر سایہ سیکروں نونہالوں کے دمنوں کو قتل کم نے کہا جرم ثابت ہوچہ کیا ہے۔

ہوسکے فیش مرکم گرم بازاری سے جوزی اذیت اور نفیاتی ہیج وخم پیدا ہم تاہے فتم ہومعصوم اذھان ادھالح افکا کا تول مزید منہ ہو۔ اور شاعر کو شکوہ مذکر ناپڑ ہے کہ۔ کیا کہوں ادب ونن کی گذر کا ہوں سیس

کتنے پاکیزہ خیا لات کا نیسلام ہوا پوں چکائ گئی مطرب کے نس کی قیمت

سازے ساتہ ہی ننمات کا نیلام ہوا وقت نے چین لی اصاس کے اتھے کی سٹکن

محری سنعل بذبات کا منیلام موا

پی گئی سختی عالات تسلم کی سنسبنی

ساقی و بهام د خرافات کانیدلام ہوا مر ابدیت نه دہی فن کی حسیس قاروں ک

عشق ومستى كى روايات كانسلام وا "

(فعناآبن نیفی)

#### مسراجح

ا - جمال الدين افنان حيات وانكار ، ث برحسين رزاقي

۲- تجربه وتجزیه داکرسلام ندایدی نسیم بک دید

# تجاویروسفانتا صحافتی مجلس مذاکرهٔ بجامعه سکفیه بنادس

4، 2 رجادى الادلى سماس العدمطابق ٣٠٢ ر نومبر ١٩٩٢

ا جاعت میں بندرہ روزہ ادر ماہوار رسائل متعدد ہیں بنین مسائل و داتعات کے بیش نظر عام طور بر ببغور ا مسرس کی جاری ہے کہ ایک سرروزہ یا روزنامہ جاعتی اخبار بھی ہوتا کہ بیش آگرہ مسائل میں ہروقت جاعتی نقط نظر کی ترجان ہوسکے ہو نکہ جاعت کے وسائل می و داورا فراد جاعت کی دلجی کم ہے۔ اس سے اس تجویز کو پاس کرنے سے مبلج مختلف بہلوژں پر فور کرنا ضروری ہے حالات کے بیش نظر ہاری یہ شفارش ہے کہ ایک جماعتی سرروزہ یا روزنامہ ضرور ، ہوناچا ہیے۔ مرکزی جمعۃ ابل حدیث اور جامع سلفیر کے نمائندوں برشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی جو اس سلسلہ میں فور کررے گی۔

ک ملک کے مقاف مصور میں بہت سے جاعق سائل ومعاملات تقریبا کیساں ہیں اور جاعق محلات ورسائل کا ادائی مقدمی ملت وجاعت کی مدیران باہی مفاہمت کے ادائی مقدمی ملت وجاعت مبیل کے مدیران باہی مفاہمت کے ذریعہ جاعتی سائل کومل کرنے میں آسانی ہو۔ ذریعہ جاعتی سائل کومل کرنے میں آسانی ہو۔

الما تعالمين

م کسی میرویت کے ابسے کام مسائل جن کا تعلق اٹھ و علماء کے اجتہادات و ترجیات سے بے ان میں بیضوری ہے کہ مائل و مجلات اظہاد خیال کرتے ہوئے اس بات کو بیش نظر کھیں کہ عام قادی کا ذہن منتشر نہ ہوہ اختلافی سائل میں فریق الم ارضیال سے روکن علم و تحقیق کے خلاف ہے الدیکن مشبت انداز میں سئلہ کو اس طرح بیش کیا جا سکتا ہے کہ لکھنے والے کا الم نظر واضح ہوجائے ، اور باج سے والاکسی ذہن خلجان میں مبتلان نہواس لئے اجتماع سفادش کرتا ہے کہ فد کور فویت کے الم بی مواس کے اجتماع سفادش کرتا ہے کہ فد کور فویت کے اللہ بی کہ مورور سامنے رکھیں۔

کی کی جونگر جائی صافت کا اولین مقصد کتب و سنت کی تعلیمات کو پنج سلف کی روشی میں لوگوں کے سامنے بن کو رنا ہے۔ بن کم زاہے۔ اس لئے یہ اجتماع ضوری سمجتا ہے کہتمام جاعتی رسائل لازمی طور برکتاب و سنت کی تعلیمات کو پیش کریں، رساتھ ہی سلف کے مسلک اور ان کی روشن خدمات سے موجودہ نسل کو روشناس کوائیں۔

4 پونکجاعت رسائل دمجلات کا بنیادی مقصد کمت وجاعت کی دینی دنهائی به اور اس فریعنه کو صحیح طود پر کما به اور اس فریعنه کو صحیح طود پر مدی کی مینی در ایک کرمام انجام و برسکت به به به به مطالعه وسیع و تجربه طویل بور مام طود پر ید دیکھا جا آب کرجاعتی دسائل که نداد کهند مشت اور با بھیرت علماء کے مطابی منہیں بوتے میں اس لئے یہ اجتماع ندکورہ صفات کے حامل تمام علماء کرام بر رفتا است کرت منہ کرت ماکہ ان دسائل کا اپنا علمی تعاون صور بیش کریں تماکہ ان دسائل کا اپنا علمی تعاون صور بیش کریں تماکہ ان دسائل کا حیا ربین دم وسکے۔ اور وہ صحح طور پر اپنے مقاصد کو پوراکوسکیں۔

ک الٹرکے فضل سے ہادی جماعت کا ماضی بہت شائداد ہے ہمار نے علماء نے ہرمیدان میں خدمات پیش کی اس مارے الٹرکے فضل سے ہادی جماعت کا ماضی بہت شائداد ہے ہمار نے علماء نے ہرمیدان میں ہمار سے لئے نعیوت و عرب کا سامان موجود ہے ، ماضی سے اپنے د بط کوم ضوط کر نے ہدا ہوں اوران کی تخصیاً کے لئے یہ احتماع سفادت کو متمام جماعتی دسائل با بخشیق کے سامتہ اسلان کے علمی کا دناموں اوران کی تخصیاً کونئ نسل کے سامنے متعارف کو نے کا المتزام کمیں ۔

معنی رسائل دمجلات کا صلفهٔ اشاعت افسوس ناک مد تک محدود ہے، اہم جماعی پرتوں کے سلسلہ بس مجاعت کے افراد یہ توقع لرکھتے ہیں کہ انہیں مفت فراہم کئے جائیں، لیکن کی بھی بامقصد رسالہ کو قارئین کے ادلا معنوی تعاون کے بغیر صحیح طور پر جادی نہیں رکھا جا اسکا ، اس لئے اجتماع ضروری سمجتا ہے کہ افراد جماعت کے اندر ایسی بیدادی پیدا کی جائے کہ وہ جماعتی رسائل کے صلفہ اشاعت کروہیے کو نے ہیں معاون ثابت ہوں۔ و سکی صافت مام طور پر لمی دیماعتی مقاصد کے لئے معزید، انطاق دکر دار کی تعمیر بھی اس سے دکاوٹ ادر معاشرہ کے انداز بد انطاقی و بے داہ ردی پیدا ہوتی ہے رہما حتی دسائل کا یہ فض ہے کہ وہ اسلام دشن تمام تحریری ادر اس طرح جماعت کے خلان تمام اقدا بات کا بھر لور دفاع کریں اور خاد ئین کو میچ صورت مال سے آگاہ کریں۔

دنیاکتمام سلمان آپس میں معافی میں ان کے اکثر مسائل شکر ہیں، ان کا دمین وعلی میراف سب
کے لئے باعث افتخار ہے، اس لیئے یہ اجتماع خواری سمجتا ہے کہ اسلامی انوت کو تقویت دینے اور عالم عرب اور عالم اسلام کی دیا باعث افتخار ہے کہ عالم عرب واسلام نیزتمام دنیا میں جہاں مجی مطم دی دعلمی ترقیات سے ہندوستانی سلمانوں کو باخر رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ عالم عرب واسلام نیزتمام دنیا میں جہاں مجی مطلق المان کے مسائل میں واقفیت معاصل کی جائے ، اور ان کے ساتھ ہر طرح کے تعاون کی خاطر سلم رائے عامہ کو ہموادکیا جائے اور ہمانہ ان کے فارمی و دینی احوال کے لیے مستقل صفیات مخصوص کریں جن میں باخر حفات ایسے موضوعات برتی رہیں بیش کریں جن سے ہادئے قارئین کو میے فکری و دینی غذا وہمیا ہوسکے ۔

(ا) جماعت کے تجارادر اہل فیرضرات کوجامتی رسائل دیجات کی سربہتی برآبادہ کیاجائے ادران سے در تواست کی جماعت کے تجارادر اہل فیرضرات کوجامتی رسائل دیار بیں کان رسائل کے اخراجات کام کا آسان ہو ہے کہ جاعت کے دریعہ سے ایسی سبیل بیدائریں کوان رسائل کے اخراجات کام کا آسان ہو ہو کہ اور اس کے گئے خرد دری ہے کارتی کوجانت کے دوادار بے بن کے ہاس وسائل کی ذائق کو محافت کی اقاعدہ تربیت ماصل ہو اس لئے بیاجتماع سفارش کرتا ہے کہ جاعت کے دوادار بے بن کے ہاس وسائل کی ذائق ہے اپنے بیال ایک محافق تربیت کا کورس جاری کریں بحس میں ان فارشن و المیدواروں کو دافل کی جانے کے دوادار کے جن کے ہوسائی مرتب کر یے دوق و شوق کہ کھتے ہیں اور مرکزی جمعیۃ اہل مدین ہند سے ہماری گذارش ہے کہ دوایک ایسا کورس مرتب کر بے بس سے فارغن و شائقین حضرات کو زیادہ سے زیادہ فائدہ صابیل ہو۔

### صحافتی کانفرنس مختعلق اخبارات وجسرائد کے مشائشرات

کانفرنس سے تعلق متعدد روزناموں اور مہفت روز دں نے اپنے تاثرات شائع کئے حب میں اس کی افاریت کے بہت سے بہلوا جاگر کئے گئے ، ہم ذیل میں بعض تاثرات کو نفت ل کمر رہے ہیں

#### <u>روزنامه آداز ملک ، بنارس</u>

اسلامی صما فت کومفیدوموثر، تعمیری اور بامقدر بنانے کی خاطر بنادس کی معروف ومشہور دین و ثقافی درسکاہ جامع سلفیر دمرکزی دارالعلوم ) نے مورخر ۲۰۱۲ رفوم ۱۹۹ برد زدوشنید در سرشنبه کوریک فراکراه علمیه سیمیناد کے افعاد کا اعلان کیا تقا۔

اعلان کے مطابق وقت مقرہ پر (۲ رومبر ۱۰ بج میں ) ایک محدود و مختصری افتتا می تقریب ندگورہ سیمینا رشروع ہوا ، اس کے بدکسلسل دو دنوں کک شستیں منعقد ہوئیں ، جن بیں مخلف مقامات تشریب انگی ہوئے متعدد دین و ثقافتی جرائدورسائل کے بالکان دیدیران نے شرکت کی ، اور متباد از خیال میں ہر اور حصہ لیا ۔

افتتا می تقریب جناب ڈاکٹر مقتدی سی از ہری صاحب و کمیل جامعی سلفیہ حفظ الرشری دیر مدادت منعقد ہوئی ،

نظامت کے فرائف جناب مولانا عبدالو با جلی صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیة اہل حدیث بدانج ام دے رہے تھے۔

تلادت کام پاک اور حد باری تعالیٰ کے بعد ناظم صاحب نے اپنا اختیا می کلمات میں مہمانان گرامی کا سٹکر تا

اداكرتے ہوئے مذاكرہ علميہ كے اغراض و مقاصد كى وضاحت كى \_

معافتی میدان پیں ملاوسلف کی فدمات پر دوشتی ڈالتے ہوئے موصوف نے وقت ما هزمیں ملک و ملت کو در بیش مخلف جہاں کو در بیش مخلف کی اور یہ تبلایا کہ ان چین مخلف ہے کہ موجودہ اسلامی محافت کی بعض کر ور بول کو واضح کرتے ہوئے ان وسائل و ذرائع کی جانب ہجی اشارہ کیا جن کو بر دئے کا دلا کران کر در بول کا ازار کیا جا سکتا ہے۔ ا

افتتا حی کلمات کے بعد و فرد نے اپنے تا ترات بیش فرمائے ،اور عام لوگوں نے اپنے تا تراتی کلمات میں جا تعلقیہ کے اس اقدام کو سرام ، اور اسے وقت کی صرورت قرار دیا۔

موجوده دور میں اسلامی صحافت کومنظم اور معیاری بنانے پر زوردیتے ہوئے اور اپنے اپنے اندازیس اس کے طرق و دورائل کو ذکر کرتے ہوئے ہرایک نے ایک طبیع صحافتی کا نفرنس کے انعقاد کو صروری قرار دیا۔

آخرس صدارتی تقریر کرتے و کے جناب ڈاکٹر مقد کی سوائر کی صاف نے مہانان گرامی کو خوسش اکدید کہا اور جا مدی ہے اس مدیر تشکی ہوئے مدا کرہ علمیہ کو ایک مرحلہ کے لئے تمہید اور بیش خیر قرار دیا ۔ موصوف نے مذاکرہ کے اعزامن و مقاصد میروشنی ڈالتے ہوئے واضح کیا کرس طرح جا مدے حق میں اس صحافتی مذاکرہ کی بات ہوئی ، اور اس سلسلہ بیں کیا گیا تھا ہوا کے مدی کا مدید کا مدید کا کرہ کی بات ہوئی ، اور اس سلسلہ بیں کہا تا ہوئی اور اس سلسلہ بیں کیا گیا تھا ہوا کہیں ۔

اس طرح موصوف نے اپنے مدارتی کل ت میں اسلام صحافت سے متعلق غود طلب امور کی نشاندہ کرتے ہوئے مرزی جمعیۃ اہل صدیث ہند کے اس منصوبہ کی جانب ہی اشارہ کیا جے جمعیۃ نے ملک کی مسلم محافت کی تہذیرہے دہ خائی کے لئے تیاد کیا ہے۔

مدارق کا ت کے بیدافت ای تقریب کے اختتام کا اعلان کیا ، اس کے بعد سنستیں ہوئی جی بیں اسلای منی کے منعلق متعدد مقالات بڑھے گئے ، اور کھلے ذہن کے ساتھ مخالف مومنوعات برمفیدنقاش اور بجٹ ومباحثے ہوئے ایک نشست میں تجاویز کی گئی ہوئے ایک نشست میں تجاویز کی ایک خال کے مناکز بیٹی کیا گیا ہو ۱۱ ردفعات برشتی کسی ، ان میں ہرا کی برمندوجی جرائد ورسائل نے کھل کرتبا دار خیال کیا ، اور اختیامی نشست میں جود دمرے دن بعد مناوعی منعلی میں مرکا دے بیش کمدہ تجاویز کی منات منظور کرلیا۔

منظور کرده تمام تجادیز اسلام محافت کو بامقفد و معادی بنان می معدد معاون تابت بول کی، ن منظور کرده تمام تجادی اسلامی محافت کو بامقفد و معاون تابت بول کی، ن شاره الفتر -

ان میں سب سے اہم تجویز ما دی مبہلوڈ سے صرف نظر کرتے ہوئے ارد ویا ہندی پیں ایک ایسے روز نا مہ اسرروزہ اخبار کا اجراء ہے جو ملت کے مسائل سے گہری ول جبی کے ساتھ اسلام کے بیٹیام کو برا دران ولمن تک ہونیا نے کا ، اور مبند وستانی سماع کی خدمت اور کاج کی میسے خطوط برتھیر کا کام انجام دے ۔

تجادیزیمل درا مدادراس کے جائزہ کے علادہ آئندہ بڑی کانفرس جکدا نجد منعقد کرنے کے لئے مزوری تنظامات کے سلسلے میں ایک کمیٹ کی شکیل می کا بیاں آئی ، بعدیں مہانات کو سلسلے میں ایک کمیٹ کی شکیل میں آئی ، بعدیں مہانات کا اور میٹر یانی میں کمی تقصیرادرکوائی جامعہ نے دائے مہانات کرائی کا شکریاداکیا اور میٹر یانی میں کمی تقصیرادرکوائی برمدزت کرتے ہوئے دعا کی کلات پرال مذاکرہ کے اضافا م کا اعلان کیا ۔

#### الم مفت روزه جریده ترجان دهلی

بنادس: گذشته ۲ راود ۳ رفیمرکویهان جامدسلفیدی دوروزه محافت کانفرنس کااندهاد علی آیا، کانفرا یس جوجامد کے بڑے ہال بیں منعقد ہوئی جماعتی رسائل وجرائد کے مالکوں اور ایڈیٹروں کے علاوہ اساتذہ اورجامدہ کے تقریبا پانچ سوطلبرموجود تھے، ہرروز کانفرنس کے جس کی نوعیت ایک سیمینا رجیسی تی دواجلاس ہوئے، جن میں خلف قلم کاروں نے اپنے مقالے بڑھے اور تعمن نے ذبانی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

م رفیمرکو تھیک و ربج تلادت کلام پاک سے اجلاس شروع ہوا۔ مولا نا عبدالوہاب خلبی صاحب نے مدادت کی ، دکیل انجامعہ ڈاکٹرمقتدی حن اذہری نے اپی خیر مقدمی تقریر میں بتایا کرجالیس سے ذائد جیاعتی جرائد ورسا کل کے مالکوں اور ایڈ میٹروں کو مدعوکیا گیا تھاجن میں سے بیشتر نے شرکت کی ۔

و اکرما صب موصوت نے ان بنیا دی مقاصد اور نقاطی و صاحت ی جن کے لئے کا نفرنس طلب ک گئ ، ان بیس خاص مقصد دسالل وجرائد کے درمیان کمل دبط دہم اُ منگی پیدا کرنا تھا مولانا عبد الو باب لجی صاحب نے قلم کا دوں پر دور دیا کہ وہ عام مسلمانوں میں دین اور مذصب کا سچامشور پیدا کریں۔

افتاعی اجلاس میں جن دوسر محصرات نے اپنے خیالات کا اظہاد کیا ان میں مولانا عبدالواحد مدنی ،
ان مبدالوہ ب جمازی ، محدسلیمان صابر ، مولانا ابوالکلام صاحب اور جناب مس الحق عثمانی وغیرہ شامل تھے ، ان
ب صفرات نے کانفرس کا فیرمقدم کیا اور اے ایک تعمیری کام قرار دیتے ہوئے پر سی کومفبوط بنا نے پر زور دیا ،
نکہ دین اور دنیا وی دونوں کی فاسے یہ اہمیت کا حامل ہے ، مولا نامحد عبدالشرد نی نے میہودیوں کی مثال دی جن کا
نی برس برمہت کی کونٹول ہے اور کہا کرمیس کی مدوسے انہوں نے سیاسی قرت حاصل کی ہے ، اکب نے ایک
نامہ کے اجراد کی تجویز بیش کی ۔

شام کا امبلاس حفرت مولانا عبدالرون رحانی جمندانگری کی صدارت بین منعقد ہوا۔ پہلا مقالہ محرکی اسلامی برخ پڑھا جس بین انہوں نے سلکی اخبارات کو مقبول عام بنانے اوران کی استا عت بڑھانے کے لئے کئ تجویز بہش ، ادرخواتین کے معاملہ میں نرم ردید اپنانے بر زور دیا ، تاکرائے کی عصری تعلیم کے نتیجہ بین ان کے اندرج باعثیا نہا مات پیدا ہور ہے ہی ان کا سد باب ہوسکے ، انہوں نے کہا کہ ایسی دلیرج کی ضرورت ہے جس سے بردہ کا صبح ہم سامنے آسکے ، مقالہ مغرب تک مومنو ع بحث بنار ہا جس میں متعدد حصرات خصر لیا ، بعد نماز مغرب اختتام باس تک تقریروں اور مقالوں کا سیارہ جاری رہا .

#### دوسرے دن کا اجسال

٣ رؤم ركوكانفرنس كابهلاا جلاس حب معمول طاوت كلام پاك سے شروع ہموا ، حصرت مولا نامقة دى انہوكا المهادكيا ، اور كم معمونت برا پنے خيالات كا المهادكيا ، اور كم معمونت برا پنے خيالات كا المهادكيا ، اور كم معمونت برا پنے خيالات كا المهادكيا ، اور كم معمون خيالات بيتى كئے ، مولانا عبدالوا حدصا حب مدنی نے جدید مسائل بر قوج دینے اور تحقیقی انداز میں منایاں لكھنے بر ذور دیا ۔ انہوں نے ایک ہندی روز نامه كی صرورت برسمی المها رخیال فرمایا ۔ در سر محمود دیں اور معمون كا معمون مسرف كا المحل ، مولانا المالكا المالات ميتى كرنے والے حصرات میں ڈاكٹر رھنا والٹر محداد درس مدنی ، مولانا سعيد ميسود ، مسرف كا الرحل ، مولانا المالكا المالات ميں المال كا مدالات ميں المال كا مدالات ميں المال كا مدالات ميں المال كا مدالات مدالات مدن المال كا مدالات مدال

سنب کے جلسہ مام میں حضرت مولانا مبدالرون رحان جمنڈ انگری کی تقریر ہوئی جودل جب بجی بھی اور نصیحت آمیری ۔ بول خ بول خصرت ابرا جیم کو آگ میں ڈولنے اور حضرت ہا جرو کو بے آب وکیا و میدان میں جوڑ کم جانے کے واقعات دلچہ پ

الدازس بيان كئے۔

من مدالو با خلی رناخرا ملی مرکزی جعیة الی حدیث صند نے خطبہ سنوند کے بعد فاص طور سے طالب علموں اور نوجو انوں سے خطاب کرتے ہوئے امنیں معاشرہ میں جیلی برائیوں کو دور کرنے میں بعر فرد صحد لینے کہ ہائے کی اور کہا کہ وہ تو حد کا جندا ہا تو میں لے کر با ہر کلیں اور مختلف ریاستوں میں جیل کرعام مسلانوں کو حقیقی اسلام سے اکا ہ کریں ، صحافیوں سے آپ نے اپیل کی کرائیں اجتماعی شعود اور جذبہ جہاد بیدا کرنے کی طرف توجہ دین جا ہے۔
انہوں نے جاعتی استحکام بر بھی زور دیا ۔

معانوں سے ابیل کی کو عیش برستی ترک کریں اور حالات کاڈٹ کرمقا بلکریں ، آپ نے کہاکہ اگراج ہم نے ابی ذمراؤ کو سے میانوں سے ابیل کی کو عیش برستی ترک کریں اور حالات کاڈٹ کرمقا بلکریں ، آپ نے کہاکہ اگراج ہم نے ابی ذمراؤ کو نسجھا توستقبل کامؤرخ ہمیں کہی معان نہیں کرے گا۔ معزت مولانا مبدالسرد نی نے ابی تقریب سلالوں کے معاقد سے مالی مالات پر تبھرہ کیا اور کہا کہ مختلف ممالک میں ان کے ساتھ بدسلوکی کی جارہ ہے ، اس سلسلہ برانہ و خصوصیت سے بوسنیا اور اراکان دہر ما) کاذکر کیا اور تبایا کر اراکان میں مسلمانوں نے ساڑھے تین سوبرس کو مت کی ، لیکن آج امنیں ودٹ نے تاق میں حاصل نہیں۔ مولانا موصوف نے خاص طور سے نوجوا نول سے ابیل کی کہ وہ اپنے اندا اسلامی دغیت اور خدمت خلق کا جذبہ بید اکریں۔

جناب مولانا عبيدالله و فاصد نقي صاحب في اپنا برج ش تراز پر هر موا مزي سے خراج تحيين وصول كيا ،او ايك فوت كوار فضا ميں كانفرنس افتتام بذير مولى -

..-بوتجا دیز کانفرنس میں منظور کی گئیں وہ گذشتہ ہفتہ شائع کی جاچکی ہیں ، یدا پی نوعیت کی پہلی کانفرنس م جس سے جائدورسائل کویقیناً رہنما لیُ حاصل ہوگ ،اور جاعتی پرنسیں معنبوط سے مصبوط متر ہوتا چلا جائے گا۔

### ا ماهنامه آثار مئو

آج دقت کی اہم ترین صرورت ہے کہ ملت اسلامیہ کے ہونہار افراد میدان صحافت میں اتریں اور قلم کو با تدیں لیں ، زمان کے مزاج سنناس بنیں وقت کے تقامنوں اور صرور توں کو سمجیں اور اپنے زور صحافت سے لیا رئ ہوئی قوم کو جب جوڑی ، ان سے فعلت کی چا در ہٹائیں اوراسلام کے مطلوبہ مدیار پرلانے کی کو مشن کریں ۔

اس موقع پر میں جامع رسلنی بنادس کے باجیرت ذمرداران کو مبادکیا دبیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت الح مالات کے تیود کو سمجھ اور سمافت کو مغیدا ور معیاری بنانے کی شکلوں اور تدبیروں پر غور و فکر کے لئے ۲ ہر ۱ ہر بر الالات کے تیود کو روزہ صمافت کا نفرنس کا انعقاد کیا اور جماعت کے ذمرداران اور مدیران افرار ورسائل کو ایک بر محتم تھیا ۔ محافت کے مختلف بہلوگوں پر واضح روشن کے لئے مقالے لکھوائے اور مسالے اور مدیاری صمافت کے مختلف بہلوگوں پر واضح روشنی کے لئے مقالے لکھوائے اور مسالے اور مدیاری محافت کے امکانات و دسائل کے تمام ذا ویوں پر برخ کا سالہ شروع کیا ، ہماری موجودہ محافت پر قابو پانے کی مزود یاں ہیں اور انسان کا جائزہ لیا اور الفیل دور کرنے کی شکلوں اور وقت کے مطلوبہ مدیار صحافت پر قابو پانے کی در بردریاں ہیں ان کا جائزہ لیا اور الفیل خارس کا نفرنس ہیں بھی تیت نمائندہ آثار مبدید مئو دشوں تک ہماری دہنائی کی جو آج تک ہم سے مخفی تھے ، میں اپنے لئے اس کا نفرنس میں بھیتیت نمائندہ آثار مبدید مئو نہیں اپنے لئے اس کا نفرنس میں بھیتیت نمائندہ آثار مبدید مئو نے کی سعادت بھی تا ہوں ، السرت اللے جامعہ ملفیہ کے ذمہ دادان کو اس مبدید مبارک اقدام پر جزائے خیر نے کہ سعادت بھی تا ہوں ، السرت اللے جامعہ ملفیہ کے ذمہ دادان کو اس مبدید مبارک اقدام پر جزائے خیر رہے ۔ آئین ۔

لیکن پرمی واضح ہو کہ یہ ایک کا نفرنس مسلم کا حل نہیں ہے اس طرح کی کانفرنسین مستقبل بیں ہمی ہوتی رہی پاہئے تاکدان میں ملک وملت کے بدلتے حالات اور وقت کے تقاصوں اور مزور توں کے خدو خال بیش ہوتے رہیں درارباب محافت ان کے مداوا کشکلوں پر باہمی تبادلہ خیال کمتے رہیں اور اپن صحافت کے لئے خطوط راہ کی فیمین کمتے رہیں تاکہ محافت انتشار وغیرصالح فکرو نظر کا شکار نہ ہوسکے۔

### ص ماہنامہ نوائے اسلام دھلی

" نے جامیر لفید بنادس میں تادیخ اہل حدیث کی پہلی محافق کانفرنس " کے عنوان سے درج ذیل تا ترات مکیم : •

اپی بات دومرول تک بپونچانے کے او موٹر طریقے ہیں: زبان ، قلم ۔ ان کااستعال بھی دوطرع ہے این بات دومرول کے لئے دومرا شرکا۔ اب انسان کے ذہن ود ماغ کی بات ہے جاہے تواسے خیر کے لئے

استعال المعني المنسر كالله وي يردونون جيزي منهب وطن كى امانت بي العنين بميشر في كال استعال كياما ناج المنظمة ا

موجوده دورمیں اپی بات کو دوسروں تک بیونچانے کے جتنے ذرائع پائے جاتے ہیں وہ مامنی قریب یا بدیر میں نہیں تقے اگر یہ کہا جائے کہ یہ دور رہیں اور شکنا لوجی کا دور ہے قوضلط نہ ہوگا۔

ایسے دورمیں حب کہ باطل تحریکات اپنے غلط نظریات کو لوگوں کھی اوشفاف افہان وقلوب میں بیوست کرنے میں منہک ہیں ، اگرکوئی قوم وملت بیمیے رہ جاتی ہے تواس کی حرماں تعیبی ہے جے اسس کی آنے والی نسسل معان نہیں کرسکتی ۔

آئ طرح طرع کے فلمی دسالے ، فنش نٹر بجرنی نسل کو بری طرح اپنی لیدیٹ میں لئے ہوئے ہیں جن آنکھوں کو دین حنیف کی تعلیمات سے روشناس ہونا چاہئے تھا وہ گندے اور مخرب اِخلاق دسائل وجرائد سے اپنی تھنڈک محسوس کرآ ہیں۔ یرسب اس لئے ہور ہاہے کہ ہم نے اس کا بدل مہیا نہیں کیا ہے۔

ومددادان جامعه نے اس سلسلے یں تقریبا سہم رہم مدیران و مالکانِ رسائل وجرائد کو دعوت: ارسال فرائے تقے الیکن افسوس کامقام ہے کراَدھے لوگ مبی شرکی کا نفرس نرہوسکے ، مرف حسب ذیل اخبارات جرائد کے متعلقین شرکی ہوسکے تھے ۔

معنت دوزه جریده ترجان وصلی ، ما مهنامداصلاح سماج دمندی دصلی ، ما مهنامدنوائے اسلام ، مامهنامه

دېلى، ما بهنامدانرچق دېلى، ما بهنامه ترجان السند د جيابريلى، سها بى احتدال د ومريا گخى مدها د تونكر، ما بهنا آثارمئو، بهغت دوزه بنكر پردكت بهندى مئو، پندره دوزه الهدئ د د مبككه بهار، ما بهنامه نور توريد نيپال، ما بهنا داه اعتدال عراً باد تا مل نا د و .

شرکا و اجلاس کی افرادی کمی اجلاس کے عدم کامیا بی کی غاز تھی مگرجب بہلی نشست کا آغاز ہوا اور لوگوا غاب ابنے خیالات کا المہار کرنا شروع کیا اور نوع بنوع خیالات سامنے آئے گئے اس وقت ڈھارس بندھی اور سلا لاگ وصلوں کے اسماہ سمندر میں غوطرزن ہوگئے اور یہ بات کھل کر سامنے آگئ کہ افراد کی کثرت بہت سادے پردگوا کوفیرٹو ٹر بنادی ہے ، یہاں نا فراد کی کثرت تھی ، شود تھا نہ ہنگا مد پر سکون ما حول تھا، ہرفرد کو اپنی بات کہنے کا وقت میں تھا اور کھلی اُزادی میں ۔

برکانفرنس اپن نوعیت کاعتبارسے تاریخ اہل حدیث کامپہلا باب بھی، امید ہے کہاس طرع کے ابوا ب اُندہ برابر وا ہوتے رہیں گے ، اور اس بات کی بجا طور پر امیدک جاسکتی ہے کہ اُندہ مالی سلفی محافق کانفرنس بلا فا جائے گی، انشاء السر۔

### ندوة الطلير عامد سكفينا ركا انتخاب نو

حلق احباب ميں يه خرباعث مسرت ہوگى كرم أَ الحبن جناب في الجامعه معاصب وديگرمشفق اساتذه كراً كى موجود كى ميں ٢٢ را پرملى ساق لى كواراكين ندة الطلبة كاجديدانتا جيل ميں ٢٢ را پرملى ساق له كواراكين ندة الطلبة كاجديدانتا جيل ميں أيا حسكى تفقيل حسن ليا ہے:

|                            | ,                 |                                                |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| عطاءالرحن منياءالترع       | امين الكنب        | صدر فاكرحين رئيس احدع                          |
| اخلاق احد محدوض ع          | ا نامُبامین الکتب | نائب صدر محدامرائیل عاشق علی رر                |
| مشتاقاحد تشمسالحق ١٤       | معاونين           | ناظم کرم الله احدین س                          |
| محدرفتي نورمحد رر          | N.                | نائ نائم محداختر مدالجليل ٢٤                   |
| عليم للتر حقيق النثر ر     | "                 | خاذن سميم مد عبرالحليم عو                      |
| عطاءالوحن محدابراسيم ثا    | "                 | ماسب عبالقيم ممرسليان رر                       |
| عبدالسلام ابهرريه ع٣       | امين الجرائد      | المُديرُ مجلهُ المنادُ الحيم الله مبيب الله را |
| محدرساجد وادت على ٢٤       | نائبامين الجرائد  | نائب ایڈیٹر سر سر جمال العین نورالعین ۲۶       |
| ستشادامد محدين الا         | معاونين           | معتدضا بت الزالعن الشمس الزمال شوكت على سر     |
| محد إدون كليم الشرع ا      | "                 | نائب سر سه مشاه جمال شعیب علی سر               |
| محدمابر محدشربین شا        | "                 | معتمد ضطابت عني ديسه عبدالنور عبدالخالق ر      |
| مبدالمبين مبدالسلام "      | "                 | نائب رر رر ابوالوفاد مشفیع المتر               |
| مبالعليم مبالحفيظ          | المين البريد      | معتمد فطابت اردو (الف) اشفاق احد عبدالله ع     |
| تفعنل حين ممدلقان ثا       | نائب رر ر         | نائب رر رر اشفاق احد مبدالقيم ٢٥               |
| محدمار محرض در             | ركن ندوة الطلب    | معتمد ظاب الدورب) محدانيس سراب على ٣٤          |
| بيبارنى رناظم مدوقة الطلبة | كم الداحدين       | نائي د محماكل محماكم ٢٤                        |

### ندوة الطلبة جامع سلفي (مركزي الالعلم) بنارس كي افتيت احي انجمن

جمع است ۲۹ را بریل سافیم صلح الله بی جامع اسلید (مرکزی دادانعلم) بنادس کی دیشان سجدیس اساتذه کرام، دردادان جامعه اورتمام طلب کی موجودگی مین ندوة الطلبه کی افتتاحی انجن کا انعقاد عمل بین آیا ، حبس کی صدارت شخ الجامع حضرت مولانا عبد الوجید صاحب دحانی حفظ الشرنے فرمائی ۔

وقت مقره برصدر مقرم کی اجازت سے ندوۃ الطلب کے نوشنی صدر برادرم ذاکر سین کیجانب سے انجن کے آغاز کا اطان کیا گیا اور تلاوت کام جدے کئے قادی الوطام کو مدخوکیا گیا ، بعدہ دیر بند روایات کے مطابق حدباری تعالیٰ اور نوگوگا اور شاء دسول اقدس می الشرعلیہ دسلم کے ذریعہ حاض سی کو پوری طرح جلہ کی کاروائی کی طرف متوجہ کیا گیا ، اوا پروگوگا کہ مطابق ناخم مدوۃ برادرم کرم الشراح معن چہارتی کو ندوۃ کا مختر تعارف کی مقصد اور ثدوۃ کی مختلف مرکم میوں پرموائل فا ابتدائی کھات کے بعد جامعہ کے اغراض و مقاصد ، ندوۃ کی مختلف اور ثدوۃ کی مختلف المرمیوں پرموائل اور آخر میں تدوۃ کی مختلف مرکم میوں پرموائل اور آخر میں تدوۃ کی اتحت پانچ مشقل شعبوں کی کادرم دیگر کومی محتر آبیاں گیا ۔ اس مختر تعارف کام تصدید پراہائی اور آخر میں تدوۃ کی اسرکم میوں بیس موجہ دی ہوئے ہوئے اور مربی تقادیم کا آخرہ اور ان میں حرک انداز میں تداوۃ کی سرگم میوں بیس موجہ دی مقاد میں اور ان میں حرک ہوئی مسائل پر اپنے اپنے انداز میں تدارہ کی سرکم میں مقربی سے مقربی سے انداز میں مالے اور ایک می مقربی میں مقربی سے انداز میں مالے معرب منظر الشراح می معاد کی ۔ اور تو تعاد ف موجہ دی میائل میں اور ایک اور دیے اور اس طلباء کی ہمت افزائی کا ذریع برائے آئی ہوئی ہوئی الدارہ کی اور دی اور اس طلباء کی ہمت افزائی کا ذریع برائے آئی ہوئی ہوئی افزائی کی میں افزائی کا ذریع برائے آئی۔ اس معاد کی برائی کی میں افزائی کا ذریع برائے آئی۔ موجہ کی اس کار فریک کا اجرد دیا اور اس طلباء کی ہمت افزائی کا ذریع برائی کی میں معاد کی ۔ اور انتخابی افزائی کا دریع برائی کی کر اور دیا والے اللہ انتخابی کی کار کی دور کی کے کہ اس کار فریک کا اور دیا اور اس طلباء کی ہمت افزائی کا ذریع برائی کی کر اندر کی کار کی کار کر دیا تھا کی کار کی کار کر دیا دور انتخابی کار کی کار کی کارک کی کار کی کار کر دیا اور اس طلباء کی ہمت افزائی کا ذریع برائی کی کار کی کار کی کار کی کار کی دیا دور انتخاب کی کار کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کی کی کار کی کار کی کار کی کی کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کی کی کی کار کی کار کی کی کار کی کی کی کی کی کی کی کی کار کی کی کار کی کار کی کی کی کی کار کی کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کار کی کی کی کار کی کار کی کی کار کی

# حَفُلكة الخطابة جامعُ دخاني كناب انتخاب

مدر محترم مولانا عزیز احد مساحب ندوتی و مربی انجن مولانا محد محیی مساحب فیفتی اور اسامدهٔ کرام کی موجودگی میں ۲۵ را پریل سام 19 درج ذیل عهدیداران کا انتخاب ملیں کیا۔

| ظل الرحمن محد مسلم م | خازن         | عبدالمالك مغمت النثرث   | ناظم                 |
|----------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| عبوالخالق سيعث الشرث | معاون        | نعان علی عبدالباری رر   | معتدخطابت اردو زالف) |
| عبدالحنان محدحبس     | 11           | مظرت الشركيم الشر س     | ا ا ا ا (ب)          |
| شاه جال عبد القيوم م | ا مين البريد | مبدالغفادمبرالقادد س    | (8) 11 11 11         |
| شاداجدعبدالجيد ت     | اداكين       | اغرمالمشمس الدييع رر    | المين الكتب          |
| محدالياس مبيبالثرم   | 11           | شهاب الدين عادالدين مهم | معاون                |
| کلیم ارشدنصیرات ۲۸   | . //         | عقيل احد مهيل احد س     | 4                    |
| محبوب عالم محدثقيم س | . "          | نوداكم عبدالسلام س      | "                    |
| محداكبرعبدالجليل م   | N            | محدثيميل تبادك س        | مين الجرائد          |
| مبرالكبروبالنان ما   | 11           | امراداخرمحدایوب رر      | معاون                |

منجان ، عبدالمالك عظمت النركوندوي فلم صلة الخطابة فالمخانينات



مابہنامہ

وم الحام سماسك المسلم

جولائي سيوون په

شاره رب

#### اس شاره میں

اد درس قراك مولانا المعفوصل للن المعنوس الله المعنوس الله المعنوس الله المعنوس الله الله الله المعنوس الله الله المعنوس المعن

مىدىر *عبدالو*ہاب حجازى

بست م دارات المیف والترجمر بن المجابی تادین المالی ۲۲۱۰۱ او درس قران

> **بدلِ اشْتِراک** مالاندهم رددیخه فی پرچیم ردد پیځ

الدوائرويس مرغ نشان كامطلب هـ ۱۰ باب الفياوي الدين مرغ نشان كامطلب هـ باب الفياوي الدين من المدين ا

اصغملىا فأمهري لف

بشم والمتزاد وحمى والرحيم

درب قرآن

# حرمت ماه محم ادربهاری ساده لوحی

ران عدة الشهودمند الشه اثنا مشرشه وانى كتاب المشه يوم خلق السهاوات والأرض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم ملاتظهوا فيهس أنفسكم -الأية رتبعه بلات بمهينوں كى تعداد السُّرتعالىٰ يم نزدىك باره ب ، نوٹ تەخداد ندى ميں جس دن سے اس كامانوں اورزمين كوبهداكيا ،ان مين جارحرمت والع بن ، دين قيمين من الهمبيون مين اين اوبرظم ذكرو ـ محرم الحام كالقرمة وعظمت والعمدينول ميس ايك ب، حس ك نصنيلت كي طور برآ في ب، اسىمهينه بين نى كريم لى الشيطيد وسلم كى جربت كاعظيم واقعد بيش آبا مغاله اود موسى عليالسلام اوربن اسرائيل كومبى اسى مبادك ماه ك وسوي تاريخ كوفون كاهار متم سع نجات ملى مقى بس كالسكران كاطور برموسى عليه السلام اوراك كامت في روزه ركا مقاء ادر بن صلى الترطيب وسلم كومعلوم جوا تواكب في عما سوراء كا دوره ركها ادر نودي أورد سوي تاريخ كورد له دكي كامكم ديتے ہوئے فرما ياكدوه بجيلے ايك سال كے گذا ہوں كاكفارہ ہے ، اسلام ميں اس مہليذك حرمت و مغمت ارمن وسموات کی ابتداد ہی سے مسلم ہے ، مگریر بہت بڑی ستم ظریفی ہے کدا سلام کے نام پر دشمنان اسلام اس ماه کی عظمت وحرمت کو ایک ایسے واقعہ سے منسلک کرنے کی کوسٹسٹ کرتے ہیں جواسلامی تعلیمات وتشربیات ك كمل مونے كے كمكند ما ميوں كے بعد يليش أيا ، ميرى مراد واقعه شهادت بين دمنى السَّرعند سے وحفرت حسن دمنا لسَّعِند کود شیمنان اسلام نے اس حرمت والے مہینہ میں شہید کرے اس کی حرمت کو پامال کیا مقا، اور میرانی اس میاہ کار<sup>ی</sup> کودھونے اور دنیا کے سامنے سرخر و بننے نیزمسلانوں کواس ماہ کی اصل حرمت وعظمت سے الگ کرنے کے لئے ماتھ کملیں جائیں اور اپنے دحل و فریب سے اہل سنت کے بے شمار افراد کو اس لعنت میں گرفتار کر دیا۔ صدافسوس کے مسلان اس منطمت وحرمت کے مجین میں طرح طرح کی بعات وخرافات اور شرکیات سے اپنے نامرًا عال کوسیاه کرتے ہیں كهي ماتى مجلسيس بي كهي معابركرام برترو بازى ب كهي اس صغوه امت دين الترمنهم برسب وشم بع معلطى

شاعت دقباحت مينينهي بلكرتعزيروارى اورحفرت حيتن كى محسرسازى كركك ومظيم كاارتكاب كياماتا ہا دور شرک کی دی سہی کسرمی پوری کر دی جا تی ہے بایں طور کہ اپنے ہا تقول بنائے اس کا فذی دھانچے کو مجدے كرُ مات بن اس منذرونياز كامعالمركيا ما منتيس مانى ماتى بن اورجرها وعرفه ما عمات بن ادر بلا مقبور کے قبری زیارت بتوں کی مبادت کے قبیل سے م، اس پرسیده کرنا اور مانگنا توسب سے برا شرک ہے جب ربعض اہل سنت کے بہاں ایک موضوع ومن گھڑت روایت کے نام پر بیتیج بدعت بھی رواج پذیر ہے کہ جو شخص يوم عاشوره كوايفابل وعيال پركشادك اورفراغ دلى عضرع كريك اس برالترتعالى بورع سال كالع روزى رونى مين كشادكى فرما دے كا ، ايساكرنے والا بنيح بدعت و منكركا مرتكب ہوتا ہے ـ يرمي ايك مجيب مغسط ہے جب کودلیل اورمنطق کا نام دیا جا آہے کہ مہندوستان میں اِس کے ذریعے مسلمان کم از کم کھیل کود، لاتھی لم ادركشك اورلشه بازى كرية بي ،اورمسلا ولى اس بعير بعاله اور كحيل كود سے شوكت اسلام كا ظهار جو تاہيے ، دور قروں پر دوب طاری ہوتا ہے اس الئے مسلمان بڑے ذوق دشوق مے ان جلسوں میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے مخلف كرتب اورها صرى سے اس كى دونق بيس اصنا فركرتے ہيں ۔ اس فہم مرج تنائجى ماتم كيا جائے كم بے كنيكم اسلام کاصل سربندی تعلیمات اسلامی کی بجا اوری بیں ہے ، اس کے احکام دشرائے و صدود وقیود کی دھی اڈ اکر اور سپ پتت وال كراسلام كى دسواكرن كربواعظمت ودهاكنهي بهائى جاسكى، كوشخص اسلامى تعليات كے علاوہ كسى چيزيال إنى عزت ولرائى اور وفعت وبلندى كاطالب ب،اس كايان واسلام برلاكمول سلام!

دعاء ہے کالٹرتعالیٰ تمام مسلا فر کو اسلام کے اذکی دھیمن شیوں کے بھیلام کے ہوئے اس قسم کے سڑکیا ت دخرانات سے بچائے ، اور ان کی ان مجلس میں جانے اور اس کی روئی بڑھانے والوں کو مقل سلیم اور ہدایت عطافر مائے ، اور دم صنائ کے دوڑوں کے بعد سب سے انفنل روزہ یوم عاشوراء کور کھ کراس کے تواب سے بہرہ ور ہونے کی توفیق دے۔ یا علی یا حسین جیسے شرکی کا ت سے بچنے اور شیوں کی اقت داویں صحابہ کرام اور یُونین پرسوشتم ادر لعن طعن کرنے سے بچائے۔ آبین ۔

#### درس مديث

اصغطى ابام مهدى سلغى

## عورتي عيدگاه ميں

من أم عطية قالت أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الحذوروا مسر العيمن أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي رواية فاما الحيمن فيعتسزلن العداة ويشهدن المغيرودعوة المسلمين، قلت يارسول الله إحدانا لايكون لهاجلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها - (بخارى، مسلم، ترمذى)

حضرت ام علیہ منی الٹر عنہا کہتی ہیں کہ ہیں حکم دیا گیا کہ دہم عور توں کو گھروں سے) نکالیں وحتی کہ عیف والیوں اور بردہ والیوں کو بھی دونوں عیدوں میں تاکہ سب مامز ہوں، مسلانوں کی جاعت (ناز) اوران ک دعا میں حصور ملی اسٹر علیہ وسلم نے فرایا کہ الگ رصیں گی معن والیاں اپنے مصلی سے بعنی دہ نماز نہ پڑھیں لیکن سانوں کی دعا وسلم نے فرایا میں تاکہ خدا کی دعا وسلم نے فرایا جا ہی کہ دورت نے عرض کیا کہم میں سے کسی حصر پایس ۔ ایک عورت نے عرض کیا کہم میں سے کسی حصر پایس ۔ ایک عورت نے عرض کیا کہم میں سے کسی حسر بایس کے اس بے چا دروالی سے جائے کہ اس بے چا دروالی کو اس کی سامتہ والی مورت بیا درا شرحادے۔ دیا دی درم میں مرم ، ترمذی )

اسلام دین فطرت بونے کی وجہ سے ان ان طبائے اور رجمانات کا پورا پورا خیال کرتا ہے، چنانچراس کے لئے سال میں مذھبی طور پر مسرت وشاد مانی کے دلو دن مقرر فرما دیئے ہیں جس میں اس کے مانے والے اپنے رب کی دی ہوئی مفتوں سے مکساں بہرہ ود ہوتے ہیں ، اس میں مرد وعورت ، غنی وغربیب ، مالدِاد ومحمّاج سب برا برہیں ۔

ایک میده عیدالفطری جودمشان المبارک کفرض دو ذوب گی ادائیگی کے بعد منائی مات ہے ، دوسی میده میدود ایک میده میدود عید قرباں یا میدالامنی ہے جے ابراہیم کی مفلیم منت قربان کی یا دہیں منا فی جات ہے جس میں انہوں نے اپن سب سے عزیز ترین چیز بیٹے کی قربانی بیش کی تھی ، اور ایش اوق بانی یہ اوا الشریقانی کو کچھ اس طرح مباکی کہ اس کو ہمیشر کے لئے مشروع قراد دیدیا - وشریکٹ علید فی الاً خرسیدی ۔

دينود نيوى منفعت كصول كم الشرعال في مرود ادرعورتو روون كومواقع ميسرفرمانية ہی چانچرمیدین کی سعادتوں میں مورتوں کو بھی مردوں کے سامقر شریک مقبرایا ہے کہ وہ بھی اس دن کے تواب سے ابنادا من معرس اور اس دن کی ملقین و نصار علی ایندا من علم کواور زیاده وسیع کرلین، چنانی عمدین کے خطبے تعلیم ونفیحت کے بہتری فرائع ہیں، اس سے حورت کو محوم رکھنا اسلام کے مادلاندامول ودین فطرت ہونے کے منانی ہے ، اس لئے بی برحق مسلی السرعليہ وسلم في ميرين ميں عور توں كو نكلنے كا حكم ديا حتى كر ان عور توں كو يونئ نوملي ادر برده دار مون، خواه جوان مول يا ا وحير عربا ورهي بلكه ان عورتون كومبى مكم فرمايا جوابن مخصوص مالات كى وجے میدگاہ بہونے کرنمازادا نہیں کرسکتی حکم ہواکہ وہ بی عیدگا ہ کے لئے نکلیں۔ بیارے بنی ملی استطیر دسلم كيهال اس كى اتن الميت متى كداس كام يراكب في ايك شهور صحابيه كے سائة دوسرى محابيات كومبى مامود زمایا اوران کوتعلیم فرما دی که حالفنه اور نفسا و عورتین نما زدوگانهٔ تو نهین ادا مسرکری گی مگرمسلانوں کے ساتھ دعاً وتكبيراورخطبه اوروعنظولفىيعت كى تعليم وتلقين وتواب سےمستفين موسى ، اوراس كے لئے ان كو كھروں سے نکال کرمیدگا ہ تک امایا جائے گا۔ اس سلسلے میں اس کا یہ عذر معی قابل قبول نہیں کہ اس کے پاس برقعہ ، ادرُ من ادرما در نہیں ہے مس سے دہ اپنا پردہ کرسکے ۔ بیارے بی ملی السّطليدسلم في اس كے لئے فرما يا كرمس كے پاس جادر نہیں ہے وہ اپن سہیلی سے ماریتہ مانگ لے مااس کی جا درمیں دونوں اوڑ مدکر بدقت سہی صرور تکلیس ۔ اس سے عودت كے عيدگاه جانے كى سخت تاكيدمعلوم ہوتى ہے ،اس يس مبالغب مطلب يہ ہے كرمر حال مي عورتني عيدگاه کے لئے نکلیں ۔

ایک طرف پیارے بی اسلام کی طرف سے یہ تاکیدی حکم اور تعامل محابہ وصحابیات ہے اور دوسری طرف دوریدادان اسلام کاحال یہ ہے کہ وہ سرے سے اس حکم اللی وحکم رسول کومنسوخ سے کم درجہ دینے کو تیار نہیں بلکاس بڑال کرناگناہ عظیم بھتے ہیں ، شل ہے : (المغربیق یہ تنبت بالمحقیقی ، ووبتے کو تنظیکا سہارا۔ ان کو فران رسول کی مخالفت کے لئے اور کھ مزطا قو حضرت عائشہ ومنی الترمنہا کے اس قول کو لے اڑے جب انہوں نے قورتوں کو فیرنزی لباس اور طریقے پر عید کے لئے تنظیقہ ویکھا تو فریا کہ اس حالت میں اگر نے صلی التر علیہ وسلم ان کو دیکھتے تو انہیں میرک میں جا بھا م ورد کے کھوائت کی اور مناکم وقت کیمیاں مقدم دائر کیا مدائم ورد کے کھوائت کی اور مناکم وقت کیمیاں مقدم دائر کیا جا منازہ ورد کے کھوائت کی اور مناکم وقت کیمیاں مقدم دائر کیا جا منازہ ورد کے کھوائت کی اور مناکم وقت کیمیاں مقدم دائر کیا جا منازہ ورد کے کھوائی کے باشد۔

#### افيتاحيه

# صحيح اسلامي تربيث كالمهيث

دنیایی خون مسلم کارزانی کاجو ول گداز وجگرخاش منظر کیلی دو د پایگون سے ہمارے سامنے ہے، اکر
سے ہم بی لوگ واقف ہیں ، اس خونیں ڈرامر کے مبیانک مناظریں آرمینیا و آذر بیجا ن کی باہمی لڑائی ، عراز
ایران جنگ، کویت پرعواتی قبصنہ ، آتحادیوں کا عراق پرحلہ ، افغانستان میں کمیونسٹوں کے خلاف جنگ ، برم
ہرزے گو وینا پر صربوں کی جارحیت ، چار ہوسے زائد فلسطینیوں کی ملک بدری ، بابری مسجد کی مسادی اورائ کے دومل کے طور پر رونما ہونے والے فرقہ وارانہ فاوات وغیرو شامل ہیں ۔ ان معرکوں میں عام طور پرمالا افرائ میں ناک تو ہے لیکن تعجب انگیز نہیں کیونکراس کا تعلق حق و باطل اس کش مکش سے ہم ہی کا سلمار ابتدائے آفرینش ہے آج تک جاری ہے، اور آئندہ میں جاری دہے گا :

ستیزه کارد ای از لسے تا امسروز چراغ مصلفوی سے سندار بولہسبی

لیکن تعبی بات پر ہے کہ ایک مسلمان کا فون دوسرا مسلمان بہائے ، ایک مسلمان دوسرے مسلما لا ملک کے خلاف جارہ ہے کہ ایک مسلمان کا فون دوسرا مسلمان بہائے ، ایک مسلمان دوسرے مسلما لا ملک کے خلاف جارہ ہے اور دو لؤں ایک دوسرے کو ذک بہونچا نے کے لئے ای دولت افراد تو تقاون ورہنمائی حاصل کریں جن کے ہا تھ خو دمسلماؤں کو تعدید دینے خرج کریں ، اور دنیا کے ان ملکوں سے تعاون ورہنمائی حاصل کریں جن کے ہاتھ خو دمسلماؤں کو تا کہ کو اگلے کا جو مسلم مامنی قربیب میں شروع ہوا ہے معلوم نہیں کم خت ہے گا

 تقی اس کے پوری دنیا کے اسلام بسند صلتے بیعد پر امید سے کراب افغانستان میں اسلامی مکومت کا قیام علی س آئے گا اور اسلامی شرفیت کے نفاذ کے لئے داست ہموار ہوگا، لیکن ان امیدوں کے برائے کی ابھی تک کوئی مورت نظر ہمیں آئی ہے، مجابدین کی مختلف جاعوں کے مابین افعال ن کی فیجے بڑھتی جا ور مسلح تصادم کل لمد ہمی جاری ہے ، اسلامی حکومت و شرفیت کے قیام کی باتیں مجابدین کی ذبانی پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ میں شائع ہو پکی ہیں، مغربی پر لیس نے ان بیانات اور خروں کو محصوص انداز واسلوب سے کے ذرائع ابلاغ میں شائع ہو پکی ہیں، مغربی پر لیس نے ان بیانات اور خروں کو محصوص انداز واسلوب سے نشری ہوئی ہوئی ہیں تو ایک مدن اسلامی حکومت اسی طرح کے کشت و نوبی نشری ہوئی و اسلامی حکومت اسی طرح کے کشت و نوبی نشری ہوئی و اسلامی حکومت اسی طرح کے کشت و نوبی و در داری مسلمانوں سے دیا وہ ان کے مخالفین پر ڈالتے ہیں ان کا آج بھی یہ مانتا ہے کہ افغانستان میں مالات دوبی کی ناہمواری کا اسلامی کی دور اپنی در اوبی میں بر سال سے ذیادہ طویل جنگ جیستے کے با وجود مجابدی اگر اتنی ہمیں سے متوقع ہوگا ۔ رہتا ہے کہ دس سال سے ذیادہ طویل جنگ جیستے کے با وجود مجابدی اگر اتنی ہمیں سے متوقع ہوگا ۔ رہتا ہمیں تو بحرکی ستقل اور یا گیدار حکومت کا وجود ان کے ہا متوں کیسے متوقع ہوگا ۔ کا الزاکار نہ بنیں تو بحرکی ستقل اور یا گیدار حکومت کا وجود ان کے ہا متوں کیسے متوقع ہوگا ۔

کمتے ہیں گذاسلام پندلوک شرم سے سرحیکا لیتے ہیں ، دین ومذہب کا نام لینے والے اسلامی اخوت و تعاد کا نونہ بیٹ کرنے کے بجائے ایسے عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں کران پرفوڈا " اسسلامی وہشت گردی "کلیبل جسیاں کردیاجا تاہے ۔

اس دردناک و ایوس کن صورت مال بین ذہن بین یہ موال پیداہوتا ہے کہ مسلمان کے ہا تقون مسلمان کے استون مسلمان کے اس وردناک و ایوس کن مورت کے ذیر سایہ فیراسلامی افکار دا ممال کیوں فروغ پاتے ہیں ہاں ہوا کہ جوا بات آسان نہیں اور جوا بجس قدرشکل ہے اس سے ذیادہ شکل اس کی علی تنفیذ ہے ، مصر کے معرود مالم اور اسلامی دنیا کے مشہور مفکر محمد قطب نے اپنی ایک کتاب واقعنا المعاص " میں ایک بحث ایسی مالم اور اسلامی دنیا کے مشہور مفکر محمد قطب نے اپنی ایک کتاب واقعنا المعاص " میں ایک بحث ایسی اسلامی مدتک ہما رک اسلامی ہوسکتی ہے ، بیان علی تنفیذ کا موال اس کے بعد میں باقی دہتا ہے ۔

موصون نے آگے تکما ہے کرگذشتہ مدایوں اور بالفوس مجیل صدی ہیں امت کے انگر جوانحران بید ہوا اس کا تعلق تصورا ورمل دونوں علی ، سب بین الله القالم القالم کی مقیقت سمجینے کی مزودت ہے ، ہراسلاء تعلیمات کے مطابق لوگوں کی تربیت کا مرحلہ ہے ، تربیت پر توجہ نوج اون اور بوڑھوں دونوں کے لئے مزود ہے ، اگر ہیں پریتین ہے کراسلام معاشرہ کی مشکلات کا حل بیش کرتا ہے توصرف یقین کافی نہیں ، اس کے ا مقیدہ کی صرورت ہے جولا اللہ الدالم الدالم معاشرہ محدر مول اللہ کی مل تفسیر جوا درجس کے بعد مُون کے اندو ہرطری کی ازمائش کے لئے آیا دگی بیدا ہو جائے ۔

تربیت کی امیت کوسلیم کرنے کے بدائل کی فوصیت کا موال آئے۔ اس نقطر کی تومیع کرتے ہوئے محدوظب مکھتے ہیں کہ تنظیم کے بانی شیخ حس البنائے اپنے متبعین میں اسلامی اخوت پریدا کرنے پر غیرمول توج دی متی ، اس طرح وہ چاہتے تھے کران میں فعالی اری کی دوج پیدا ہوجائے ، اورتھوٹ وارجا وکی وجہ علاق کا در زندگی سے فرار کی جوکیفیت پیدا ہو جاتی و منجدہ حرکت وعل سے بدل جائے کیکن شیخ حس البنا کی بر ترجیح غروں سے او عبل ہوگئ اور تنفیم میں ایسے کا کن پیدا ہو گئے جن کے اندر انفرادیت اور انا نیت کا جذبہ اجماعیت انتاد اے جذبہ برغالب مقا۔

محدقطب نے تربیت کے مسلہ پرگفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلامی متربیت کی شغیذ کا معقداس وقت بورا دگا دہ بسلانوں کا ایک ایسا مرکز وجو دہیں اُ حالے جوال کی مرکز میوں کو سہا دادے اور اسلامی حکومت کی منرورتوں کی نیل کرے ، اس طرح کے مرکز سے پہلے اقتدار پر مسلط طبقہ سے ٹمکر لینا موت کو دعوت وینا ہے۔

تربریت کاعمل کُب پوراً ہوگا، اس کی تعینی شکل ہے ، اس وقت خود مسلمان اسلام سے مانوس نہیں ہیں ، یک اندر بچنة ایمان ہو، سچاارا دہ ہو، حق پرستی کی جرائت ہو ، دنیا اور دنیا کی لذتوں سے بے نیاز ہوں ، اور آخرت ہجی طلب ہو تومکن ہے ان کا مقصد ماصل ہو ۔

موصوف نے یرتحربر جب مکمی تقی قوافغانستان کی جنگ جاری متی ، انہوں نے مذکورہ صفات کے لئے انان مجاہری کا نام لیا مقا ،لیکن جنگ ختم ہونے بعد محکومت واقت دار کے لئے مجا ہدین کے مابین جو کا دُشروع ہوا ہے اس کے بیش نظریہ کہنا مشکل ہے کے حصول اقتدار کی دوڑ میں شریک ان جا عتوں کی نظر ان دنیا کا مرتبہ کم تر اور اُخرت کا مرتبہ بمرتم ہے۔

تربیت کے موصوع کوسیسے ہوئے محدوقطب نے اس کے تین بنیادی عناصر پر دوستی ڈال ہے، لین انوت اور اجہا عیت ۔ ایمان کے موصوع پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بنے مسل السرُ ملیہ وسلم نے تیرو مال کک مکمیں صحابہ کی تربیت فرمائی اور اسلامی مقیدے کو دلوں میں داسے گیا ، اسی وجہ سے صحابہ کا ایمان منامضبوط متا کہ نازک تربین مواقع پر بھی کوئی تزلزل نہ پیدا ہو سکا ۔ اخوت پر گفتگو کرتے ہوئے موصون فائمن از کو افزت کے تقاضے پر رہے ہو مسکتے ہیں ، لیکن جباً زمائش فائموں ہوتی ہوئے اور دوآ دمیوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کی خرورت ہوتو ہیں احسال از مائش کی گھڑی ہوتی ماموق ہوتی اور دوآ دمیوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کی خرورت ہوتو ہیں احسال از مائش کی گھڑی ہوتی امون خان میں ایتا وعمل کی لیس نظر نہیں آتا البتہ ذبانی گفتگو میں ایسی عبارت آدائی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ فریب کھا مباتے ہیں ۔ لیس نظر نہیں آتا البتہ ذبانی گفتگو میں ایسی عبارت آدائی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ فریب کھا مباتے ہیں ۔

منظام کے عنصرم دوشی ڈالتے ہوئے موصوت نے لکھا ہے کہنی مسلی التّر علیہ دسلم نے ہر پہلو سے مسلما فول کی ذندگی کومنظم فروایا مقا ، او داس تنظیم بیں انسانی جذبری بیداری کاپہلو محوظ عقا، درُ مشین کی طرح حرکت سے کوئی فائدہ نہیں ۔

تربیت کان تینول عناه کوهیم طور پر کموند که کمتے ہوئے اسلامی عقیدہ کے مطابق مسلما نول کی تربیت ہوگی قوامت مسلمہ کو اس کا مقام واپس ال سکے گا ، امت مسلمہ کی اصل ذمہ داری تہذی چیلنج سے مقابلہ کو بتایا جا رہا ہے ، لیکن یقور شیح نہیں ، امت کا اصل منصب یہ ہے کہ دہ ان نی چود ہے۔

ابادی کے لئے ابن سنجودہ ہوان کے بیش نظر ہم نے محدقطب کے مذکورہ خیالات اس لئے نقل کے افغانستان میں موجودہ بران کے بیش نظر ہم نے محدقطب کے مذکورہ خیالات اس لئے نقل کے ہیں کہ مسلمانوں کا انقلاب پسند طبقہ تربیت کی اہمیت پرغور کرسکے ، اگر افوان کے علادہ کسی ادر تنظیم کی طرف سے بر بات کہی جاتی تو انقلاب لوگ شاید اے پسند نہیں کرتے ۔



# مولانا عبرالحليم اظرر حماني مرقوم حيات وكارنام

### سابق ایشڈیشٹر مَساهنامه مُحدّث دهلی

#### اشرف فردوس ردادالعلوم ندوة العلما ومكعنو

ایک دودایسامبی گذرا ہے کریبتی ظلمت کدہ ، اور شرک وبدوت کا مرکز ہونے کی حیثیت سے کافی مشہور متی یکن مولانا عبدالعزیزصا حبؓ کی تحرکی کا ایسا اثر ہوا کہ ہے

جو من عقے خود راہ براوروں کے ہا دی و گئے

جابلانه رسم ودواج اورسشرک و بدعت کا قلع قمع جوا، اود لوگ سلف صالحیین کے ملم رواد ہوگئے، بہاں کی ماک سے کئی بڑے جید عالم بیدا ہوئے میں کا من اور تومی و ملی خدمات کا دور دور تک شہرہ ہوا، مشلامولانا معداد البراجين کی ملمی و اوبی اور تومی و ملی خدمات کا دور دور تک شہرہ ہوا، مشلامولانا محداد البراجين ماحب سابق استاذ داوالعلوم احدر سلفیہ درمین کے مسلمان درمولانا محدسلمان درمانی ندوی صاحب سابق استاذ داوالعلوم احداد مولانا معدر سلفیہ ودمین کہ درمولانا محدسلمان درمولانا محدسلمان درمانی ندوی صاحب سابق استاز داوالعلوم احداد سلفیہ ودمین کہ درمین کے معل د گہر متے۔

منٹی اصغرصین اور اظہرسین مرتوبین جسی پاکیز آہستیاں بھی میہیں سے اسٹیں جن کی دینی وہلی اور اصلای فارنامے کی جائپ آج بھی اطراف داکناف کی بستیوں میں پائی جاتی ہیں افر جن کے غیر محمولی تذکر سے زبان زدخاص وعام بنے ہوئے ہیں یالت

جوارے علاوہ دور دراز کے علاقوں بیں بھیجا جاتا تھا ، نیز بیغیر بور کا دوسرا اہم کام سرمدے کئے دنگروٹوں کاجھا کرنا تھا ، (رنگ دوٹ مختلف بستیوں سے اچھا چھے لوگ منتخب کئے جاتے تقے جنہیں مختلف مقابات بال فیری تعلیم دی جاتی تھی ) بہلے پرتمام پیغیر بور میں جمع جوتے تھے ، بیہاں ان کا امتحان لیا جاتا تھا ، بھر انہیں بوت بدہ طور پر پٹنہ جمیجا جاتا متا اور وہاں سے وہ استمانہ اور دوسرے مقابات کوروانہ کئے جاتے تھے کیے

كَمَّا بِين فَتْمَ كُرِدُ النِين المِينَان مِيانِي معيد على المُكَاتِبِ عَلَى الْمُعَنَّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يه وه نها يج كل فيل تود فسي ما يو كان المرح أوت من مبلية بالما الودية فرى سايسين الدواسة صرت والمالم المهام ما وب أوي كم التقالف الموزجين بالدار المود الماكم المالي المال وقت يدرو مهى الأقى يوميكه مقا معتبية عديد بين وتخفر بيانو ليدعلي الرحد كل بداوك وزنات الماس ورحركوبيا رجا درا كا ويا م مروم بالفرا التي الديول بالمنظاء كك الداء واللذكان والفاع والبرام بالمراب كي وريكوان تعليم بالتسك ، اس وا سلفي على على على الك الك المنا و تعليم الله المداود فلا يعلى والدون المرا المداود فلا يعلى المراك ال خاصب المجي تظرو إو في اتنا الير مر وخ وابد والترق ترق ك مناول الط يوتان والمن وووان والور وريما وي حسب مولانا عبدالواب أروى صاحبٌ صدر مرول كي حيثيت سے بلائے كئے ، معًا مولا نااصغرعلى صاحب في بلورخت ا ترمد كمنا ولا منيية ذكل بير يخى الكين المولان كعليان كي مينوق مؤماً القياة وخوالة النوايين وهما يشرك في جلاجات كر بعدف مو نذي للري بعاه زب بالا كالزون بن كوتشريع لا عُرّان سية الزواود اور كالصن وغيره بريمي م العي م العيد ورجم كالعليم كمل جي جي المولى يتى كفيل ما من ويلك اوريها ما في الياسة منال تعليه ما مل كار مولا المروم كوتويدي المناه المرتب عند وليتنايم عدال وعام علاق والتنافي والتنافي المراد الما المنافري المنافري المارين المرسَّن حِرِهِ لِلْ اللَّهِ مِيكَا لَذُكُولُهِ مِنْ الْمُعْلِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلَّا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِل كَثُرُّوْرِينَ لَ عَبِي لِي الْوَكُ عَلَى . با وتوريك البول غ مدين بين لك

اہنے دیکھاکے علی دنیا بہت دسیم ہے ، اس قدد کسین کراس کے صدود آسمان وزمین سے بہت دور ر واقع ہی ، مالانکرایک سال ہوتے ہوئے ان کے حافظ میں بہت کچھلی جو اہر بارے محسفوظ ہو چکے سمتے یہ

یدوہ زمانہ تفاجی میں داوالحدیث کے مہتم شیخ عطاء الرحمٰی صاحب تھے ، مولانا ناظم مرقوم جب رحانی ہونے وال کی حیات کی تھے ہولانا ناظم مرقوم جب رحانی ہے جانے کی حیات کا تھی تھے ہولانا ناظم مرقوم جب رحانی کے متاز طلبا و میں آپ کا شاد ہونے لگا ، آبجن تہذی لاگا اُس کے سکر شری بھی شخب کے گئے اور اس کی ذمہ داریوں کو جس دخوبی انجام دیتے رہے ۔ مدرسہ کے امتحان میں فایت امتیازی درجہ میں ہوتے ، آخوی جاعت میں پورے مدرسہ میں ادل آئے اس لئے انعام میں آپ کو ایک جاندی کا ٹھی اور مدر کا ٹھی اور میں میں آپ کو ایک جاندی کی طرف سے ہراس خوش نصیب طار جانم کو دیا جا تھا جو اُسٹویں جامت میں دروبراول میں باس ہوتا تھا۔ الحاصل مرقوم المساللة میں تصیل علم سے فادغ اور کے کیس سال عرضی ۔

مولانا مروم کومشرق علوم کے استان دینے کا بھی شوق تھا ، جب آپ مدرسہ رحانیہ کا ندرسا تو ہو گئے ذیر تعلیم تھے ، توالرا ابا دیونیورٹ سے خطو کت بت کو کے "مولوی ، عالم " کے امتحان کی تیاری میں معروف ہو گئے اور معینہ تاریخ کے مطابق استحان دینے کے لئے میرشد گئے ، کیونکہ اس شہریں موسولئے میں الرا آبادیونیورٹ کا ایک سینٹر تھا ، پیر نہر اللہ ابا میں الم بیر نہر موال عاقل ما میں الم بیر نہر موال عاقل ما میں اللہ تا میں ہوئے ، پیر نہوال اور معینہ دوی فرسٹ ڈویڈن سے پاس ہوئے ، پیر نہوال ہوا ما میں ما میں بیر فرویڈ ویڈ ن سے پاس کیا ، مولانا مروم کو مکٹر ڈویڈ سے پاس ہوئے ، پیر نہول کو مکٹر ڈویڈ سے پاس ہوئے ، پیر نہول کو مکٹر دوی کے معین میں ایک میں ایک استحان میں اول آب اور ایواد کی میں ایک استحان میں اول آب اور ایواد کی میں ایک استحان میں اول آب اور ایواد کی میں ایک استحان میں اول آب اور ایواد کی میں مامسل کیا ، تب مرحم کی قبلی کشاکش کو قرار ملا ۔

مد السس مراد من معانیہ کارغ ہونے کے بعد مرح م کو لما ذمت کی تکر ہوئ ، اسی دوران ڈاکٹر ملازمت بیش کی ، چنانچ مرح م نے قبول مرد من من مسلفیہ در مجنگ فی تدریس کے لئے ملازمت بیش کی ، چنانچ مرح م نے قبول کرلیا ، اور ایک سال تک سلفیہ میں تدریسی فد مات انجام دیں ، اسی دوران آپ نے ڈاکٹر سیدعبد الحفیظ صاحب لفی

كوبى فالكى طود بربيرها يا ، معاديك سال تك المجن ابل مديث ورمعنگ كے سكريري مبى دسے ـ

آپ نے اس انجمن کی بہت کچے فدمتیں انجام دیں اور جب تک در بھنگریں رہے اسے منظم طور پرچلایا ، اور وقتاً فوتاً اصلاح معاشرہ کے لئے ڈاکٹر فرید صاحب کے ہمراہ مصنافات کا دورہ بھی کرتے رہے ، لیکن آپ کی طبیعت در بھنگر بیں خاص مورحانیہ کے ہم استین مطابق وہ کی بیارت کی بیش کشش کے مطابق وہ کی بین دلک سکی ، بالا فرست کا کے مسرت کا اظہار کیا گیا ، کیونکہ آپ کی علمیت کا سکرد و رطالب علی بیس ہی جم چکا تھا، اور ایک اس کے معترف و مداح بھی تھے ۔

مولانا مروم نے جب بہنا پہلا تدریسی سال بحق و فوبی انجام دیا اور جب دو مرے سال در مال محدث در ملی معلن المبادک کی تعطیل گذار نے کہ بعدر حمانیہ پونچ توایک رسالہ جاری کرنے کا خیال کا مرکبی شیخ انجامعہ نے بہت ذیادہ بہندیدگی کا اظہار فرمایا اور مرطرے سے تعاون کا وعدہ کیا ، چنا نجہ سے ایڈیٹرمولانا مروم ہی بنائے گئے ، اس دسالہ کے اجراء کا مقعد کیا ستا ، عاقل من وقم میں بنائے گئے ، اس دسالہ کے اجراء کا مقعد کیا ستا ، عاقل من وقم میں بنائے گئے ، اس دسالہ کے اجراء کا مقعد کیا ستا ، عاقل من وقم طراز ہیں :

مورسالرمحف خلق خدا کے نفع کے لئے جاری کیا گیا تھا، اور خریواروں سے صوف ٹکٹ کے چار آئے بیے لئے جاتے تھے ، گویاس رسالری سالانہ قیمت یا چندہ تعاون جارا نہ تھی ، مردم نے مہایت ہوت یاری کے ساتھ ایڈیٹری کی ، اور تھوڑے ہی دنوں میں بام عرد جی پریپونچا دیا ، یہا نشک کرسال ختم ہوتے ہوتے تقریباً بین ہزار خردی ار ہوچکے تھے ۔ "

محدث کا فیرش فرموم کوکندن کے ما تدریکادیا تھا ، حس کا ایسا الرجواکہ مدیران درائل نے اپنے دسالہ کے لئے موصون سے معا دنت کی دوخواست کی سقی ، جنا نی جب انت امروبی نے امروبیر سے درسالہ تا أله " جاری کیا قروی کے امروبیر سے درسالہ تا الله " جاری کیا قروی کو معاونت قبول کر کی او دوجب تک بقیدیا کو معاون بننے کے لئے مجدو کیا ، مہت کی در ہے ، آپ کو اخبار " الجمعیتہ " کے ایڈیٹر الال احدز بیری اور " ملت " کے ایڈیٹر الال احدز بیری اور " ملت " کے ایڈیٹر الجمعیتہ " کے ایڈیٹر الال احدز بیری اور " ملت " کے ایڈیٹر جنوی ماوب سے می بڑی گری دوستی متی ، جب کمھی کوئی شکل آن پڑتی قوانہیں حصرات مشورہ لیا کرتے تھے۔

اس بین شک نهیک مروم که غایم ماات موجده دور کے نوجوانوں کے اعتبارے قابل مد

مذهبى حالت

اس عرس موقده دور کے فرجوا نوں کی جو حالت ہاس سے بدرجها بہتری ، ڈاڈھی مونڈ نے والوں سے بعیشر برمریکار نتيمني والمراع الدورة مي وزر بهت زياده عنا، دوش خيالى كرما توسلني ورية كويسند كرة عنى، موجود ه دوديك جيوي الله الدونيال بي، اس معاب كوسخت نفرت متى، اسى كانتيم مقاكروه تشير المناركوم برين نفسير سيطن عظم المونك ووسلنى دنگ مين ملعى گئے ، اور تغسير الجوامر تو مديد سائنس ولكنا لوجى كى روشنى مين الكون كون ، اك نياده مفيدن بين من مذهب جذب مهت ذبردست معًا، معالد نهايت بختر من مامرابن تيميُّ اودابن تيمُّ اودابن تيمُّ سے بہت ذیادہ فوش عقیدگی متی ، اور بکٹرت ان حضرات کی تعمانیف کامطالعہ کرتے تھے ، مرتوم بہت نیادہ نوش اخلاق مقى، جيشة منستا مواچېره دېتا تغا، يې ده چيز تقي كرجس سے مرقوم نفيه شار لوگوں كاين اگر ديده بناليا تغا . علمی وادبی کارنامے است مروم کے علمی دادبی کارنامے دو حصوں میں منعتم ہیں :

(۱) ادب نظر - ۲۷) ادب نظم -

اس باب مين بم مختفرً الذب نتري نظر والتي م مجرووسر باب مين انشاء الشرادب نظر مردوشني واليرك میراس کے بعد ادب نشر کی دوشاً میں ہوشی ایس، ایک قو تصنیفات محص ملی ہیں ، دو سرم دو جوادد دادبیات سے متعلَق بي و ملى تصنيفاً من من و و كا تذكره ملاجع و شان قرآن " اور" اصل الاصول " در مقيقت يرددون ك بي ون عرق مجر كي كي بي

مېلىكتاب علايمة خريد وجدى معلى كايك دساله كا ترجمه ، جس كو انهون نه اپنى عربي انسائيكلوپيڙيان لفظ مرالقرك "كتحت تحريه فرمايام، يه تلا ذبر دمت دسالهم، قراك مجيد بربر برايك حيثيت مع مقعًا بذادر عالماً بحث کی گئے ہے ، اور موجودہ بود ہیں فلاسفر فالا کو قراک پر زبان درازی کی ہے ، اس کا مدل اور د ندان سکن جواب معى سبروقلم كياكيا من فيزوى البي كالمول بتأت موا مدال ومعقول بيرايدس انهين امول كتت قراك كودى المي ثابت كياكم إجهاد من المناه المناهد المناهد

مروم فينهايت فده ادركيس الدون بالله الحاص كا ترجم كياب ، ايسامعلوم بوتاب كرية ترجم نهيب، بكدالگ ايك تعينيفة مي مستال أيس بيكياً في المنظافية المعدث " دبل كرد فترس مثان اول متى ، جيسا كرس المبت و خرج مان موده ۱۱۰ مرد د ۱۱۰ مرد موده موده

میں مسلسل شائع ہونے کی وجہ سے منظر عام ہر بہا نج چکی ہے، حس کا نام مداصل الأصول عملے یہ رسالہ علامہ ابن ہے کے معادع الاصول کا اورو ترجہ ہے، مرح م کا دسالہ محدث میں ماہ جولائ سیسلسل شائع ہونا شروع ہو متا اور تقریبا ایک سال تک شائع ہوتا رہا۔

اس کے علاوہ علامہ ابن تیمیہ کے ایک دوسرے دسالہ کابھی ترجبہ کیا ہے جو مبیعنہ صورت میں مرحوم کے متر وکہ کانڈ بیں موجو دہے ، نیز پے شادعلمی مصنا میں اور افسانے مصری دسالوں سے ترجبہ کر کے ملک کے مقتدر اخبارات ورسائل میں ٹائغ کرائے ۔

ادب ننری دو سری قسم جو صرف آردوا دب سے تعلق ہے ،اس ہیں مرحوم کے تمام انسانے اور ناول وغیرہ داخل ہیں ، ادبی فدمات کے لئے سب سے پہلا قدم مرحوم نے افسانہ نویسی ہی کی طرف اس ایا تقا ، مرحوم نے جب ادبی دنیا ہیں ابنی آنکین کھولیں تو ان کو ہر طرف افسانے نظرائے ، چاکھر جوم کا بھی پہلا قدم اسی طرف اس اور افسانے لکھے ، ابنی آنکین کھولیں تو ان کو ہر طرف اضافے نظر ہیں ۔ دونوں قسموں کے انسانے لکھے ، ہیں ، طبعہ زاد اور دوسری زبانوں کے افسانو کے ترجے ،طبعہ زاد افار دوسری زبانوں کے افسانو کے ترجے ،طبعہ زاد افسانہ نیادہ تر دربیہ ات معاشرت کا اصلاحی میں کھولی ہوئے ہوئے ہیں ،کی ونکہ مرحوم کو دربیات سے زیادہ دلی ہیں کے کہ خرابی نظر آئی متی ،اس لئے اس کی اوروہاں کی طرف متوجہ ہوئے ، مترجم افسانے نیا دہ ترمعری دربالوں سے ترجمہ کئے ہیں ۔

اس كى بعد مرقوم نے چند طبعز اوناولى بى كى كى بى سى ايك توطيع ہو كرمند كئے شہور برجلو ، افروز ہوئى ،اس كانام "كامياب الفت عرف فطرتى جواڑ ، ہے "

یدایک معاشرتی اصلاحی ناول بیجس بن دکھا یا گیا ہے کہ دوستان میں لڑکے اور لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی کر دینے سے ک سے کیسا خطرناک انجام پردا ہوتا ہے ۔

اس کتاب کو مرقوم نے خود شائے نہیں کیا بلکہ لاہوری ایک کپنی کے ہاتھ ہی تصنیف فروخت کر دیا ، پھراس کپنی کی طرف سے برکت کی اصلاح مرف سے برکت برکت ہوئی ، دوسرا ناول میں اراز الفت ، اس سے بھی زیادہ دلچہ ہے اس میں گھر لیز ذری کی اصلاح برگئی تھی ، یہی وہ کتاب ہے جو عاقل صاحب جو مرحوم کے بڑے ہمائی متے ان کی گٹ ہم کا میا جب ہجو یہ کے ماتھ بیات برگئی تھے ان کی گٹ ہے کہ کہ بنی اپنے اخراجات سے شائع کرے گی ، لیکن اگر فی مصنف اور کمپنی اور کمپنی اور کمپنی اور کمپنی اور کمپنی موجود متی لیکن بہت جو الک کا اس مرحود متی لیکن بہت جو الک کے دونوں کی برائی مرحود متی لیکن بہت جو الک کا اس مدونوں کے گھر میں موجود متی لیکن بہت جو الک کے اس موجود متی لیکن بہت جو الک کے اس موجود متی لیکن بہت جو الک کا اس

كبين كامر عصر والدا فهي مقا بلكرك في خدار شخص وحوك و يه كردونون كتابين له كيادا ودا فنوس توير به كراس وتت دونون كتا بوت كر معين في دونون مبائى كى ميات بى بين منافع بوكة مقع جس كابهت افنوس مرحوم ناظم اودعا قل صاحب كرجوم تنا-

ایک ناما بل انکارحقیقت ہے کہ مرقوم نے اپن کتابوں ، اضانوں اور مصنا بین سے اس مختفرسی زندگی میں الدوادب کی بہت بڑی خدمت انجام دے کرار دو پر بڑا اصان کیا ہے اور یہ کھلے ہوئے آٹار ہیں کہ اگر مرقوم عرطیبی باتے تومیم چزان کو ملک کے متاز ، نامورا ور درجہ اول کے ادبیوں میں جگرومتی ، لیکن عظر اے بسا آرز و کہ خساک شدہ

#### <u>رشاعبری</u>

مولانا مہدالحلیم ناظم مروم اردواور و بی دونوں زبان کے شاعر تھے، ان کی شاعری کسبی نہیں بلکہ فطر تی معنی بھی بی م معنی بھیپ ہی سے شعرو من کی طرف میلان ہوگیا تھا ،اور شعر کہنے لگے تھے ، جب تک مدرسہ احدیب لمغیر در مجن گہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے اس وقت کس سے اصلاح نہیں لی تھی ، جیسا کہ اپنے ذکرات میں لکھتے ہیں :

معطبیت بچین بی سے شا وار بھی ، مدرسہ احدیہ کے تعلیم کے زمانہ میں کچہ کچوشعر لکھا کرتا مقا، میکن بینہ بیں جانتا تھا کہ یعی فن ہے ، اور اس میں مجی اصلاح ہوتی ہے ، چنانچ مؤاکر شاعری کے تذکرے دیکھے ، فزیس لکمیں ، اور استاذی محتم مولا نا عبداللہ شائن ما حب سے اصلاح کے کر مئوکے مایا نہ مشاعرمیں پڑھتے دہے ، شاعری کا باقا عدہ شوق و ولولہ پیدا ہوا ۔"

مروم جب مددر مفین عام مگوین واخل ہوئے تھے ، اس وقت سطنتر وسال کی عرفی ، بہت جلد ترقی کر گئے اس کے مروم جب مددر مفین عام مگوین واخل ہوئے تھے ، اس وقت سطنتر وسال کی عرفی ، بہت جلد ترقی کر گئے اس کے مقبل انہوں نے موقع بین ایک عبد الله عبد

« ادمغان نشاط » کے عوان سے مولانا ما قلکی فراغت پر چقصیدہ تحریر کیا مقا ، اس کے چذا شعاد الماصلہ خرما ئیں نئہ : خوشی کے شادیا نے کے دہے ہیں ہراک جا قلزم شادی دواں ہے کہیں دور شراب شادمانی کہیں پریوں کا کوئی کا رواں ہے اخی فارغ ہوئے ہیں علم دیں سے فراغت ان کی فخر دود ماں ہے پیمبر پور کا ہستہ ذرہ ذرہ من شاملانگیز ہے بہجت نشاں ہے مجے بمی انبسامل اس سے ناکم طبیعت خوب میری شادماں ہے

اين والدصاحب كى شان مين ككير عربى كحيندا شعار ملاحظه فرمائين :

وإن الله أعطاكم كما لا بكل العلم فهولكم سواع وإن أبي حوالمعبر الأديب فق العلماء بنواس منياع حوالمعروث فضلانى أناس لأن كلامه لمهم متنفساع

مذکورہ بالا قصا مُدکو مرتوم نے مئوس لکھامتا ، جب کہ ان کی شاعری کی بالکل ابتدا دیمتی ، لیکن آپ ان اشعار سے ان کی ادبیت کا احچا خاصہ اندازہ لگا سکتے ہیں ، عربی کے اور یعی بہت سے تعیید ہے ہیں لیکن ہم بیپا ں پرقلم انداز کہتے ہیں کیونکہ اس جگہ ابتدائی شاعری دکھا نا مقعود ہے ۔

درسنین مام موکے بعد دھانیہ دھلی کی زندگی نثر دع ہوتی ہے ، میماں آتے ہی مروم کی شاعری میں جار جاندلگ جاتے ہیں ، کچر دنوں بعدانق کا ظمی امر د ہوی ایڈرٹر رسالہ "قائد "کواپنااستا ذت میم کیا اور اعنیں سے عائبانداصلاح لینے لگے ، مچر ۲۸ رمارچ مصلال اور سے جلال الدین حید رکواپنا استاذت میم کیا ، جیسا کہ اپنے مذکرات میں لکھتے ہیں :

مر ۲۸ رمادچ بھال ہے سے شعرو من میں ، یں نے معزت جلال الدین مید تفرد ہل سے اصلات لین شدوع کی اوران کا باقاعدہ شاگرد بن گیا ، کیونکران کی بلند پرواز شاعری جدید دنگ میں مجھے بے مدلین ذاک کی ، اور میں نے اسی رنگ کا تنبع شروع کیا ، ان کی اصلاع بھی بہت پسند اک ، اب ان کے شاگردوں کے ساتھ دہلی کے مشاع دن میں شرکی ہوکر کا فی دادی سے وہم مقبل کرنے لگا ، انہیں حقید دھا دب کی اصلاح کے بعدا یک مشاع وہ میں ، میں نے یہ مقبل پڑھا ہے۔ مقبل میں میں میں مقبل میں میں ہے یہ مقبل عرب ہا ہے۔

#### جب ہے ہوا ہوں حفرت حیدر سے مستفیق رمن ائی خیال ہے ناظم بہرا د پر

~~

یر حقیقت ہے کہ مرحوم ناظم نے اپنی شاعری میں ایک جدید رنگ اختیا دکیا تھا ،لیکن افسوس موت نے امنہیں اس کی تکمیل کا موقع ندیا ، طبیعت میں شوخی خوانت اور جدت پسندی کوٹ کوٹ کوم کرم مری ہوئی ہوئی تھی جمولی معمولی معنون کو اس انداز میں باندھتے تھے کہ ایجو تا اور نرالاخیال معلوم ہوتا تھا۔

باوجود کسن کے نافی مرحوم کیسے قادرالکلام اور جدت بیسند شاعر تھے۔ اس کے چند نمونے ملاحظ فرائیں: قطرہ قطرہ میں لہوکے درد بے تا بی نہاں لیسنی رگ دگ میں میری بیوست نشتر دیکھیے

درد، بتابی اور پیوست سترکو کتے نفیس اندازیس نبابا ہے، ماشقانداستقلال پران کا درے ذیل شعراچوتدادر مزالاخیال معلوم ہوتا ہے ۔

خون ناکا می ادادے کے تزلزل ہی ہیں ہے ہمتیں جب بندھ گئیں ہجردوری منزل نہیں معمورے کہتا ہے فراق دوست ہیں لطن سکوت حس نے کی آہ و فعال ، وہ عاش کا مل نہیں مسیحاا ور ابن مریم کو نائم کیسے نرا لے انداز ہیں با ندھتے ہیں کہ سے مندل کی آسال سے ابن مریم ومشتروسوز ن منہیں گئیائش بخیر کری اب میرے وامن ہیں نہیں گئیائش بخیر کی اب میرے وامن ہیں کہائش میں ہمریم اب میرے وامن ہیں کہائش میریم وامن ہیں کہائش میں ہمریم اب میریم وامن ہیں کہائش میں کہائش

انتظار کواتے عمدہ بیرایہ میں نبا ہاہے کہ بالکل جدید فرزمعلوم ہوتاہے ، کہتے ہیں ، ۔۔
دہ اُئے اور مجد کو خبر کئے نہیں ہوئی اس درجہ محریت متی مجھے انتظاریں

بتال ادر اصطراب كوجى ايك ايسا بي الدارس بين كيام كرمعلوم جوتا باك كقبل كى شاعر نے بالمعا

آئ کک مامل نہیں انٹردے لطف مکوت قطرہ قطرہ فون دل کاہے جہان اصطراب ہرقدم، ہرسانس، ہروکت میں سیما ہی اثر آج کس کس کو سناؤں ترجسان اصطراب

اب بے فودی کو بھی ملاحظہ فرمائیے سے

یا دکب ہے بیخودی میں کہ گیا کیا کیا سسگر متحاتسلسل ذلف جاناں کی طرح تقریر میں

شکوهٔ ابناء زماں سے کوئی شاعز نہیں بچا، مرحوم ناظم نے بھی اس کو ایک عمدہ پیرایہ میں دکھایا ہے۔ مہدہ ناظم زمان سے کہ ناظم میں کسی کی قدر اف زائی نہیں ناظم سوائے نکتہ چینی کے کسی نے کب مہز دیکھا

غازی جال پاشاتری مندوب می وست جازجب مندوستان میں تشریف لائے قوم وم نا مَلَم نے ان کی شان میں تشریف لائے قوم وم نا مَلَم نے ان کی شان میں تصدید عربی اور اردومیں لکھتے ہیں کہ عربی قصیدہ کو ما در درست ہے ، مروم مذکرات میں لکھتے ہیں کہ عربی قصیدہ کو ما در موسوف نے یہ فرماتے ہوئے لے لیا کہ میں ایے ملطان ابن سود خلدال شملکہ کود کھا وُں کا کہ آیک بیس سالہ فوجوان می نے اس قصیدہ کو قلم بندگیا ہے ، صدافس کہ وہ قصیدہ داقم کودستیا بنہیں ہوسکا

قسائد کے علاوہ مروم نے مرافی بھی تھے ، مرتبہ میں بھی وہ بے معنی لفاظی ،اور مبالغہ توصیفی سے بالکل بچتے ، ، مرن حقیقت وا تعیبہ کا ظہار کیا۔ مولانا قامنی سلیمان صاحب منصور بودی صاحب مدرجمۃ للعالمین عکے بیش کھتے ہیں :

> طفل خنی کی قباکا جاک دامال ہوگیا دای ملک مدم قاطن سلیمان ہوگیا اکہ إ انکموں سے ہادی کے پنہاں ہوگیا

کیاخزاں آئی کرپڑمردہ گلستاں ہوگیا آہ: باغ علمیں چلنے نگی بادخسنزاں مجلی علمی معامتاذجس کا مرتبر اس قدر متى ان كاس قدم ملم يه مفيد الك مالم ان كادمات عيدينال بوكيا دغي وخرك فاردا من بين ك بحرة بي بم اوروه جنت بي ماكركل بدا مال بوكيا الشك وخرك فاردا من يك بحوث ناظم اب المفادست دعا جنت العزدوس بين داخل كرك ان كوف دا

جہت لمبی نظم ہے، مہ رجون سنطارہ کو مدرسہ رجانیہ کے جلسہ تعزیت میں پڑھی گئی اور افیا راہل حدیث امرتسر مجربی سار مجربی سارجون سنطالہ میں جلسہ کی کا دروائیوں کے سامتد نظم مبی شائع ہوئی ۔ چنداستا دعلا مرعبدالرعن مبارکبوری محدث مرحم کے مرتبہ سے ملاحظہ کیجیئے :

#### طوقان عسم

گلش ملم ولل میں یک بیک اک خسنواں پلی پلیں ہوگیا اندوہ وغم اکیس سال سور ماتم سے چن میں بلبلیں رونے لگیں سال پتر پتر بن گیا تصویر حسرت ہے گیا ل بائے مولانا محدث مبدالر ممان ذی حشم زینت ملک بقا ہیں چپوڈ کر بزم جہاں ہر بشراس مدر مُر بانکاہ سے ہے مصطرب ایک مالم ہے وفور غم سے مصروف نغال قوم کووہ دے گئے ہیں سی تحذی کے مدیث یعن شرع تر ذی کی یادگا رجا و دا ا

نانکم محزول صميم قلب سے ہے اَب وُعا بران موعد الفردوس يس موعد الرحال كامكال

یر می بہت الویل مرتیہ مرف ابتداء کے چنداسفاد اور مطلع بدیئر ناظرین کئے گئے ہیں ، یہ روم کی سات سال شام کانچ ڈہے جوامشارہ سال کی مرسے ہیں سال تک جاری رہی ۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کم سن میں مرحوم کی شاعری کس پایہ کی متی ،اور اگر مرطبیوں ک وہ زندہ ہوتے توکس پایہ کے شاعر ہوتے۔

مروم ناهم کی شادی ۱۵ رذی قده و اسلام مای مهابق مهارا بریل سال ایم بین موضع کشیدا منای در بهنگر کی شادی ۱۵ رزی قده و اسلام کی شادی شادی می از بین موضع کشیدا منای در به نام بین از می سال بین منافر او به مار بها دی الاخری سال ایک شادی که شده او به مار به این می العظیم در کها گیا جو ایم کا ماشر میدالعظیم قانی سلن که نام سال کوسخ در به ما در کها گیا جو ایم کا ماشر میدالعظیم قانی سلن که نام سا

شادی

ادلاد

معردفان، مولاناصف الرحن مبادكيورى ككاس فيلوره چكى بى، نيز درسه اظهرالعلوم بيغبر نور كرسكريري بى بير. دلادت كا مادهٔ تاديكنيك خورستيد بيكير نكالاكي مقار

مروم كانتقال كى خرىر يون توب شارتعزى خطوط طه اورا خبار ورسائل بين تعزي مفايين سرد قلم كئ كرام من مدن دلي من كاتعزي اداريد ذيل مندن كياجاتات ، محدث الكمتاب :

ود امبی کلی بات ہے کرمولانا مدالی ماص ناظم محدث کے امنین صفحات میں جمتر الخلف قدوۃ السلف، عدۃ المحلف ماحب محدث مبادم محدث مبادم محدث مبادم محدث مبادم محدث العلماء ، واس الفقہاء حضرت العلمام محدث المحدد المحدث المحدد ال

 انشاء پردازی اور قادر الکلامی کوشها دت اگرمیدث کے صفحات دیتے ہیں تو ملک کے دیگر اخبارات درسائل میں شائع شدہ مضامین مجی اس کا اعتراف کرتے ہیں -

شاعرت کا فطری مذاق مقا، تاریخ سے فاص دلیہی مقی، فلمی لیا قت اور دوش د مافی کے ساتھ طبیعت میں فرافت اور نوش مزاجی میں تقی، قواضع وانکساری نوش فلق و نوش مزاجی کا مجتر ہتے ، دل میں قوم کا در دمقا ، اکثر مسلمانوں کی ذلت دلیتی کا ذکر فرما کر فرز دہ ہوجات، خصوصا نوج الوں کے تنفر فرم ہب، الحاد ومغرب بسندی سے بیزار ہتے ، مرتوم کے والد ابھی زندہ میں ، فداہی بہتر وانتاہے کہ اس صنعیف باپ کے زخم کی گہرائیوں کا کیا حال ہوگا ، اور الیسے لائی فرز ندسے ابن امیدوں بعری گود کو فالی دیکھ کر ان کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، مرحوم کے دوحانی مرئی شرخ میں ان کی جدا ان کا کے دوحانی مرئی شیخ علا والرحمٰن صاحب مستم مدرسہ رحمانیہ وصلی کے دل پر میں ان کی جدا ان کا خاص اثر ہے ، اور کیوں نہ ہوجب کہ اپنے ہا مقوں لگایا ہوا پودا جب اس قابل ہوا کہ اس کے سیری پھلو سی صلاحت سے لوگ شاد کام ہوتے میں بیٹھ کر مفترک صاصل کی جاتی ، اس کے شیری پھلو سی صلاحت سے لوگ شاد کام ہوتے و کیکا کی بیتم میں بیشر کے لئے دفن ہوگئیں ۔ اناللہ وانا الیہ داجون !

ے ما درج وخیالیم وفلک درج خیال

ہماری دلی دماء ہے کہ اسٹرتعالی مروم کوخاص مرات عظافرائے ،ان کی قبرکو نورسے مجمد دے ،ان کے قبرکو نورسے مجردے ،ان کے بیماندگان کو میرجبیل کی قونیق بختے ،اوران کا نعم البدل عظافرائے سے ایس دما ازمن واز جملہ جہاں آمین با د

اب آخریں ایک مرشر کے چندا شعاد نقل کے ماتے ہیں جو مرح م کے بڑے مجا ان مولانا عبیدا لوطن عاقل رحما ا

ائرم مجموع مقد جراغ ما ندال گوت برق بن آنکول بن تری دونائیا دوستوں نے کردیا خاک لودین کونوال ا مرکز کو برما قُلِ عُمگیں کو بے مدناذ تھا آہ ناظم توکہاں آنکوں سے ادھبل ہوگیا علم کا گنمیذ تقا کچر گنج سیم دزر نہ محت آه! ناظم ان او گا مهر پیربور میں تری سی میں پیداکہ دم اور سیکمان مير عمان كوالمي جنت الفردوس في البل مندوستان بولمبل باغ جنا ال ائے ناقم ہدم اہل قلم شیری بیا ل

كبدديايه عاقل فكس فة تاريخ ومال

#### عربىقطعكم

والشاعر والغامنيل والعبالسم "فىجنت اعلى مسطيرالنساظم" واحسرتا مهدالعليمالتأظم قد قال تاديخ الومسال العاقل

ا ۔ حیات حلیم دہلی) معنف مولانا عبیدالرحان عاقل رحانی مروم نوف : زاس کتاب کابیتر حمددیک کا ندر اوگیا ہے نیزوہ تعیدہ میںمنائع اوچکا ہے جسے مولانا ابوالكلام أزاد في متأثر بوكرمروم كى شان يس كها مقار

٧- ماهنامه " ندم "كيا عملاله المسلماني المرمي يشني

219 " "

ما منامدی دم کی مهمواع

(مترجم) عبدالمليم ناظم مروم ٧۔ شانقران

ار مطبوعه لاجود باكستان کامیاب الفت عرف فطرق جوڈہ (ناول)

۸ . . دیده دشنیده شیرخ دبزرگان کی دوایات .

9 - روداد مدسماظم العلوم بينبر بور درمينگر .

مفت دوزه المدى درمينگه وادالعلوم نمرابيل ومى ١٩٥٥م

### مندوستانی مسلمان کیا کریں؟

#### د أكثر فالدشفاء الشريهاني ، جامعه جانيه باين

یرموال آج ہرسلان کے ذہوں میں گردشس کر رہاہے ، دنیا کے ہر خطے کامسلان جن مالات ہے دوچارہ اس کے سامنے یرمسلان کے ذہوں میں گردش کر سرم ہموارہ ، دنیا کے ہر خطے کامسلان جن مالات ہے دوچارہ اس کے سامنے دوچارہ اپنے اپنے سات مکت ودانش کے خزانے اس کے سامنے دھر کر رہے ہیں ، سیکن اس سوال کاحقیقی جواب جو ہونا جاہئے اس سے یا تو میں مالے دانستہ گریز کر دہے ہیں ۔

اس سوال کے مل کے لئے یہ نکتہ کہی فراموش نہیں کرناچا ہے کہ اس کا ایک جزومسلان ہے۔ مسلان کون ہے ؟ ظاہرے ایک مام آدم ہی اس کا یہ جواب دے گا کہوالٹرادراس کے آخری رسول پرایان لایا ہو۔
اس متیقت کوت کیم کرنے کے بعکر سلان اس کو کہتے ہیں جوالٹر کے بنائے ہوئے قانون کا بیروکا رہوتا ہے ، بھریہ ورکت کیوں ؟ خدا نخواستہ کہیں ہارے اندرکوئی فامی تونہیں آئی ؟ ہارے ایان وعل میں تفنا د تونہیں ائے قران کے تناظریں دیکھیں ادراس سمال کا حل ڈھون ٹرھیں ۔

مسلم کون ہوتا ہے ؟

معبر ملکم کون ہوتا ہے ؟

معبر دمان نے جواپنے آپ کو مکل طور سے فدا کے سروکر نے ، اوراس ہدایت معبر دکر نے ، اوراس ہدایت کے مطابق دنیا میں ذندگی بسر کر بے جو فدا کی طرف سے آئ ہو ، اس عقید نے اوراس طرف میں گئے ، جواس ہے ، اور یہ تمام انبیاد کا دین تقاج وابتدائے آفرینش سے دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں میں گئے ، جواس نظام حیات کو این نے کہ تا ہے اور اس پرعل میں کرتا ہے وہ مسلم کملاتا ہے ، اور مرف عام میں اس کومسلمان کہا جا ہے ۔

م كهوداك اللكتاب! أو ايك اليي بات كى طرف جهاد ادرتمهار عددميان يكسا ب ،

یریم الٹرکے سواکسی بندگی ند کریں ، اس کے ساتھ کسی کو شریک ندیم بائیں ، اورہم میں سے کوئی الٹرکے سواکسی کو ایٹر سواکسی کو اپنا دب ندبنائے ، اس دعوت کو قبول کرنے سے اگروہ منہ موٹریں قوصا ف کہددو کہ گواہ رہو، ہم آ مسلم (صرف فعالی بندگی وا طاعت کرنے والے ) ہیں ۔" (سم ہو اک عمران)

مسلم ہونے کے تقاصے اس کا ذندگی کا اورائی بندگی کا اورائی بندگی ہیں ڈالنے کے بعد کیا مسلم اس کی ملا ہے کہ اورائی کا اورائی کا اورائی کی بندگی ہیں گذر ہے اور اور اور اور اندی ہیں گذر ہے اور اس کی سادی سوچ عیبا نیت ویہودیت کے پعیلائے ہوئے نظریات پر منحصر ہو ۔ اب مسلمانوں کویہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کے لئے نجات کی راہ صرف قرآن ونت ہی میں ہوئے نظریات پر منحصر ہو ۔ اب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں سرخروکر سکتی ہے ۔ اس طرف قرآن نے واصنع لفظوں ہیں کہہ دیا ہوگا کہ اور اسلم میں پورے پورے وا فل ہوجا کہ ، اور سنیطانی پارٹر ویل پر نے جورے وا فل ہوجا کہ ، اور سنیطانی پارٹر ویل پر نے جورے وا فل ہوجا کہ ، اور سنیطانی پارٹر ویل پر نے جورے وا فل ہوجا کہ ، اور سنیطانی پارٹر ویل پر نے جورے وا فل ہوجا کہ ، اور سنیطانی پارٹر چلو ۔ " ( القرآن )

زوال خلافت عثمانی کے بعد سے مسلانوں نے تمام باطل نظاموں کو اپنا کر دیکھ لیا ، سوائے ذلت ورسوائی تباہی و بربادی کے کچ ہا تھ نہیں لگا۔ آج عالم اسلام کی بے بسی ، بے کسی قابل دید ہے ، اس کی مسالت فٹ بال جبیں ہوگئ ہے ، جو کھیل کے میدان میں ادھرسے ادھر لڑھک رہا ہے ۔

مسلم ہونے کے تعاصوں میں سب سے پہلاتھ اصنا یہ ہے کروہ اپنے خیالات وجذبات، افکار ونظریات کو مون السرکے افکام کے تابع کر دے۔ معمل الدو کا جوا کیا ان لائے ہو، السرکے افکام کے تابع کر دے۔ معمل الدو ہے اور استان الدی ہے تم کو موت ندائے مگراس مال میں کرتم مسلم ہو ہے (۱۰۲ آل مران)

 ذکورہ بالا آیت یں مسلانوں کے ملت پر حقیقت دوز دوشن کی طرع عیاں ہوجاتی ہے کہ وہ جی زات
پر تنکی کرتا ہے وہ حالات سے بخب باخب اور سا حقی اس کی صفت دانا کی ہے۔ اس قرآن میں ہوباتیں بیان
کی گئی ہیں وہ پکی اٹل ہیں، خوب بچی تلی ہیں، نری لفاظی نہیں ہے، اس ہیں ایک ایک حکم کھول کھول کروا صنع
طریقے سے بیان کردیا گیا ہے، اس پر تہادا ایمان می ہے پر کون رکا دوٹ ہے جو تہادی ذندگی کواس سے ن فل کر جب ہے۔ آد ہمت سے کام لو، اس پر تہادا ایمان می ہے پر کون رکا دوٹ ہے جو تہادی ذندگی کواس سے ن فل کر جب ہے۔ آد ہمت سے کام لو، اس پر دہ ففلت کو جاک کر کے اپنے پرور دگار سے معافی جا ہو، دیکو وہ کی کہ رہا ہے، اس کی طرف بیٹ آڈ وہ تہ ہیں اچی طرح رکھے گا، اسس کی نعمیں تم پر پر بیس گی اس کی برکتوں کے ساتھ نہیں بلکھ عزت و شرف کے ساتھ نہیں اس اور جبی نفسیب ہوگا، فولت دیوار کی میں اس اور جبی نفسیب ہوگا، فولت دیوار کے ساتھ نہیں بلکھ عزت و شرف کے ساتھ نہیں عزت و شرف کی ساتھ نہیں عزت و شرف کی دولت سے نواز نے جا و گئے، کیا تاریخ اسلام اس پر گواہ نہیں ہوں ہے ہو سیداد کرو، پھر دیکھواسی دنیا ہیں عزت و شرف کی دولت سے نواز نے جا و گئے، کیا تاریخ اسلام اس پر گواہ نہیں ہوں ہو ہو یہ کہوں ہوں ہور یہ ہور یکھواسی دنیا ہیں عزت و شرف کی دولت سے نواز نے جا و گئے، کیا تاریخ اسلام اس پر گواہ نہیں ہوں ہوں

ایک فلط فہی ایک میرتصور مام ہے بلکر مقیدہ کی صورت اختیاد کرچکا ہے کہ خدا ترسی اور استباد استباد کر میں کی خرت بنتی ہو تو بنتی ہو مگر دنیا

مزور بگر خواتی ب ، اس مقیده کا اثر بے کرمسلانوں میں لین دین کے معاملات کے بارے میں عام دمجان یہ بے کہ حجوث، مکرد فریب سے کام لینے میں ہی فائدہ ہے ورنہ تجارت خیارے میں جلی جائے گی اور ہم دوسروں سے محجوث، مکرد فریب سے کام لینے میں ہی فائدہ ہے ورنہ تجارت خیارے میں جلی جائیں گے ، لیکن قرآن اس عام غلط فہی کا رد کرتا ہے ، " جوستی میں ایان کے را تھ نیک عمل کرنے گا خواہ مرد ہویا عورت ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بر کرائیں گے سے (امنحل میں)

السُّرِكُ زَدِيك دنيا مِن پاكِيزو زَندگى بسركر في كاطريقريد كرافلاق باكيزويون، معاملات درمة بول مرمعلله مِن ان پر بعروسه كيا جاسك ، مرشخص معلائى كامتوقع بو، كسى ان ان كوياكسى قوم كونشركا اندليشه نهو بور مامان زندگى كيا ہے ؟ مامان زندگى كيا ہے ؟ حرام و ملال كى تميزاس في بتاتا ہے ، اس كے بدرامان زندگى دوتم كى ہے ، ايك وہ سروسامان ہے جوفدا سے پور ہوئے لوگوں كوفقة ميں ڈالف كے لئے ديا جاتا ہے اورجس سے دهوكا كما كرايس لوگ اين آپ كودنيا پرستى و فدا فراموشى مي اور زياده كم كرديت إي، يربطا مرتوفقت ب سکن بر باطن خدا کی بیشکارادداس کے عذاب کامیش خیرہے ، قرآن مجیداس کوسمتاع فرور سے تعبیرت ے ۔ دومسراوہ سروسا مان ہے بس سے انسان نوشمال اور قوی ما زوہو کراہے خدا کا اور زیادہ شکر گذار بنائب، خدا اوراس كبندول كاورخود الي نفس كحقق زياده الجي طرح اداكرتاب، خداك ديم ہوئے وسائل سے طاقت یا کر دنیا میں خروصلاح کی ترقی اور شروفسا دے استیمال کے لئے زیادہ کارگرکوشش کرنے لگتاہے، برقرآن کی زبان میں " متاع حسن " ہے ربعنی ایسا احجا سامانِ زندگی بومحض عين دنيا بى برختم نهي بهوجاً ما بكه نتيج مي عيش أخرت كامجى ذرابير بنتاب -

ادراكركمبى مم انسان كوابن رحمت سے فوازنے كے بعد براس محروم كردية بي توده مايوس اوتاسادا

ذہنیت بدلنے کی صرورت ہے نا شکری کرنے لگتاہے اور اگرمصیبت کے بعد جواس برآئی تھی ہم اسے منمت کا مزاح پکھاتے ہیں تو کہتا ب میرے توسارے دلدر پار ہو گئے مجروہ مجولانہیں سماتا اور اکٹرنے نگتاہے ، اس عیب سے باک اگر کو گئ ہے توبسس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکو کارہیں ، اور وہی ہیں جن کے لئے درگذر می ہے اور برط ا اجریمی " (۹ تا ۱۱ صود)

قرآن انسانی طبیعت کاحال بیان کرتا ہے ، عام انسان فود اس کا مشاہدہ کرسکتا ہے ، آج نوستمال اور ما قت در میں تو اکردہے ہیں ، ساون کے اندھے کی طرح برطریت بریالی دیکھ رہے ہیں ، یہ نہیں سوچتے کہ می اس پرخزاں بھی آسکتی ہے ۔ اگر کسی مصیبت میں گرفتاً دہو گئے توبلبلا اسٹے ، حرت ویاس کی تصویر من کررہ گئے ، میرحب براوقت ٹل کیا توہ ہی اکٹروہی ڈینگیں اور نغمت کے نیٹے ہیں وسی سرَمستیال بعرشردع ہوگسکی۔ یدانسان کی ذلیل ترین صفت ہے۔ قرآن میں دونوں قسم کے انسانوں کا بیان ہواہے فرون كود يكووب قوت وطاقت كم نشه يل جور جوا توكيسي سركتي و كما أني أمناد كتيم الأعدلي و كانعرو لكايا توالسرفاس کی اودهم بازی کی کیا سزادی ، الجن کے دلوں میں السرکا خف ہوگا وہی اس سے مبرت پکڑیں گئے۔

حفزت سلیان علیدانسلام کوجب قوت ملی توانهون نے کیا کیا ؟ کیسی مکومت کی ؟ قرآل میں مرکوب

ران تقائی نے عظیم باد تناہی ، عظیم ملم وحکمت اور آسمان وزمین کی بے شاد نعمتوں سے نوازا اور ، وہ ان استوں کو پاکر کرشتی ، فساو میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ برابرا پنے دب کے شکر گذاد اور فرماں بر داد رہے ، یہ ونوں مثالیں تمہا رے سلمنے ہیں اب چاہے فرون کی روش برجلو اور چاہے حصرت سلیا کا کی دوش اختیار مرک شکر گذار رہ کرا پنے آپ کو خداکی نعمتوں کا حق دار بنا سکتے ہو۔ دونوں را ہیں کھلی ہوئی ہیں ۔

امفایا یہ کھلاہوا ضارہ ہے " (ام الح )

طل صفیفت کی سوچ اس کی فکر ہمیشاس حقیقت پر ہوتی ہے کواس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے نہیں آیا ہے، اس نعمدکی ہے میری ناز، میری قربانیاں ، میری حیات دممات میب اللّٰر کے لئے ہیں موت ایک اللّٰ معین ہوں ، کا شیدہ نہیں ، میری حیات دممات میب اللّٰر کے لئے ہیں موت ایک اللّٰ معین ہو کر اللّٰر کے لئے ہیں باس جانا ہے ، موت قوہاری زندگ ہے جی تہیں معلوم نہیں ، ران لاگوں کا حال ) جوابے گھروں سے موت کے ڈر کے مارے ایٹ کھرے ہوئے ، حالانکہ وہ ہزادوں کی تعداد میں متع رہے کیا ہوا ) اللّٰر نے کہا تم سب مرحا کہ ، موان ہوانہ ہونے ، حالانکہ وہ ہزادوں کی تعداد میں متع رہے کیا ہوا ) اللّٰر نے کہا تم سب مرحا کہ ، موان کو زندہ کیا ۔"

قرر ملی بنتی میں میں اس کے بیان ہواہے، اس میں دنیا کی تباہ شدہ قرموں کا بیان میں میں میں کے بی ہاں کے کئے ہیں، آخر کو می وزوال کا سیاب بیان کئے گئے ہیں، آخر کسس کے لئے ، ہم ہم کیوں نہیں ان سے سبق ماصل کرتے، قرموں کا عروج وزوال، تباہی وہریادی کردادو مل پرمبنی ہوتا ہے، السرکے دسول ملی اسٹر ملیہ وہم نے کم کی زندگی میں صرف عقائد کی میں مرف عقائد کی

درستگی کی طرف بلاتے رہے ،جن لوگو ل نے اس دعوت کو قبول کیا تھا ان کے فلاف مکروالوں نے کیا کیا نہیں فلم دستم کے بہاڈ ڈھا کے تھے ، آخران کا ان سے کیا جبگڑا تھا ؟ میں ناکرمرف الٹرکو ما فوا یہ انناکیا تھا مرف ذبان سے نہیں بلکہ تصور ، تفکر ، عل وکروا رمیں بھی مانو ، اس کی ذات دصفات کی بکتائی مرف ذبان میں میں مدد دنروہ کر تقرفات اشیا وکا قدرت کا لم میں مجی ایک ہے ، وہ جب روک دے توکوئی نہیں دے مل ، اگر دینا چاہے تو کوئی دوک نہیں سک ، وہ این مکومت میں بھی بکتا ہے ، وہ سب کی سنتا ہے اس کی ذات مطلق ہے ، اس کی قدرت کے لئے کسی مادی اسباب وعلل کی حالمت نہیں جب چاہے ختم کر سکتا ہے جب چاہے جاری کر مکتا ہے ۔ میں توحید کی امانت سینوں میں لے کر جب عرب کے " چرو اسے نکلے تو وہ جب چاہے جاری کر مکتا ہے ۔ میں توحید کی امانت سینوں میں لے کر جب عرب کے " چرو اسے نکلے تو وہ دریا بھی فرچوڑ ہے ہم نے

رحت ورحت ہے دریا بالم پرری ہمنے بحرظِلات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہمنے

فارس دردم (جواس وقت سُرِحُوسَيس مَيس) كسبل بهايال كوكنار كالاديامقا، ان كهاس قويد كا انت متى، اسى مع وه تمام مادى وسائل كوبروككار لاتيهوئ ونياكويه بتا دياكر من ول ين اس كا موداسا ما باب وه بخوف وخطراً تش نمرود مين كود برتاب ، تاريخ عالم ابني بها ل ان كه واقعات كو محفظ كريس ب -

مرکامند میں ہے اس میں ایک مند میں اس کا ایس کے انسان وقت کی ہر گردش سے الرلے کو میں کیے کہتے ہیں ہے اس میں کوئی شک میں کہ کا اور یہ ہوج کے کہ یہ توالٹر کی طرف سے ہوناہی سمتا اس میں کوئی شک میں کہ کا نات کا ہر فردہ حکم اللی کا پابند ہے ، لیکن صابر وہ محض ہے جو ذما نہ کے بدلتے ہوئے مالات میں اپنے ذہین کے توازن کو ہر قرار رکھے ، الٹر کی طرف سے اُزمائش خوا ہ نعمت کی مودت میں اور محمد میں اس کی ہر دباری اپنے مال پر قائم رہے ، اپنے ہو قف ہوٹ الم منا ہر دہ ہوگا نے ہوئے ہوگئے ہوئے ہوئے کہ منزل کی طرف کا مزن دہے ، بلکہ شاہرا و زندگی کے ہر کانے کے جسمی کوخترہ پیشانی کے برداشت کرتے ہوئے منزل کی طرف کا مزن دہے ، تدہرو دا نا فی سے میروشکیبا ئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مالات کا مقاہرہ کرتے رہے ، کوئی میں باطل کی طاقت اس کو اپنے موفق سے بطا نہ سکے ، خواہ طوق و ہوئے مالات کا مقابر ہی ذکر دیا جائے ، تمہارے ماغے درولوں کی حیات مبارکہ موجو دہیں ، اور تم کو ہو ۔

ک گئ ہے کہ صبر کرونس طرح باہمت دسولوں نے صبر کیا ہے۔

مبرکتے ہیں ادادے ، مقیدے کی مفیولی وکھنگی کو ، خواہ شات نفس کا وہ انصباط ہے جس سے ایک شخص نفسانی ترفیبات اور بیرونی مشکلات کے مقلط میں اپنے قلب وضیر کے پہند کئے ہوئے راستے ہر لگا تار بڑھ تا رہے ۔ معراو رنماز سے مددلو ، بیشک نماز ایک بحت شکل کا کہ مگر ال فرماں بردا ربندوں کے لاشل فہیں ہے ، جسمجھتے ہیں کہ اُخرکار انہیں اپنے دب سے ملنا اور اسی کی طرف بلٹ کر جانا ہے " (البقرہ ہم ہم) ارادے کی کھنگی ، عزم کی مفبولی یرصرف صراد رنماز کے ذریعے مسلمان کو صاصل ہو گئی ، اسل فلاتی صفت کو اپنے اندر پر درش کر وگ توساری دشوارگذار راہیں آسان ہو جائیں گی ۔

مسلافو المتہميں مال اور حاف دونوں كى آزمائشيں بيش أكر رہي كى ، اور تم اہل كتاب اور مشركين سے بہت ى تكليف ده باتيں سنو كے . اكران سب حالات بيں تم مبرادر خدا ترسى كى دوش پر قائم رہوتو يہ بر اللہ كام ہے " (۱۸۹ العران)

موجوده مالات پی مسلانوں کے فلان طعن وشیع ، ان کے الزامات ، ان کے بیہودہ طرز کلام اوران کی جودہ مالان کو بدایت ہے کی جبو ٹی نشروا شاعت کا جوایک ملسلہ جاری ہے اس لئے اس کے مقابلے کے لئے سلان کو یہ ہدایت ہے کہ ہے مبرہ وکرتم ایسی باتوں پر نہ اتر آ وجو صداقت وانصاف ، وقا و تہذیب اور اخسلاق فاصلہ کے خلاف ہے ۔

من الدوكو! جواياك لائم بو، مبرے كام لو، باطل برستوں كے مقابلہ بيں بامردى دكھاؤ، حق ك خدمت كے لئے كرب تدريو، اورالسرے ورت ريو، اميد ہے كرفلاح با دُكَ يُ راَل عران ٢٠٠ )

حادثہ مدش ميں ايا ہے ۔

حادثہ مدش ميں ايا ہے ۔

ہونا چاہئے كراس كے دنج وندامت مين كاكوئے جا وُ، اور بمت بار ببشو۔

" اور دیکیو کتے ہی نی ہی جن کے ساتہ ہو کر مہت سے باخدا لوگوںنے (راہ ی بن) جنگ کی، لیکن کمبی ایسانہیں ہو اکہ ان میں جنگ کی، لیکن کمبی ایسانہیں ہوا کہ ان سختیوں کی دجہ سے ہو انہیں خدا کی راہ ہیں بیش آئی ہوں، ہے ہمت ہوگئ ہوں اور مذابیا ہوا کہ کمزور پڑگئے ہوں، یا ان کی عزت نفش نے یہ بات گوار اکر لی ہو کہ ظالموں کے سامنے مجزوب کا اظہار کریں (ہے ہمت، کمزوری اور عربیت کے سامنے اعتران عجزوہ باتیں ہیں جن کا خدا منجن لوگوں نے اپنے ایک ہی دین کے نکڑے کردیئے اور الگ الگ گروہ بندیوں میں مختصے بندیا لی سندیوں میں بندیوں بندیوں میں بندیوں میں بندیوں میں بندیوں میں بندیوں میں بندیوں بندیوں میں بندیوں بندیوں بندیوں میں بندیوں ب

م میرلوگوں نے ایک دوسرے سے کٹ کر مدا مدا دین بنا گئے، ہر ٹولی کے بلے جو کچے ٹر گیاہے، اسی میر اسک میر

ایک بی پروددگار مالم کے بانے والوں نے نجات و سعادت ، حق و با طل کا معیاد ، امت ادع کل کے بائے جتھے بدایوں پیس مجود کیا ہے ، سادا دارومداد اس پر آکے مقم کیا ہے کرکون کس جتھے اور گروہ بندی پیس داخل ہے ، اگر ایک آرمی کس فاص فری گروہ بندی پیس داخل ہے توبیتین کیا جاتا ہے کروہ نبازی ہیں داخل ہے ، اگر ایک آرمی کس فاص فری گروہ بندی پیس داخل ہے کرنجات کا دروازہ اس پر بند ہوگی ہا اور دین کی سچائی بھی گئی ، اگر داخل نہیں ہے توبیتین کیا جات کا دروازہ اس پر بند ہوگی اور دین کی سچائی بیس کوئی حصر نہیں ، گویا دین کی سچائی آخرت کی نجات اور حق و باطل کا معیارتا م ترگروہ بندی اور فرقہ پرستی ہوگئی ، اعتقاد وعمل کوئی چیز نہیں ہے ۔ ہرا دمی بی بیتین کرتا ہے کرا صلی دین کا وہ کا مندی اور فرقہ پرستی ہوگئی ، اعتقاد وعمل کوئی چیز نہیں ہے ۔ ہرا دمی بی بیتین کرتا ہے کرا صلی دین کا وہ کا مندی در اور میں اور دین داری کی داہ سرتا سر بغض وعدادت ، نفرت و خو نریزی کی دا ہ بن گئی ہے ۔

محمده بندى كانتيجه دین سیمقصود خدا پیکستی اور نیک عملی کی راه یمنی ، ده کسی خاصطهربند؟ كانام ندمقا، ئيهوديو ساورميسائيوس نے ايک خاص طرح كى نسلى أدج ال

گروه بندی کا دائره کمینی اوراس کا نام پهودیت ، میساییت رکودیا اورجواس گرده بندی پس کاخلنبیر وه مرايت يا فترنهيں ـ

مد اورمبود ہوں نے کہا میسائیوں کادین کونہیں ہے، اس طرح میسائیوں نے کہا میرد یوں کے یاس كيا دهرام ؛ حالانكد دونون الشرك كت بيرهة بي زادردونون كاسر شير دين ايك بى من منيك الير ہی بات ان لوگوں نے مبی کہی رچومقدس نوسٹوں کا ) علم نہیں دکھتے دلینی مشرکین عرب نے کردہ مبو صرف اپنے ہی کو نجات کا وارث سمجے ہیں) احیاص بات میں باہم دگرجگر دہے ہیں، قیامت کے دن الله اس كا فيصله كردي كا (اوراس وقت حقيقت مالسب بركمل جائ كى ) ي (١١٣) )

قرّان ان کمنرعوم دین کا دوکرتا ہے مد سبلی مسن اسسلم وحبہ ۔ د سبّ و حسب معسس يه جسكى خيمى التركي أي عبوديت كاسرم كايا اور سيك على كي زند في اختيار كي اس فدين كانجات وسعاوت يالى ، مزمى كروه بندى كانتيم يرب كرمرايك دوسر كوجشاتا باوراي مى كونيات ومعادت كامالك مجعتاب \_

مادت ایون من تفرقه الله بوگن بین مالاند تام عام ایک بی الله الله بوگن بین مالاند تام عام ایک بی الله

- محمد نام ایدا ای نیکواعل نهیں ایک منهب کا پیرو دو سرے منهب کی بنا فی او ل میادت کا ویس جا کرف كانام ليسك ، اتنانى نبي بلكم بركرده صرف اين مبادت كا وكوانشرى مبادت كا وسمعتاب ، دو سر-

گرده کی عبادت گاه اس کی نظرون میں کو فی احرام نہیں رکھی ۔ مد ادر خدر کروام سے بھو کر ظلم کرنے وال انسان کون ہوسکتا ہے جوالیکی مسجدوں بیں اس نام كى يادى دكاوت كورى كم اوراس كى ديرانى بى كوشان بوء ري سال

می بائے گا قواس کے نہیں کراسے مذاب ہیں ڈالا جائے بکہ اس کے کوئاہ کے دائے دھوں سے پاکھمان
کردیا جائے ادر جوحنت ہیں جادا خل ہو۔ قرآن ان کے اس ذھر باطل کا روکر تاہے مع جن کسی نے
میں اپنے کل سے برائ کما ٹی اس کے لئے برائ ہے ، جس کسی نے بھی سجلائ کا ٹی اس کے لئے بہلا ٹی ہے ہیہ
مسلمانو یا در کھو

در سلمانو یا در کھو

زر سلمانو یا در کھو! نبات اور سعادت ) نرتہاری اور نوٹ ہے ، جوکو ٹی بھی برا کا
کرے گا اس کانتیج سامنے آئے گا ، اور بھر زمکس کی دوستی بھاسے گی ذمی طاقت کی مدد کار "(ہم۔ ۱۱)

و گئ تو کی یا جاعت بغیر فودسازی اور تعبیر کے کامراں اور کامیاب زہو ٹی ہے اور نہ مسلمان ہو یا فیرسلمان ، قور س کے وقی در وال کی دار ساندی کا در کرد بھی پر سرسکان ہو اور وہ کی برا کا اس کے سامندی ہوئی ہیں ،
مان ہو یا فیرسلمان ، قور س کے درج جس میں تباہ شرہ قوموں کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے ، اسس کے
مانوں کے سامندی توسیر قرآن موج دہے جس میں تباہ شرہ قوموں کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے ، اسس کے
مار دو اگر سلان اپن آنگیں موند ہے جس میں تباہ شرہ قوموں کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے ، اسس کے
مار دو وہ بیداد ہو کر آنگیں موند ہے بڑا ہو قومال کہ کو ٹی بھی جہٹے جودہ تین اواز میں اس کے گا گی ، لیکن اگر دہ بیداد ہو کر آنگی موندی ہوئے جائے وہ کروہ نہیں اور کو گا ، لیکن اگر دہ بیداد ہو کر آنگیں موند ہیں اور تو معمال کی جو ٹی بھی جہٹے جائے میگر دہ نہیں اور کے گا ، لیکن اگر دہ بیداد ہو کر آنگیس موند ہیں ہوئے جائے میگر دہ نہیں اور کے گا ۔ اس کے گا کہ دو نہیں اور کھی کھوئے جائے جو دو تین اور نہیں اور کھی گا ۔

مسلمانوں کے کوئے کام موسم بدلتا دہتائے، داشہ آئی ہے جیرادی طلوع ہو المباہ تو اندھیرے مث جاتے ہیں، اس طرع ہوا کبی موافق جاتی ہے اور کبی نالت، بہاؤ کے لئے انسان مخلف تدبیل کرتاہے، لیکن ان تدبیروں میں اگر سوچ کا دائرہ مرن رسول مقبول سلی الشرطیہ کے میات مبارکہ بیک ط جائے تو پر کوئی شکل ، مشکل نہیں دہتی، دنیا میں اس مے بہلے کامیاب تجربے ہو جی کا ہے، اور و و کا غذ کے اورات اوران اور انسانوں کے دلوں میں محضو ظریں، مرف صرورت ہے اس کے برتنے کی۔ مسلان کی ساری سوچیں ملت سے وابستہونی جاہئے ، ملی مفادی خلوس کے فقدان کی وجر سے جمسلان سیعے کے دانے کی طرح ادھر احر بھوا ہوا ہے ، علما دائے فرائفن سے فافل ، امراء اپنے و ظالمُت ، مالی ، بیٹیوایان ملت ریا و تمود سے معود ، عوام درمیان میں حیران و پرلیٹان ، یہ ملٹ اسلاکہ ، معمود ی حالیت زار ۔

نیک نین اورخلوص یر وہ صفت ہے جس سے بتر سے بتر ول موم ہوجاتا ہے ، مسلانوں میں سے بتر سے بتر سے بتر ول موم ہوجاتا ہے ، مسلانوں میں یہ غلیم صفت جب تک برقرار رہی توالا نیزتعالیٰ اس کواذن اوراس کی توفیق عطا ما تا رہا ، لیکن جب اس صفت سے عاری ہوگیا توکا میابی کے سا دے دروا ذے بند ہور ہے ہیں ۔ کفر یاں کے درمیاں جولوگ ڈانوا ڈول دہتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ،

" البتہ جوان میں سے تائب ہوما کی اور اپنے طرد عمل کی اصلاح کرئیں اور السّر کا دامن تھا کیں اور السّر کا دامن تھا کیں اور اپنے دین کو السّر کو مؤں کو ضرور اجر عطا رائے دین کو السّر کو کی بڑی ہے کہ تمہیں خواہ مزادے ، اگرتم شکر گذار بندے بنے دہو اور ایما ن کی رسّ کی گذار بندے بنے دہو اور ایما ن کی رسّ برحلو، السّر بڑا قدردان ہے اور سب کے مال سے دافف ہے ۔ " (۲ م) - رسما ، النساء)

دین کوانٹرے لئے خالص کردینے کا مطلب یہ ہے کرا دی کی وقا داریاں انٹرے سواکسی اورے وابستہ ہوں ، اپنی سازی دل جبیوں اور محبتوں اور مقید توں کو وہ النٹرکے اگے نذر کرے ،کسی چیز کے ساتھ ہی دلکا ایسا لگا وُباقی ندرہے کرانٹرکی رصائے لئے اسے قربان نرکیا جاسکتا ہو۔

اگرتم النرکے ساتھ احسان فراموشی اور نمک حرامی کا رویہ اختیا ر مذکر بلکہ صبیح طور براس کے احسان ن کر رہو توکوئی وجنہیں کر اسٹر نقالی خواہ مخواہ تمہیں سزاوے ۔

 الدك صفت بمى يها به كرده برامعات كمن والاب، حالانكرسزا دين پر بورى قدرت ركعت استرى سفت بر بورى قدرت ركعت استرى سفت استرى برا دين برا بالنساد)

نوف اور امید بن ، السرتعالی کے مطعن د کرم کا فاص فیصنان ان بریمه دقت جاری

رہتاہے ، ان کی مدد کی جاتی ہے ، اگروہ سیح معنوں میں اسلامی زندگی کا آغاز کریں ادر محنت کریں توالٹر کی تونیق اور مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے ، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے ۔ ( منکبوت ۲۹۔ ق ۱۹ )

" دل شكسته ما او ، غم مذكر و ، تم بي غالب رموك اكرتم مومن جو " ( آل عراك ١٣٩ )

ود السرك رحمت سے مايوس نر ہو ، اس كى رحمت سے وس كا فراى مايوس ہواكرتے إلى يوروسف، ٨٠)

"اے میرے بندو ؛ تم پرآج کوئی خوف نہیں اور تم غم ندکھا دُر " رزخرف ۹۸)

ر السرك بندك ) أي دب سے درتے بي اوراس بات سے درتے بي ان كرك بين كركبي ان سے برى طرح حاب نيا جائے ۔ ان كامال يہ ہوتا ہے كہ اب ك رسنا كے لئے مبرسے كام ليتے ہيں ، نماز قائم كرتے ہيں ، ہمارك ديا ہوئے درت بين سے على نيه اور پوشيدہ خرج كرتے ہيں اور برائ كو بعلائى سے على نيه اور پوشيدہ خرج كرتے ہيں ، آخرت كا كو الله كائے ہے ۔ " ر دعد ۱۲ ـ ۲۲)

کو کو جس نے سر شخکتی اور دنیا کی زندگ کو ترجیح دی متی ، دو ذخ ہی اس کا شھکانا ہوگی اور جس نے اپنے رہے کہ اور جس نے اپنے رہائے سامنے کھڑے ہونے کا فوت کیا تھا اور نفش کو بری نواہشات سے با در کھا تھا ، جنت اس کا مٹکا نا ہوگی یے (نا زمات ہے تا اس)

اتحادِ مات دیای الی کوئی قوم آپ نددیکا ہوگاجس پی اتنا اتحاد وا تفاق پر زور نه الحادِ مات دیا ہوگاجس پی اتنا اتحاد وا تفاق پر زور نه دیا در مات دیا گیا ہو جتنا اسلام نے اپنے مانے والوں کو دیا ہے۔ لیک گتنا بڑا المیہ ہے کہ آج مارے جہاں بیں اسی کی داستان جہوئی ہے ، مسلان ایک نفسب العین ہے ، ایک تحریک ہے لیکن خود اس کومعلوم نہیں یا ہر اس کا یقین و ایمان قرانی تعلیمات پرنہیں ہے ، دات دن نما ذکے ذریعے اتحاد کی شق کرتا ہے۔ قران اس کو فرقہ بندی کے برے نتائی سے آگا ہ کرتا ہے ، حق و معدافت کی داہ بتا آ

م اود دیمو ! سب مل جل کرالسری رسی معنبو کم بیکرلو ، اور جداجدا نر بوجا و ، السرخ تمی فعمت مطافرائى باس كى يادس فافل نراو ي (العران ١٠٢)

گراه قومُوں کی محرومیوں سے سبق لینے کی مزورت ہے ان کے طورط بقوں سے اپنے دل ود ماغ ر کمنا مزوری ہے ، اجماعیت کے فقدان سے انفرادی قت کا کوئی وزن نہیں ہوتا، پتے جب درخ وف كركر ماتى بى توجوما ساب ده مونددالاب ، مهر جوا جان مائى بارداكر له ماتى افراد ملت كاجزاء بي ، كوئى جزء ناقص بوكا تو تركيب فيركل بوكى ، مسلان لاكد كروه دركر بي بوئي ليكن ال كے لئے ايك ايسا نقط اتعدال موجودہ كركوئ اس سے انكار نہيں كرسكتا ۔ المسر، كتاب الترقوم ملان كے لئے حرز جاں ہيں ، توكيوں ناسى كوبنيا د مان كر مبندوستان كے مسلان ا مشاعر شرق ک اردوک تکیل کردین ، کاست ؛ مسلم بی ہوتے ایک !

اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہبی بیٹواوک کی ذمرداری ہے کروہ بیش ا حالات سے عوام کو باخرر کھیں ،جس نظریہ سے مجی سوچتے ہوں اسی کے.

ملت كے فلاح وبہودكى بات كري، ابن مقبوليت اور اپن سكستى شرت كے لئے اللے مذبات سے ذ ان كجذبُ مقيدت سے فائدہ اعثاكر مراطمستقيم " كى بجائے حلاكت وبربادى كى داہ نرد كھائى ۔ ا انكفتري الله المارى كمنصب بربعًا يا يقي الله الماري وقراً في تعليمات اورميرت مباركر جييم مهتم بالثاد ے قولتے رہیں - میرود کے علماء ، عیسائ یا دریوں کی تعویر قران نے بیان کر دیے بن \_

ملت کے افراد پر میں یہ ذمہ داری مائد ہوتی ہے کدوہ محبت و عقید اتنا سرشاد ناہو جائیں کر اندھ، گونگے، مہرے بن کر اپنے آپ کو ہلاکن مِلْت کی ذمہداری كنويس يس كمادي ، بلكمومنا نفراست سعمالات كاتجزيركر في كا كم مع كم وستورواكي بعاس سع وى آج عام مندوستانى مسلمان مسلمان كاسطيقه برافروخة اورجيس بجبي بعجواس كى فيادت كادم رجائے ہوئے ہیں،ان کی خود غرمنی، مفاد پرستی، زر پرستی، جاوطلبی، ملت کی زبوں حالی کا سب سے ہے۔ وہ طبقہ جب لوت ہو کرکام کرے کا جذب رکھتا ہے ہیں پر دہ چلا گیا ہے ، عوام کو منصیبی کوبہان اودایک دوسرے کا بگڑی اچالنے دالوں کواسٹیج سے بٹا ناہوگا تب جاکرملت کا مٹیراندہ محدموں کتا ہے ؟

کے ابین منافرت کا یکا بو نے والے افراد کو سماج میں کوئی مقام منطفے پریہ فود بہ فود بہا ہوجائیں گے۔ افتلات دائے کوئی بری چیز نہیں ، حفرت عمراور حفرت الو بکر رمنی السّطین المسیمی افتلاف ہوتے تقے۔ مما بُرکرام میں اختلافات بائے جاتے تھے ، مگراس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ بوری ملت کو اپنی اناکے لئے سولی برچر حادیا جائے۔

اس صَیقت کومان لینے کے بعد مسلان اپنے مٹن اور نصب العین پر ڈٹا رہے ، یہ بیتین کر بیج اگر مسلان مامنی میں ہوا کے دخ کو بیجان کر اپنی ذہنیت میں تبدیلی کر لیتا اور سیاسی قلا بازیوں کے بجب کے اپنی ساری توجہ اپنی تعمیر میں صرف کرتا تو یہ نوبت نہ آتی رپورسی اجمی وقت اتنا نا ساز کا رنہیں کرمسلان منبعالالے ذسکیں ۔

جومعات و یاسماج دحی المی کے ذیرسایہ رہ کرینیے گا ظاہر ہے کداس کے برگ وبارسدا ہرے۔
بور دہیں گے ، ان پرخزاں کے اُٹار اور گردش روز کار کے جبو نکے اُٹیں گے بھی تواٹر انداز نہیں ہوں گے۔
داعی حق صلی الٹرملید دسلم نے مومن کی زندگی کی تشبیہ ڈنٹھل سے دی ہے کہ ہوا میس جباتی ہیں وہ
اِدھراُدھر جبومتا ہے لیکن توٹ تانہیں ۔



**محداطبرافضال احد** مئونا تيميخن

## طالبان علم كاماضى اورحال

يَرُفَعُ اللّهُ النّهُ النّذِينَ آمَنُو اُمِنْكُمُ وَالنّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَرَجْتِ ﴿ وَالْمَعِادِلَهُ آيِكُ ا كُفْ تُواَبادُوه تَهَا دِئ ہِى مَكْرَتَم كَبِيا ہُو مائة پر ہاتھ وصرے منتسظر فردا ہو

چرخ کی اور ما در گری اس بات پر شاہر عدلی ہیں کہ اس دنیا کے دیگ و ہو کے اندر بیتنے ہی اویان و علی اور ذالہ منعد شہود پر آئے ۔ سب نے علم کی اہمیت ، افادیت اور اس کی اولیت کا اعران کرتے ہوئے طالبان علم کو فواہ وہ عمر کا علم ہے وابستہ رہے ہوں یادین اور شری علوم ہے ، معا شرے اور ساج کے اندر ایک مخصوص ، منفر داور اعلیٰ مقا کا علی مند برب اسلام ہو دنیا کے دیگر جلہ مذاہب سے اعلیٰ ، ارفع اور اکمل ہے اور اولی المدین عند الله الإسلام سے متعادف ہے تو اس کے انداز عمول علم کی اہمیت یقیناً بدرج اولیٰ ہوگی کتاب الشراور احادیث نبویہ میں متعد مقامات ہوملم کی اہمیت ایتیناً بدرج اولیٰ ہوگی کتاب الشراور احادیث نبویہ میں متعد مقامات ہوملم کی اہمیت اور خطر اولیٰ ہوگی کتاب الشراور احادیث نبویہ میں تعدم مقامات ہوملم کی ایمیت شاق اور مندی کے میں تو ہمالؤ اور مندی کے میں ترب ہم طالبان علم کی فراد موجد ہو ہمالی کے اور مندی کی میں ہو ہمالی کے دو تعدن کی میں ہو ہم ہم نہ ہمالی کے اور مندی کے میں ہم کی مار میں میں ہمالی میں مندی میں ہمالی کے دو تعامل میں میں ہم اور مسلم کی ناطر بہ خالا اور برخطر دالا و ورم میں میں ہمالی کے دو تعامل میں ہمالی میں میں میں میں میں میں اور اسلان کرام کے حصول علم میں جبہوں نے تحصیل علم کی ناطر بہ خالا اور برخطر دالا و ورم کی میات میں اور اسلان کرام کے حصول علم کی ورم کی میات میں طلب العام خردیت ت عدل کی مسلم کی ناطر بہ خالا اور برخطر دالا ورم کی خالا ہوئے اور درن کے المی کے مستمق ہوئے۔

میں امر درال کے اور درن کے الهی کے مستمق ہوئے۔
میں میں میں کی کی میات میں اور درن کے المی کے مستمق ہوئے۔

جب مما بخاسلا ف كوام كى حيات مبادكم كامطا لعمرة بي توير حقيقت اظهرن الشس عجرجاتى مركان كانديك

صول علم كامقصد احياء دين واعلاء كلمة الشرى إصلاح مال ورمينا يؤاللي تعا اس ليرُحا لاحد كي سنتين وسنتكل خي و اول کی نیرنگی نرمانے کی ستم ظریفی ان کے حصول علم کی داہ میں مانع بنہوسکیں کیونکران کے عزائم مصمم تھے وال کے ادادی كاندتوانان كمرائ اوركراك مى اوران كوملول كاندون كى مده تملق برسى اور فريب كادى سے كوسول دور تع،ان كامرمل دانى مفادسے بالا تر بوتا تها ،ان كه اندر دق وشوق اور تلاش وصبحركا ماده تها ، وه لوگ استقلال ، ثبات قدی اور صبر و توکل کے بہاڑ تھے ۔ اُفاب کی تمانت ، دسوب کی کلفت ، پیاس کی شدت ، وطن سے بعدت اہل دعيال كى فرقت ، سفركى مشقت ، معائب كى كثرت اورو سائل كى قلت ان كومنزل مقعودكى طرف برمين سه دوكت امام شافتي كاير ول موكوس شخص في دولت كورود اور فودى كم مندس علم الملبكياده ناكام ديكااورس نے تنگدسی اورملی وقار کے ساتھ طائب کمی کی وہ کامیاب ہوگا " ان کی لوری زندگی پرماوی اورسلط تھا۔ مسلسل تگ۔ و دو ادر بے پایا س منت ان کی فطرت ثانیہ بن می تھی، کیونکہ وہ لوگ من وٹوبی جانے تھے کہ بغیر منت کے انسان کو کو ائ می چیرط سلنبی موسکی سے کیونک دی کلید کامیاب ہے، من جدوجد -

(علامراقبالع)

بممنتِ بيهم كولُ جوهر منهيل كعلت دوسف شردتيشه سب فانهُ فرما د خون دگِ معادی گرمی سے تعمیر سے خانہ ما فظ ہو کہت خانہ ہزا د

يها ل اسمورت مال كى ومناحت كے الم چندوا تعاص اليف دوي كى دسيل ين پيش كرنامناسب معلوم برتا ہے تاكران ك علم حاصل كرن كالحرية جادر اوبر آشكادا بوجائد

المام ستافي أيك جليل القدر اورمنيم المرتب شخصيت مي الك بيء آپ كى طاب ملى كازمان نها يت مرت ادر تنگى مال بسرواحى كمفرورى فرت كليف كميل كافك اليك الكواجى دستياب منهوتا سقا -

المامسلم كا أنهاك مطالع من آموز به آب كى مشله كى تخيتى وتدتيق مي معروف ومشنول بيرسا حف لمرد سے موی تو فا تو کری لوکھ ہے اس ایک ایک کو کو کو کی مادی کی دیں کما بات ہیں اور احداس کے نہیں بحاجم كنتج كمي أب كانتال بوجانا مع مناع إسلام دعاع الديان مولاا الواوناء ثناءال ماص الزي المالسرك دتير بكيله عينا يد بي كون ناواقت بهكاء اسول فيامال فودى بيان كيا به كرسمان تيم من بده برس گذر مان که در استها فاکت این قاری مین کار ۱۳ مین دو گری که اجری مے فرج جات تنا ہے ایام تعلم

، مرورات اورتنگ معیشت سے نحدی انجام دینا پڑتا تھا ۔

یہ بیں ہمادے اسلاف کرام کے چند توصلہ افزا ادر عرتناک داقعادی سے مطابعہ مے ہم کم مایہ طالب علموں مصول ملم میں دل جلانے کا سامان فراہم ہوتا ہے۔

پے عسکم چوں مشہع باید گدا فسٹ کہ ہے ملم نتواں خدا دا شنا فست (سینیخ سعدی )

خرکوره واقعات کی دوشن میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں توہادا سرنٹرم سے جمک جاتا ہے۔ کیونکہ ہمادالمارتعلم مل اور معاشرت ہمارے اسلان کرام کجالکل محسلف اور جداگانہ ہے۔ ایک طائب علم کے لئے لازم ہے کہ وہ اخلاق ذیری ہتان وافر ّار ، چنل خوری ، بغض ومناد اور حسد جیسے امراض خبیثہ سے نودکو فوظ دکھے۔ لیکن حیص صدحیت ؛ کہ آج مالبان علم کی معتدبہ تعداد ان اوصاف خبیثہ سے متصعب ہے جزم کرکڑھا لیا دن علم کے شایان شان نہیں ۔۔

باد بخدد ان تمام خامیوں ادر کوتا ہیوں کے ہم میں کا ہڑخص ملامہ ابن تیمیدی ملمد ابن قیم الجوزیدی امام خزالی ، شاہ ولی الشرمدت دہاری ، شاہ اسمامیل شہید دہاری ادر علامہ احسان المی ظریج کہلائے کامتنی ہے، لیکن ان لوگوں کے قدیم سے قدم ملاکر میلئے کے لئے مرکز کوشاں نہیں بھکر داہِ انحرات پرجا پڑا ہے ۔۔۔

چاہے سب ہیں کر ہوں اوج ٹریا پرمقیم مسلے دیدا کوئی بیدا تو کرے علب سلیم

(علامراقبال م)

عصرافرک طالبان ملم تحصیل علم کامقصد فلاح اخردی کے بجائے دنیا دادی مجد بیٹھے ہیں۔ منصف اوراق دارکے کہ و فرار رہ میں ، تن آسان ، تعیش پہندی ، ففلت شعادی ہمادا مین مقصد حیات بن چکا ہے۔ ہمار اسلا ف کے انداز اور انداز میں مقصد حیات بن چکا ہے۔ ہمار اسلا ف کے انداز اور انداز کی اور فرد فرد کی کامیز بر جاگزیں تھا اور ہم خدافرا موجود فرد فرد کی کے علای برم ہیں۔ دہ اور کا ہمان بالنہادی ہمی تصویر تھے اور شرفیت سے برد تھے اور ہم تارک آئن بول مقال مقال میں مورد تھے اور ہم تارک آئن بول مقال مقال مورد تھے اور ہم ایا گفتار ہیں، وہ عامل مقال میں مورد ہمی افراد دور میں احساس کا تقدان مے ہمارے انداز انداز کی دور ترق اور مال مقال دور ترق اور ترق اور ترق اور میں مورد ہمی اور میں احساس کا تقدان مے ہمارے انداز انداز کی دور ترق اور میں مورد ہمی احساس کا تقدان مے ہمارے انداز انداز کی دور ترق اور میں احساس کا تقدان مے ہمارے انداز انداز کی دور ترق اور میں احساس کا تعدان میں ہمارے انداز کی دور ترق اور میں احساس کا تعدان میں ہمارے انداز کی دور ترق اور میں احساس کا تعدان میں ہمارے انداز کی دور ترق اور کا دور کی دور ترق اور کی دور ترق اور کی دور ترق اور کا دور کی دور ترق اور کی دور کی دور ترق اور کی دور ترق ک

ايمان دايقان دوبرزوال مير

المالبان علم كم موجوده فرزعل سے مدارس كا وقاد خاك ميں لگيا ہے۔ آه اِ ماض كس قدر تابناك اور حال كس قدر

اشاس مدرسه و فانقاه مهناک مذنگ و مدمیت ، مدمعرفت، مذنگ و مدمیت ، مدمعرفت، مذنگ و مدمیت از مداقبال م

انفرس بادگاه ایزدی میں بصدخلوص د عادگو ہوں کہ یا الااً تعالمین تو ہمیں اسلان کرام کے نشش قدم پر چلنے کی فونق مطافر لمائے۔ آئین نم آئین ہے۔

شرک زمرہ کا یحزنوں کمر مرے مولا مجھ صاحب جنوں کر (علم اقبال م علما اسلات کا بذب دروں کر فردک گتھیاں سلمجا چکا میں



### سياسيامه

### بخدمك عزت مأب جناب ذاكر مقتدى صناحاني مرئ

مودخه ٢٥ رمى ساووله بروزمنگل اداكين مندوة المطلب جامعرسلفيرنبارس ك طرت س جناب مولانا ممدرتيس مما وب ندوى حفظ التركى زير صدارت مامعهى مسجديس اساتذة كرام اورطلبه ك موجود گی میں وکیل الجامعہ جناب و اکثر مقتدی حسن صاحب از ہری کوان کے عربی زبان وادب کی خدمات کے مارس حال ہی میں صدر حمہورید صندی طرف سے توصیفی سنددیئے جانے پر ایک تہنیتی مجلس منعقد ہوئی جس ناظم ندوة الطلبه كرم الطرحيا رتى في ايكسباً سناميني كياجه عدية قار كمن كياجاته:

نحسده ونعسلى مسلى دسولسه الكربيم ، أما بعد !

قال الله تعالى: قلمل يستوى الذين يعلمون والسذين لا يعسلمون •

وقال في موضع آخر: وليس الإنساك إلا ما أسعى . - وقال الشاعري

بتبادالكدد تكشب المسعسالى

وميكن طلب العثلل سيهسوا للسيالى

يدايك تسليم شده حقيقت بماكر نقشه كائتات برعبتن تمهذيبين امبرس ادرحتني قومين كارزادحيات ير كامياب اوق اوى نظرائيس وه منب واى متيس جنهول فالعليم وتعلى كوابنا بنيا دى مقصد قرارديا اور مختلف ملوم كوماصل كرفيس بُورى مانعنتانى اودعرق ديزى سعكام ليا - الخيس علوم بس سے ايك عربي زبان وادب كا علم ب، اورعلوم شرعيد ك ما يكا حرب ا دب كالتعلق معلوم ب، عربي ا دب مي مها دت ك بغير قرآك وهدية

كامجنا اگرمحال نہيں قەشكى مزودىي ـ

آپ کا تعلق مردم خیز سرزمین مئونا تو مینجن سے ہے، آپ کی ولا دت مشکل میں ہوئی، حفظ قرآن کے بعد فارسی وع بی کا تعلیم جامعہ عالیہ و بیر مئوسے ماصل کی ، بھر جامعہ فیضام سے دروج عالیہ کی تکمیل کی ، او جامعہ اثریہ وار المحد مین سے فرافت ماصل کی ، اس کے بعد اصلیٰ تعلیم کے ہے جامعہ از ہر مصر تشریب لے گئے ، بھر علی گڑھ مسلم بینورسٹی سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری ماصل کی ، اصلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد وصوب جامعہ سلفیہ بنارس سے واب تہ ہوئے ، اور آج تک اس کی فدمت میں مصروف ہیں ، آب بعد وصوب جامعہ سلفیہ بنارس سے واب تہ ہوئے ، اور آج تک اس کی فدمت میں مصروف ہیں ، آب خیرین رو کر ابنی جمل تصنیق و تالیفی فد مات انجام دیں ، اور جامعہ سلفیہ کو عالم اسلام میں آج جومت اماصل ہے اس میں الشریق و تالیفی فد مات انجام دیں ، اور جامعہ سلفیہ کو عالم اسلام میں انتی جومت اماصل ہے اس میں الشریق الی کے نفل و کرم کے بعد آپ کی جہد مسلسل کا بڑا دخل ہے ۔

اُپ تدریسی ذمہداری کے ساتھ ہی کہ جامعہ کے ریکٹر،اس کے عربی مجلہ میں موت الاُمتر و کے مدیر ادر شعبہ تالیعت و مرجم اور ملمی ولی تنظیموں ادر شعبہ تالیعت و مرجم اور ملمی ولی تنظیموں کے معالمیت و مرجم اور ملمی ولی تنظیموں کے معالم میں ایک انگیز دارم واکرتی ہے ، اور اس سے آپ کی فکری گہرائی والی کی جرحم ہے۔ اور اس سے آپ کی فکری گہرائی والی بتر جات ہے۔

آپ کی انہی خصوصیات وفد مات سے متأثر ہوکر ہاراگست سلال کے کو مدرجہوریہ حدیثہ وصیفی سندوین کا اصلان کیا ،جسس سے الداکین وطلبہ جامعہ اورجہا عت کا ہر فرد فرط مسرت سے جو المثا، جامعہ مادرجہا عت کا ہر فرد فرط مسرت سے جو المثا، حامعہ سلفیہ (مرکزی واوالعلوم) بنا رس کی تاریخی عظمتوں کو سامنے دکو کرجب ہم اپنے مشفق استاذ بناب ڈاکٹر مقتدی صن صاحب از ہری کی عظیم کامیابی پر نظر ڈالٹے ہیں تو آپ کی علی وادبی عظمت کے سامعہ کی عظمت کا اصاص بھی دوبالا ہوجاتا ہے۔ ہم یقین دکھتے ہیں کہ یہ کا میابی اس اوادہ کو مجی تعمیر و ترقی کی ایک فوت کو ارمنزل دسے ہمکنا در کرے گا۔

اداكين ندوة الطلبروطلبية جامعيس ففية مامعرى اس يرشكوه سجدهي مناب واكر ازمرى ماحبكا

پرخلوم استقبال کرتے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے مبادکیا دبیتی کرتے ہوئے بے بناہ مرت محول کرتے ہیں کہ استعلی ادارہ میں اس پر فخروا فتزاز ہے۔
مدرجہوریہ صدرجہوریہ صند نے جناب ڈاکٹر صاحب کی بے لوٹ فدمات کے مدلمیں انفامات سے ذار کرجس دورای اور معاملہ فہمی کا بھوت دیا ہے اس کے لئے وہ لائن سے انشن ہیں۔ مقام مسرت ہے کہ ان فدمات کومن میں انفول نے ایک ایس شخصیت کا انتخاب کیا ہے جواپنے کا رناموں کے باعث بہلے ہی سے معروت اور میں انفول نے ایک ایس شخصیت کا انتخاب کیا ہے جواپنے کا رناموں کے باعث بہلے ہی سے معروت اور میں انفول نے ایک ایس کے باعث بہدا ہی اور کا دی ، مدرجہوریہ کا یہ دانشمندا نہ اقدام بلات بعندومسلم اتحاد، فرصی روا دا دی ، جمہوریت نوازی اور کی اور کی اور کا کی تصویرے ۔

الشرقعالی کی طرف سے جناب ڈاکٹر مساحب کوجوا عزاز ماصل ہواہے وہ دوسرے لفظوں ہیں ملت کی ضعات کا سینہ ہوتے ہے ، ہمیں امیدہ کرملت کو آپ کی صائح خدمات کے زیر سایہ ایک نئی زندگی طعمی اور جوام الناس کومعلوم ہوسکے گا کہ ملت کے تقاضے کیا ہیں۔

ہیں یہ جی بیتین ہے کہ آپ کی اس عظیم کا میابی پرجس طرح جامعہ اورجاعت کا ہر فرد مسرت وشا اُن کے جذبات سے سرتار ہے اس طرح آپ کی تحریرون تقریر سے ملت کا ہر فرد مستفید ہوتا رہے گا۔

مناب ڈاکٹر معاصب کومس اعزازے فواز اگیا ہے آپ کی قد اُور شخصیت اور بے اوٹ خدمات اس سیبہت بالا تربی ، آپ کے لئے سب سے بڑا احزاز میں ہوگا کہ آپ کے علمی کا دنامے اور ملی تجربات سے دوشنی حاصل کی جائے۔ روشنی حاصل کی جائے۔

افٹرنعالی معاہد کر تادیر آپ کا سایر ما طفت ہمارے سروں پر باقی رہے ، اور آپ کی ذات معام طلب اور اور کی دات معام طلب اور اور کی ملت کوزیادہ سے زیادہ فائدہ بہونچے۔

اے اسلا! این دین کی مفاظت کے لئے ایسے ہی باصلامیت افراد کو پیدا کر اور آپ کے قلم میں توانا لُ واستحکام صلا فرما۔

#### والسلام عليكم ودحمة الشروبر كاته

المن ليليك كودة : كرم الطرام وسين جياري ، نائلم ندوة الطلبه جامع ملفير، بنادس

انتخاب ترجر مولانا عزیزانوی کنی

### بالبئ (لفت أوئ

سوال \_\_\_\_ نمازاداكرتے وقت ميراذين منتشر رہتا ہے ادھ ادھرك خيالات دل بيں آياكرتے ہيں ادر مجھنہيں معلوم ہوتا كريں نے كيا پڑھا ہے سلام ہي پرنے كے بعد نماز كا اعاده كرتى ہوں نوج دمى مال ہوتا ہے۔ تشہدا ولى معول جاتى ہوں، ركعتوں كى تعداديا دنہيں ام ہى اس كى دج سے مير كے اضطرب ميں اضا ذہوجا ؟ ہے ادر السركا نون دل ميں سماجا تا ہے بھر يں مجدہ مهوكرلتي ہوں ، آپ مير كے اس معالم كا تشفى بخش بواب عنايت فرمائيں .

بواب \_\_\_ وساوس شیغان کی جانب مے بوتے یہ بی ایک مؤدری ہے کہ نماز توجہ ہے پڑھیں، دل دکائی اوراس المینان کے ساتھ نماذ اداکویں کہ آئے معلوم ہوکیا پڑھا ادر کتنا بڑھا۔ الشر تعالی کا ارشاد ہے : حد اُفلح الموشوں الدی ساتھ نماذ اداکویں کہ آئے معلوم ہوکیا پڑھا ادر کتنا بڑھا۔ الشر تعالی کا ارشاد ہے : حد اُفلح المدین کو دیکھا بول نماز کی ادائش شعب نمی الشرطیہ وسلم نے ایک شفس کو دیکھا بول نماز کی ادائش شعب کو این نماز کی ادائش شعب کرد ہا تعالی نے اس کوا علاق کا مرب الدی نماز کی ادائش شعب کو دیے نہیں کرد ہا تعالی نے اس کوا علاق کی اس کے اس کو اور المطرائر کہو اور در قرآن کا بوصد آسان الکے اس کا اس کے اس کو در کو کہ کو در کہ دو اور اور کی اس کے در کو کہ در کہ دو اور کو در کو کہ دو اور کہ دو اور کو کہ دو کہ

اگراپ کوریلم موجائے گاکراپ نماذی الشرے دوہرد کوئی ہیں اوراس سے سرگوش کردی ہیں تو اُپ کی نماؤی ایس السر المحرف کا اوراپ کی نماؤی ایس کے دسور سے فنوط المبی گار آگر نماؤی ایس کے دسور سے فنوط المبی گار آگر نماؤی کی ایک کا اوراپ اس کے دسور سے فنوط المبی گار آگر نماؤی کی ایک دل میں دسورے ذیادہ کہ فکی تھی تھی اس دیور کی دسور سے تاب کے دل کے وسور سے تربی ہوجائیں گار یا معنی صمار نے نبی ملی المشر علیہ وسلم سے شکارت کی کہ مسور سے ان کے دسور سے تربی کی ایک کی ایک کا کہ دیا۔ ا

وسوسى كى دجر سراب كوشمان كه اعاده كى فرود د شبي . المرشمازين كوان ايسافعل سرزد محرجا في مسرم ميهد مير

لاذم آتا مو توسیده سبوکریس، مثلا سبوکی دجہ سے تشہدادی چیوڈ دیں یادکوع دسجود کی تیے بعول جائیں اوراگراپ کو تعداود کوت میں شک موجائے مثلاظہ میں کہ آپ نے بین دکوت پڑھی یا چار تو آپ اس کو بین دکھت مان کرنماز کمل کو تعداود کوت میں شک موجائے تواسے دور کھت مان کرنماز کمل کولیں۔ اور سلام سے پہلے سجدہ سبوکریس۔ اور مغرب میں دو اور تین شک موجائے تواسے دور کھت مان کرنماز کمل کمیں۔ بہر قبل السلام و و سجدہ سبوکریس۔ اس لئے کرنم صلی الشر علیہ وسلم کا یہی مکم ہے۔ الشر تعالی اُپ کو شیطان کے شرمے محفوظ دکھے اور اپنی دضا مندی کے مطابق عمل کی توفیق بختے دائین ۔

موال \_\_ نوبوان برده وارمورت بوشعی لباس کا التزام رکھتی ہو چبرہ اور متعیلیوں کے ملاوہ پوراجم جبائے رکھتی ہو چبرہ اور متعیلیوں کے ملاوہ پوراجم جبائے رکھتی ہو اگر اس کی نواہش ہوکہ تام وہ اپنے شوہر کے سات میں میشند سجدیں جاسکتی ہے ؟

جواب \_ مورت اگرنزی پرده کری به اینا چهره اور تنعیلیان چیائ دکمی نوشبوا ستعال نهی کری به جابی نهی کری به جابی نهی کری به قرمی به الشرکی بندیون کوالنزی محمدی به قرمی به الشرکی بندیون کوالنزی محمدون سے ندرد کو دسیک اس کا گوی نماز اداکرنا ا نعنل ہے ۔ اس لیے کردسول الشرمی الشرطیب وسلم نے ایک دوسری معین فرایا ہے : وبیوت می خدر ہے دان کا گوان کے لئے بہتر ہے )

سوال ۔ گول کے اور میں ہر قرآن ہو مے کاکیا مکم ہے جواب سے نوائی الشرتعالی آپ کو جزائے خیرعلافرائے م جواب ۔ اگر توکوں کو تعلیم دینا اور ان کو حفظ کر انا مقصود ہے تو اجرت سے میں کوئی مضا کہ نہیں ماماء کی سے
دائے ہی ہے کیوں کہ میج مدیت میں یہ بات والد ہوئی ہے کہ سانپ کے فرنے ہوئے شخص پر متعینہ اجرت کے بدلے میں قرآن کی ہوئے اس کی دوسری مدیت میں ہے ۔ تم مِن چروں پر اجرت طلب کرتے ہوان میں سب مے بہتر چرز الشری کاب ہے یہ
حدیث امام بخال کے نابی میچ میں ذکر فرمائی ہے ، ہاں اگر آپ کی مراد کمی مناصبت میں قرآن کی تلادت کرنا اور اجرت لیستا ہے تو یہ مرکز جائز نہیں ہے ، ابن تیم کی اجتمال نہیں عرصت کے سلسد میں علماء کے مابین کوئی اختمال نہیں ایستان کوئی اختمال نہیں ہے۔

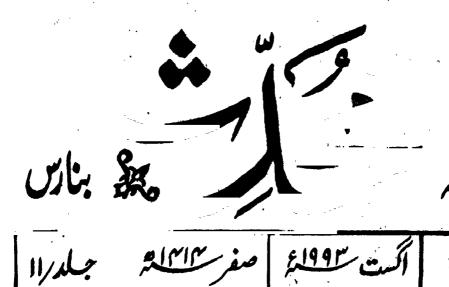

### اسشمارهیں

مدیر رالوہاب حجازی پہتہ ۔

لى لىيف والترجمه پى ديۇرى كالالېزى ٢٢١٠١

دل اشتراك مررديد مرديد

ر پی مرن نشان کامطلب کی عدت خربیا انگ فتم آذنجی ب

درس قرآن

# سود کی لعینت

ياأيها الذبين آمنوااتقواالله وذروا مابق مسكن السوبواران كنتمع ومنين فان لم تغعلوا خاُذنوا ببصوب مس الله ودسول واب تبتم فلكم روُس امُوالكم لاتظلمون ولاتسكظلمون -

ترجمہ ا ہے مومنوں اللہ سے ڈرد اور بوسود باتی ہے اسے چھوٹرد داگرتم داقعی مومن ہو بھراگرتم ایسا نہیں کرتے والے ن نبیں کرتے قواللہ اور اس کے دسول سے اعلان جنگ کرد اور اگرتم توبر کر بیتے ہو تو تم باد سے لئے تم باد ااصل اس المال ہے . نہ تم کسی برطلم کرد اور نہ کوئی تم ہر ظلم کرے .

السرتعالی کافضل عام م اس لے اسانوں کی جلائ اور فرد وفاح کے لئے بے سار چیزیں پیداکیں ہیں۔ اور انسان کی ترتی اور اس کے وہ کے لئے بے شار حلال و وائع و وسائل مہیا فرمائے ہیں۔ اور دنیا کی الر چیز وں کوس اس کے علی خلال قراد دیا ہے ، تیکن سانت ہی بعض چیزوں کوس اس کے علی حام کی ہوئی چیزوں ہیں ہے ایک سخت سرام چیز رہا اور سود ہے جے فریویت اسلامیہ نے گناہ کمیرہ قراد دیے کراس کے مرکبین کوسخت و فیل سے ایک سخت سرام چیز رہا اور سود ہے جے فریویت اسلامیہ نے گناہ کمیرہ قراد دیے کراس کے مرکبین کوسخت و الی دی وی دافروں عذاب کی دھی دی ہے اور اس کے اس کے لیے اور دی علی اس کے لیے اور دی ہے دائی کا سستی قراد دیا ہے۔ ابن مسعود ارضی اسٹر عنہ سے مروی ہے کہ بی کریم سی اسٹر علیہ وسلم نے فرمایا ، کمیری اللہ ہی المسلومی المسلومی المسلومی میں بعض معذبین کا ذکر ہے کہ وہ دی کے جس میں بعض معذبین کا ذکر ہے کہ بی اور اس کے اور اس کے کہان کو ایک دوسر اسٹومی میں بعض معذبین کا ذکر ہے کہ ای نے دیکھا کہ ایک منہ جس کیان تون کو سرائے ہاں جی کہ جم و بی ایک شخص تیر دیا ہے اور ایک و وہ راضی میں بیابی ایک منہ جس میں بعض معذبین کا ذکر ہے کہ ای نے دیکھا کہ ایک منہ جس کیان تون کو س سرت ہے اور میں ایک شخص تیر دیا ہے اور ایک وہ ایک بی بی بی بی بی بیان اور ایکھی ہی کے جم و بیا ہے دور اسٹومی سامل کے قری جونا بیا بیا ہے کہ کا دار کو دیا ہے۔ ایک مناد سے بہت سے بیتھ وں کو اپنے پاس جی کئے جو بی جب تیر نے والا شخص سامل کے قری جونا بیا بیا ہے۔

الغرض مود فوادانسان الشرتبادک و تعالی کاسخت نافران اور نافروام انسان ہے ۔ انشرتبادک و تعالی فی مال طریقہ سے جواس کے لئے مقدد فرادیا ہے اس پر داخی مدد کر کوگوں کا مال باطل طریقے سے ماصل کرنے پرکوشاں ہے اور ناجا کُر ذریعے سے نجس ، فہیدے اور حرام مال کے پیچے لگا ہو لیے اس لیا الشرتبادک و تعالی فیصود کی برکت کوختم کر دیا ہے ۔ اور صدقات و فیرات میں برکت و لے دکھی ہے ۔ اور مرناشر کوادرگ نام گادانسان الشرتبادک و تعالی کونا ہے معمول میں معمول الدیا و بدری المصد قات والله لای باک کمناداً منہ سے گادانسان الشرتبادک و تعالی کونا ہے معمول کا کمناداً منہ سے الم

درس کی آیات بی مومنوں کوسود کے سلسلے بی الٹرتعالی سے ڈرنے کی تلقین کگئی ہے اور فرایا گیا ہے کہ اگر واقعی تم موس ہو تو بقیہ سود کو بدنا چھوڑ و د ۔ اگر ایسانہیں کرتے ہو تو الٹر اور اس کے ربول سے اعلان جنگ کرو۔ یہ آیات کریم بن عروب عرفی اور بنی میڈ والمن و می کے سلسلے میں ناڈل ہوئیں۔ یہ لوگ و در بجا بلیہ میں انسان ہوگئے۔ لیکن بنو تقیق نے میں اکبس میں سودی کا دوباد کرتے تھے۔ جب اسلام کا فرمانہ آیا تو اسلام میں واغل ہوگئے۔ لیکن بنو تقیق نے اسلام لانے کے باد تو د بنی مغیرو سے ہو کا مطالبہ کیا جس بربی مغیرہ نے باہمی مشاور سے کہ بعد کہا کہ جاسال میں مذہور ہے باس اسلام لانے کے باد تو د بنی مغیرو سے ہو دکا مطالبہ کیا جس بربی مغیرہ نے باز آگئے۔ اور یہ دوید شدید سائی گئی۔ کی بیمی سودی کا دوباد کرنے والوں کے فران کا کہ بیمی سودی کا دوباد کرنے والوں کے قان پاکس میں دوباد کرنے والوں کے فران کی کہ دوالوں کے بیا تھی مذکور ہیں۔ اس میں سخت ترین دوبیدا میں آئیت میں سودی کا دوباد کرنے والوں کے لئے ہو بیا تھی مذکور ہیں۔ اس میں سخت ترین دوبیدا میں آئیت میں سودی کا دوباد کرنے والوں کے لئے ہو بیا تھی مذکور ہیں۔ اس میں سخت ترین دوبیدا میں آئیت میں سودی کا دوباد کرنے والوں کے لئے ہو بیا تھی مذکور ہیں۔ اس میں سخت ترین دوبیدا میں کرنے والوں کے دوبال سے اعلان جنگ کی خوالے ہیں۔

مدف بنادس المست المستواد مي المستواد المستود المستواد المستود المستو

كبروغروركي مذمت

عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ \* لابيد عل الجشة مس كان فى قلبه متقال عبة معي خردل من كبر؛ ولايدخل النادمن كان فى قلبه متقال حبة من إيماك " ردواه الترمذي)

حضرت عبدالنوبن مسعود رض الشرعة سے مروی ہے كرالشرك دسول الشرعليدوسلم نے فرماياك دفاخ جنت ميں داخل نہيں ہوگا جس كے دل ميں دائى كے دان كر برابركرد غرور ہوگا۔ اور دہ خص جہنم ميں داخا منہیں بڑگابس کے دل میں درہ برابرایمان ہوگا۔

اسس مديين پاک بين تكروغرود ادر كمندكى مندت بيان كى كئ باددكر وغرودانسان كالد اعجاب الغفس ، فود بستدى ادر نود دانى كى دج سے بيدا ہوتى ہے ۔اس طرح دہ اپنے آپ كو دوسروں ي مِرْا مِسُوس كرن لكتاب اود دوسوں كورة سمجتام اددسب سے بڑا كريہ ہے انسان اپنے دب كمقابط میں تکر کمتے ہوئے حق کے تبول کمرنے سے باز رہے ۔ انسان کا یہ تکر اور زیادہ قبع اور عظیم گناہ ہے اور ا بنه کرمتکرادرمتعال سی مرف الترتعالی کے اور پرصفت جلیل اسی کے شایان شان کے ۔اب کوئ، حقیاس سے متعمد ہونے کامظام رہ کرتا ہے تو گویا وہ الٹرتعالی صفت میں ساجی وٹری بن کم اس كردائ عظمت مين بشركانا ما بتا به اس الفايسان كناه كبيره كامركب بوتا به ادردسياد انفرت میں بندہ دلیل ونوار \_

تنجر مزازیل دا خوار کرد بزندان لعنت گرفتاد کرد

تاریخانسانیت کساتهسب میها داقد عزانیل ا به بوالترکایک مقرب بنده تعالیک جباس کو فردران کی موجی آو اعلقتن من نار، وخلقتهمن طیس واے الترتم نے مجمال "

ادردہا آخرت کا معاملہ تو دہ اور زیادہ سخت اور شکل ہے کیوں کہ مورد مشکر کے لئے جنت کو گو یا حوام کردیا گیا ہے۔ اس درس کی صدیت سے توہی پہنچلہ ہے کہ مشکرانسان کو جنت نصیب نہیں ہوگی ۔ لیک محققین ملماء کا قول ہے کہ اگر تکر کرنے والانتخص موصد ہے تو اپنے کئے کی سزا سبگت کر جنت میں داخل ہوگا گریاس کو دنول اولین دیگر مومن صادفین کے ساتھ نہیں ہوگی ۔ اور دو سرے جلے سے پہنچلتا ہے کھیں کے دلیاس کو دنول اولین دیگر مومن صادفین کے ساتھ نہیں ہوگی ۔ اور دو سرے جلے سے پہنچلتا ہے کھیں کے دلیس ذرہ برابرایان ہوگا ۔ دہ بہن نہیں ہے جس کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ مشکر آدی ایمان سے عادی ہو تا ہے ۔ اس مدین سے دیمی پہنچلتا ہے کہ ایمان میں کی دنیا دی ہوتی ہے ۔ اور سے میمی بات ہے ۔

السرتبادک دتعالے ہیں صفت علم وبردباری واقاضع دانکساری سے نوازے اور کبرد غرورادد بجر بیے رذیل اور ایمان سوخت اعمال سے محفوظ رکھے۔ آئین۔

#### إنتاحيه

### طلاق ثلاثه سيمتعلق جماعت المحدثيث كيموتف برخلجان

ایک وقت میں دی گئی تین طلاق ایک ہی طلاق رحبی مانی جائے گی اور رجوع کر لینے کے بعد دو اول پہلے ہی کی طرح میاں بیوی باقی رہی گے ، اس اصل شرعی پر عامل جا عت اہل صدریث کے ایک ذیلی ادارہ المعلس العلمي وبلي كاليك فتوى ايك استفتاء كي جواب ميس ٢١ رمى كي جريده ترجمان والي بي شالعُ مواتقا، اس مسله سيمتعلق ابل مديث دارالافتا وساور ملى ادارون ميس سال مبراس كثرت س مسلم معاشرو كے مختلف ملقوں سے سوالات اور مقدمات آتے ہیں كر تكرار عل سے بچنے كے لئے كئ اداروں نے اس موضوع کا فتوی جید الیاہے اور سوال آنے پر اس کوفی الفور ارسال کر دیا جا تاہے ، یہاں اگریں اتنامزيد وص كردول توب جانهو كاكراس موضوع ك اكترسوالات ومقدمات حنفى صلقه سي أتي إدراس موصوع منتعتى لوكاسول السولى الشوليولم كالميم مدينول كارجمت خير مفندى حيا وسي ابي عزت وحرت كى پاسبانى پاكرلاكھوں پانے كا احساس له بهوئ اینے گھروں كولوشتے ہيں، تخوجريده ترجان ميں سال بعراس مومنوع برمتعدد بادفتا وے شائع ہوتے دہتے ہیں ۔ میکن ۲۱ رک کے فتوی کے لئے اس قدر مشہرت اور پذیرا کی مقدر عثهرى كم تادم تحرير تقريبا ويرم ماه كاعرصه كذروباس اودال انديار يديوا ورشلي ويرن نشريه كساته تام دوائع ابلاغ مندى، انگريزى اورار دو وغير وصحافت يس اس موضوع برمصامين كى ايك الرحل برى ب ا درموی طور برسب نے جس میں مسلمان اور فیرمسلم نواتین کے ساتھ یونیورسٹیز کے بروفیسران وکلا و ادر اصلاح پسندصما فی شامل ہیں اس مِسُلہ ہے تعلق اہلے دمیث نقطۂ نظر کوکھل کرمرا ہاہے ۔اگرچہ اس جمعوی لہر يس بعن اوكوں نے ابن امرس سبى ما اكر حيوثرى إي مثلا يركهناكر المحديث نقط فظر سے اب ايك د فعرى تين

للاق واقع بى نہيں ہوگى اور هر وال كى ايك اخبارى ربورت كے مطابق كو ہائى ہائى كور ش فاہلات كوئى ہويا س لحق كر مطابق المحدیث كو كئى ہويا س لحق ہو با بندى اور بج كود لين كى اجازت پر بھى غور كرنا جا ہے ۔ نلا ہر ہے كداس طرح كى باتيں زبرد تى باعث كمن ميں والمن كى اجازت پر بھى غور كرنا جا ہے ۔ نلا ہر ہے كداس طرح كى باتيں زبرد تى باعث كے مرادف ہيں ، ان كوششوں كے على الرغم يدام خوش أن دہ كہ بالعم مسلم واتين كى عزت وعفت اور مسلم خاندانوں كے دبئى وقار وحرمت كے تحفظ كے ساتھ دين اسلام كے ايك ابت و محكم اصول اور دسول الشرصلى الشرعليہ وسلم كى ايك رجمت خيز سنت صحيحة ابت كن كرے مجادت ايك ورثب وروز اس كے لئے دعاكو ہيں ہود ہے ہيں ۔ ہم الشر مسبب الاسباب سے اس كى اميد ركھتے ہيں ورثب وروز اس كے لئے دعاكو ہيں كہ وہ اسلام كى عائلى ، اخلاقى ، سياسى ، احتصادى اور اعتقادى تعليمات وام اہل مجادت كے نانوس بنا دے ۔

ابل علم اس بات سے واقع بین کراس وقت عالم اسلام کے بہت سے اسلامی ممالک ابل حدیث ہی کا تعلان خور مراب کے مور پر اپنائے ہوئے بیں نور ہارے ملک مجارت میں طلاق خلائے کے مونوع پر آغاز نو بر مراب کا اسلامک دیسرے سینٹراحد آباد گرات کے اہتمام میں ایک سیمینا دمختلف مسالک کے ملاء بیشتمل منعقد کر ایا گیا ماجس میں ملاء اصاف میں سے مولانا منیق الرحن عثمان بر مولانا سیم عادر مالی اور علی مالان میں ملاء اصاف میں سے مولانا منیق الرحن عثمان بر کو مشترکہ اعلامید میں المجدیث نقط نظر کو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک میسینا رکے مشترکہ اعلامید میں المجدیث نقط نظر کو ہے تا ایک مائی المیک کہ اس کی نیت ایک مائی واضح ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک میسین طلاق کے متعلق مؤرا گرکھے کہ اس کی نیت ایک لائی کمتی تو ایک ہی مائی اس مسئلہ میں ملائے گا، نیز اس بیان میں یہ می کہا گیا ہے کہ مقلان کا نقط نظر ابحا می قطعی المی موجود میں میں منات میں میں منات میں میں نہا ہے گئری دو مون مائی ہے کہ مولان میں نہا ہے گئری مولان ہے اس میں کہا ہے کہ مون میں میں کہا تھا ہے کہ مولان ہے مولان ہے مولان ہے کہ مولان ہے مولان ہے مولان ہے ہو مولی مولان ہو مولی مولون اور خولی مولون میں کہائی تقلید کو حلال کے ملعون اور خولی مولون میں مولون ہے ہو مولی مولون اور خولی مولون اس میں میں ہو مولون میں مولون مولون اور خولی مولون مولی مولون اور خولی مولون مولون اور خولی مولون اور خولی مولون اور خولی مولون اس مولون اور خولی مولون کے بیرو بڑے کے مولون مولون اور خولی اور خولی مولون اور خولی مولون اور خولی مولون کے بیرو بڑے کے مولون کی مولون اور خولی مولون اور خولی مولون کے بیان کی مولون کی مولون کی مولون کے مولون کے مولون کے مولون کے مولون کے مولون کی مولون کے مولو

حضت مبدالترب مباس كادوایت مذكور معن كامتنه و میرید كردسول السمسلی الشره اید دستم اور حفر ت الایکرینی پورے مبد میں ایک وقت كی تین طلاق ایک بی تسلیم كی جا تین سالوں بیں ایک وقت كی تین طلاق ایک بی تسلیم كی جا تین سالوں بیں ایک وقت كی تین طلاق ایک بی تسلیم كی جا تین سالوں بیں ایک وقت كی سنت محمد بی بی تسلیم كی جا اور دین قرآن و سنت ہی كا نام ہے ، ان كے مقابل كسى امتى كا قول مجت سرعی نہیں ہے ۔ اور مروج ملا لرسے متعلق میم مدیقوں میں مذكور ہے كے ملا لركم نے والے اور ملا لركم النے والے پر السرى كی بی لوئ سالم كی بی لوئ اور عرف كی اعلان مقاكم الركم نے والے اور علا لركم ان والے اور حل الركم ان والے کو الركم الله كی دولے اور حل الركم ان والے کو الركم الركم الركم الركم الے والے کو الركم الركم

ان ساری باتوں کے با وجود مم رجولائی کے اخبارات میں بمیں محترم مولانا اسعد مدنی صاحب صد جمعية ملاء صندى ايك بريس كانفرنس كى ربورث بريضة كوملى ،كانفرنس بين مولاناك سائدمغتى دالانعام دیوبندے علاوہ مزیدمفتیوں کی ایک ٹیم تی ، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبندکے لیٹریٹے پرچومغات پر مشتل ایک فتوی می صما فیول میں تقسیم کیا گیا ، این مسلک کے اظہار وبیان کا مرحض کوئ ہے خواہ وہ كيسائجى بو ، البتر بيس شكوه اس لئے ہے كوفتوى ميں جاعت الجمديث بركھلى چوٹ كى كئى ہے ۔ فتوىٰ كو جبودائمسلف وخلف كافيصله قرارديا كيا مجوبالكل غلطب، اور مذكوره بالاسيمينا ركيمشتركه اعلاميه كعبى خلاف م وفتوى يس كماكياكم كدايك اليد وقت بي حب كرملت اسلامير منداين مان ومال عزت وشریعت کے بارے میں انتہائ تشویش ناک صورت مال سے دوجارہ اس مسئلہ کوچید کراسلام ادر مسلمانوں کے بینادان دوست ملت اسلامیرکی نامعلوم کوئ سی خدمت انجام دے رہے ہیں،مسلک المحديث كے ماميوں كى طرف اشاره كرتے ہوئے كہا گيا ہے كرور حقيقت يرلوك اپنے اس غلط دوي سے اسلام اورمسلمانوں کے دخمنوں کوتقورت بہونچا رہے ہیں۔ بیں اپنے ان مفتیان کرام سے نہایت احراً ا سروحيتا ادس كرسلانوس كفتى طلب كرنے پرسنت صحيح ثابتہ كے مطابق فتى ديدينا اوداسے اپ كتابون اورجرا كرومجلات بين شائع كروينا الرخلط رويه ب اوراطحديث بالفرض أب ك فرمان عالى شاں كے مطابق اس خلط دويہ سے باز آجائيں توآپ كے طلاق ثلاث كى جرى وناجا كُرْتَنفيذ اور حلاكہ كادواً

قرفرى مصخفول كوتقويت بهونجى بااسلام كوترتى اودمسلم معاشره كحامن وجبين سلي كابي يجديه وكدك سانغ كبنا يرتاب كرج احتيت المحديث المعرف فرآن اورا ماديث مجر ادومنت ثابترك اثاعت تبلغ كرية والعصلاول في تعلقه والريفواكي أولا ومنول المتوري بين المرا المعامت كمين مولانام ماسعد مفحفظ الشريبي بالشور الكريمي كيدميانهي وكحق جب كريم اس بات كراها الدكاي اب امول كفان محت ترب كرولانا من بحدك دورم وديان دامالعلم دايمنددو مكرول ين مقسم بوكيااو جمية ما وحدثين لكروب ين ،كيا يمسلا ول ين تدني نبيل ياسك وديد ومول وتقويت إلياني مسئله ذيرجث مضتفلق مولانا مدنى كارويه بلكم وقت اخبارى ديورث يم مطابق نهايت متذبلب بلك متعناده بهاءا يك طرف ولانا مدنى كايد دعوى به كدايك ملبس ك تنين طلاقيس تين بى واقع بوس كى واوتين طلاقوا کے بعد سیاں بوی کی طرح دمنانیا نزاو وقعی حرام ہے، اس کے ساتھ ہی پرسے کا نفرنس کے دوران مولانا عرف تسليمياكرايك بكالمس يوسطلان كي نظريه براختلاف بوسكتاب -موالسب كرجروادى كردونوى كوجهدا بمسلف وخلف كافيصلة وارديناكها ب تك درست بوكا. سامة ي مولانا بدف فدوران كانفرس يهى تسليم الكراس نظري وفراتين كمائ فرمضنان قرادها ماسكت اليكن يرمي يرطرية ودست واوا شربيت كيامولوں كم اكت ميته يرامري بي استورانسان كه الم موجب جرت م كرايك فظر فيمند نجى يوسكتا ہو اوروہ دوست ، عادلانہ اورمطابل شریعت یمی ہو ، ایں چہ بوالعبی ست سے ، جبینگرانڈا فتراك مجديه اله كام واحكام كم متعلق ادمثاد وفيايا ب، اور بيدى امت كاسكا ومحاري الما ياك.

ومتت کلت دیده بعد قادم دلا دادیت ترکزب کالات واظام مدافت و مدل یس بالکل کامل پیر ـ

ی آبیدی پیریکتار بولانا مدن ای رشته یزب ادر مشتطه بوخت دنتار یک تفریع دخمون کو این سی ذک بهرنجاد به البیداددا سهایم ادر سها نون کی کون سی تقریق و یا شیکار معودهای اور شیم فیزیف میت انجام دیمه دیمه لال و

# مراسله بنام ایدیترمامیان کوزنام ادازمان می دوده

مرى المريزمان !

التسلام مليكم ودحة الترويركات

کیا ہواتا اسعد مرف مرف امت اہل مدیت کو یکی بھی دیتا جائے کہ وہ اپنے پرچ میں اپنے فرق کا امتا اور زبی کس کے مسلک پرکوئی امتا اور یہ اس مرف مرمقا کر اس نے ایک جلس کی جن طلاق سے مشتلی آئے قائم فر کے کیا امتا اس کا مدین تھیں اور اپ کل کیا آشا ہوت کر دی تھی ، اور جائے اور اپ کل جائے ہوں اور اپ کل جائے ہوں ، اپنی صور نے گان جائے ہوں ، اپنی صور نے گان جائے ہیں ہیں کہ جائے ہیں ، اپنی صور نے گان جائے ہیں ، اپنی صور نے گان جائے ہیں ، اپنی صور نے گان جائے ہیں ہیں کہ جائے ہیں ہیں کہ جائے ہیں ہیں کہ جائے ہیں کہ سے استراز ہیں گان ہے ہیں ہیں کہ جائے ہیں کہ جائے ہیں کہ کی جائے ہیں کہ جائے ہیں کہ جائے ہیں کہ جائے ہیں کہ جائے ہیں کی جائے ہیں کہ جائے ہیں کے جائے ہیں کہ جائے ہیں کہ جائے ہیں کہ جائے ہیں کے جائے ہیں کی جائے ہیں کہ جائے ہیں کی جائے ہیں کہ جائے ہیں کے جائے ہیں کی کہ جائے ہیں کے جائے ہیں کی کہ جائے ہیں کے جائے ہیں کی کے جائے ہیں کی کے جائے ہیں کے جائے ہیں کی کے جائے ہیں کے جائے ہیں کی کے جائے ہیں کی کے جائے ہیں کی کے جائے ہیں کی کر کی کے جائے ہیں کی کے جائے ہیں کی کے جائے ہیں کی کر کی کے جائے ہیں کی کی کر کی کے جائے ہیں کی کر کی کے جائے ہیں کی کر کی کے جائے ہیں کی کر کی کی کر کر کی کر کر

امرالمبند في جاعت الل حديث برانتشار بهيلا في كاجوالزام لگايا به اس كيبين نظركوني بويست به كردادالعلوم داويندادر جمية العلاء كاندر بوتقسيم ردنها بوئي به كياس اس بم جاعت ابل حديث كا با تعرب ؟ اودكيا با برى سجد ك تعلق سے جو مختلف نظيميں مسلاقوں كى قيادت كا دعوى كر دبى بي اس بي مبى جاعت ابل حديث بى كا دخل ہے ؟ برنے افوس كى بات بي كر ايك ذمر دار شخص ايك معتبرها عت كو ملك كي موجوده حالات بين اس طرح مطعون كر د باب دركون شخص اس كا منافى كه دو لفظ كين والل نظر نياس آنا -

والسلام

(محد يونسس مان) استاذ جاموسلفيره بناوس

#### والماطالوكيسكك

# وكالت صفائ متعلق اليلاقيا اللمر

 اللاعدان المسالف المنافية الماسية المراب والمرا الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية

عنده المحالية المعادكيون العربي المعادل المان تعدي المان تعدي المان المان تعدي المن المان المراد و المعادلية المعادكية المان المان المعادلية المعادكية المان المعادلية المعادلية المعادلية المان المعادلية المعادلة ا

and fill before the state of the continue of t

الکوٹ افرنیں بھتا ہوں تا موں تا موں تا میں کے مشکن آگرے ٹاپٹ کرتے کہ ہدیا ہی کاروکر تھے لئے خدی کے اور کا کار وال کا شکار ہوگئے ۔ اور قرآن وحدیث سے دور کل کے بھر تو ان کی تصافیت کی روکر نیکی محق کی وج بھی لیکن جہدہ احدید نیج ہے جگہ انہوں نے اس پر دوافع کی قرآن واحاد بٹ مجھ کو بھی تام تر موں وہی بتا یا ہے ، تواں مؤم میل کی رو سے بچر کیوں کو افغیر کے دون دوئی قرار دیے تان الا

برے کی دوسر سے فقا نظر کی و کالت کرتے ہوئے کھی ہے اور والت کی ہونظرت مولانا نے بیان کی سیے وہ دولات کی بیٹ وہ دولات کی بیٹ وہ دولات کی بیٹ مولانا نے بیٹ مولانا نے اپنے افتاد کا انداز بال بی مولانا نے اپنے افتاد کا انداز کی دولانا نے اپنے افتاد کا مقار وہ کی الزام انہوں نے دولانا نے کور در سے کر در سیارا بھی محص اس سے جول کر لیا ہے کہ اس سے ان کا مقدم معنو وابد تا ہے اور اس سے ان کا مقدم معنو وابد تا ہے اور اور میں مولانا کا مقدم مور وہ تا ہے ، مولانا نے نظر انداز کر دیا ہے اس امول کی روسے ، فولان و دولانات کی مواق ہے۔

مند برین مولانا ندان ندگوره بزرگوں برقویدالزام بڑی آسان کے سامۃ ماندکر دیاہے کہ شیول سے افراد تو نواز کا انداز کا انداز کی کی انداز کی کی انداز کی

ملاده اذی بربه بی قابل فررب کر ندگومه علا ، کی تحقیقات کے کیاا ثوات ظاہر ہوئے اور مولانا مودی کا از دار تحقیق ، نے دین کی کوشی فرمت انجام دی اور اس سے کیا تا نے نکے اس سلسلے میں اولاً بدد کھے کا از دار تحقیق ، نے دین کی کوشی فرمت انجام دی اور اس سے کیا آج تک تام ملا ، نے اسے دیکھا اور پڑھا کہ بن نے آئ بک بے آواز نہیں انتحالی کوشیوں کے افراط د توزیع کے مقابلہ میں بالم ابن تی بداس کتاب میں احتیال د قواز ن قائم نہیں دکھ سے یا وجوزت علی و محدیث کے ساتھ اس کتاب میں الفائ نہیں کیا گیا۔ اور بست میں تو دون کے معام بین نے ابن تی بی مساتھ اس کتاب میں الفائ ان نہیں کیا گیا۔ اور بست مواز کی اور اس کے معام بین نے ابن تی بی مساتھ اس کتاب میں الفائ مواز کے بالا کتاب میں المواز کے بالا مواز کے بالا مواز کے بالا مواز کے بالا مواز کی اور اس کے معام بین کے تام اسلام معنایات کی سے اور اس مواز کی اور اس کی مواز کی اور اس کے اور اس کے تام اور کی مواز کے با وست اسلامی ایک مواز کے بار میں است میں ہو اور کی مواز کی جو اور اس می مواز کی ایک مواز کی جو اور اس میں اور کی کا مواز کی مواز کا و دیا ہو کی مواز کی مواز کی مواز کی مواز کی مواز کی مواز کا در اور کی مواز کی مواز کو مواز کی مواز کی مواز کی مواز کی مواز کا مواز کی مواز ک

نیزددون کافری اس المفاوائل سے دکھیں کرشن الاسلام این تبدیر دھرہ نے ودرہ بر المرون کی جمیع می تعویرکش کی ہے مصرصاً موعزت مثمان من الدومزت معاویہ دھنے پی کی سیرت دکردارے اسمی شدہ الل مرمان چواج کا اس سے مسلمان ایا تھا ان سے برنغی داخرت کے جذبات پہوا ہونے کے بجائے الت سے المالية مقدت و البت كاس من بالدات و المت المالية المن المواد المالية المناطقة المحالة المناطقة المناط

( خلافت ولوكيت و تاديخی ويثرجی حيثيت مسيده تا ۱۸۲۳) ( ازصلاح الدمين پوسعت )

## قارنين محدث توجدي

ماہنامہ عملات ہرماہ یا بذی ہے آپ کی خدمت ال ادسال کیا جا گئے ہاود حبت خریداری کے فرہونے ہما طلاع ہی دی جاتی ہے ، ٹیکو افقال مے طفے رہی بعض خریدادان توجر نہیں دیے ای ۔ اس الی خریدادان سے گذارش ہے کہ انجاب کے خدم خریدادی کی رقم باتی ہے تو فوڈ ادرسال خراکر عدت خریدادی کی تھے ہے گائیں۔ کر دفتر محدث )

# غلو، ایک ناسبور

#### مبرالمعين كملغى ، ندوة السنة

#### ا۔غلوکی حقیقت :

افراط د تفریط، فلوا در تنقیص ندوم صفات میں سے ایک صفت ہے۔ افراط ادر فلوک چیز کو تریاتک ہونچا ہے تو تنقیص و تفریط مالی منصب یا معتدل دات کی صفات یا اس کے لخقات کو تعرفدات میں گرات ہے جس طرح افراط در تفریط فلو در تنقیص کا یکیا ہونا مال ہے اس طرح مرایک کا اپنی جگہ نوش آئند نتیجہ تا ب کرنا ہی ناممکن ہے۔ افراط اور تفریک چیز میں دیگئی سے تعیق در گری تا میں دیگئی سے تعیق در گری کے اور کی کا بی در کی تاخیر پر اکر تی ہیں کی بید من بھرضتم ہوگئی۔

دنیای مشاہرات، قوموں کے عروج و زوال کی دامثان سے پرفتیقت مترشع ہوت ہے کہ کی بی جیزیں مدیے تجاو زر ادراس کی ہلاکت و بربادی کے لئے پیش نیمہ دہ ہے۔ ایک انسان اگر معاشرہ میں متوسط درجہ پاتا ہے تواسے اپنے درجہ کا کا تکر بجد رہو اور در اتی سطی زندگی کو اس طرز پر نبھانا چاہیے کہ اشنا او پر نبھائے ہیں ہے اس کا سرکا نموں کا تک پہنے پر بجبور ہو اور در اتی سطی زندگی بسر کر ہے کہ معاشرہ کے بلند افعات اور وحقیقت شنا ش افراد السے کم کن کا ہوں سے دکھیں۔ اسلیم بھی زندگی بسر کر ہے کہ معاشرہ کے بلند افعات اور وحقیقت شنا ش افراد السے الکا کا مرکز ہے، انسان کی بیش کوسط ، احتیاط اور احتیال کا مرکز ہے، انسان کی بیش کو در آن مارے کے دوروش تادیکی بدل میا کی گئی ہیں بدل میا کہ گئی ہیں۔ انسان کی بدل بول کے دوروش تادیکی بدل میا کہ گئی ہیں۔ انسان کی دوروش تادیکی ہیں بدل میا کہ گئی ہیں۔ میرمی اسٹیم میں اسٹیم بین او تصافیا و میں انسان کی دوروش تادیکی ہیں بدل میا گئی ہوری اسٹیم میں انسان کی دوروش تادیک ہوں ہوئے ہوئے کہ خورت میں اسٹیم با ندھو تھو ہم ہوئے تھے ، اس شدھ و با کہ شور ہم ہی کہ دوروش تادیک ہوئے ہوئے کہ وہ میں اوروپ کی اسٹیم با ندھو تھو ہم ہوئے تھے اس میں اوروپ کی اسٹیم با ندھو تو ہم ہوئے ہوئے کہ دوروش کی انتہا کہ برائی ہوئے ہوئے کہ اس میں اوروپ کی اسٹیم با ندھو تو ہم ہوئے ہوئے کہ دوروش کی انتہا کہ دوروٹ کی انتہا کہ دوروپ کی اسٹیم کی دوروٹ کی انتہا کی دوروپ کی دوروٹ کی اسٹیم کی دوروپ کی دوروپ کی دوروٹ کی انتہا کی دوروپ کی دورو

افراط اور نلواس وت اور کرید منظر پیش کرتا ہے جب کدرہ کسی دین میں رواج پاجائے۔ افراط اور نلوجب کی دین میں داخل ہوتا ہے تواس کی حقیقت کو مسنح کردیتا ہے۔ اوراس دین کو انسان کا افرای دیشمن یعنی شیطان غلوسے مزین کرکے افراط اور میں انسانوں ہی کی ایک جاعت انسانوں سے بدایت کا داستہ بند کر دیتا ہے۔ دفتہ وفتہ تبدیلی نسلمان ان کے آثار چراصاؤ میں انسانوں ہی کی ایک جاعت اس بدلے ہوئے دین کو اصلی دین سمجھ مگتی ہے۔ تیجہ الی میں جامعت منطان و گراہی کے دہائے پر جا پہوئی ہے۔ اس لئے رحمۃ اللعالمین حیل الشرطیم وسلم نے فرایا ؟ اید کم والمعلوف السد یون فا خال مسلمان قبل میں المدلوں الدب در سن نسانی بروایت این مباس نے بی لے لوگو ؛ دین میں غلو کرنے ہے اپنے کو کیا کو برکی کو کہ تم ہے بہلے کے فالدب در سن نسانی بروایت این مباس نے بینے کے وہ دین میں غلو کرنے ہے اپنے کو بی کو کرنے کے بی وجہ سے المال کے گئے۔

به فلوایک یننی کمس دین کمقیده می داخل بود اس کمو کملاکر دیا ، فقیده کی اصلیت کوشعنی کردیا . ادر مباوات میں داخل بود اس کمو کملاکر دیا ، فقیده کی دیا . ادر مباوات میں داخل بود الدی باز الدار الدا الدار کی گردای کلوائی بی ادر برشی داخل بی ادر وادی بعث سے وا دی بهم می دمکیل دیا ہے . اس شیطانی فکر سے بہن کے لئے دحمۃ اللعالمین صلی الشرطید دسلم فرمایا : صدخمان مسن احتی دمت المهم ما مشاعب سلطان فدشوم خلام وخال فی الدین و اوال الدلیان استاده صنعیف جد الملحدیث شاعد مس حدیث الب امامه مؤید کتاب السندة اردی کی میری امت میں دوالیے اوگ بول کی کرن کے ت میں بروز قیامت میری شفادش من موری الدین دور ادر دور اور دور ادر دور ا

عصرافرس قرآن بيد ادرست بي صلى الشرطية دسلمى تعيمات ، بدمات دخلات ادر ادحام ، خرافات كآيكير بي كم بوكرده كئي بي ، برحيار بها ب نكاه والخد به معلوم بوتا بي كرتمام اديان دخل به قطع نظر مرى دين اسلام بي شيان ني فلوادد افراطى اليسي بيج بوئ به حمال سے بدوت اور شرک كى شاخيں ايک ساتھ نكلتى بي مشاجع عقيدة المحلًا مابئ ابى العربيم "كيمة بي بتى اور توحيد كى معرف بين اكثر أوگ اس وجرب كمراه بوت كرا نبول ني بن كالان كالان بال شرويت كى اتباع ، او درمعرف من كولى مي افراط و تغريط بيكام ليا ، كتاب المشرس اعراض كيا بس كالازى تيجرب بواكرده كمراه بود كي رضرح العقيده المحل ويد ١٤٠) علامه ابن تيم ديم الشركة بي ، افراط اور تغريط ، غواد و تقصير ، فيادتى اور فقصان دونوں بيزوں سے الشرت الله بي بيمار بيم دركا ہے ، جيبي كراد شادالي ہے ، ولا تبحد ل مدادى مفلولة الى صفاف ولا تبسط باكل البسط وسود بن اسرائيل بي بينى نه تواني با توكيم دون بك بالده موكرا كوادون ی انکل چوڈ دیا کرو۔ اور ورس کو گر فرایا : والذین اذا انفتوا اسم بیسوف و ولسم بیقتر فنوا و کا دن بین ذلک قواسا و دانفرقان رسم ۲ ) اور وہ لوگ ہیں کرجب فرج کرتے ہیں تورہ فعنول فرج ہیں اترائے ہیں اور نہ خل کرتے ہیں تورہ فعنول فرج ہیں اترائے ہیں اور نہ خل کرتے ہیں ، ان کی روش اس کے در سیان ہوتی ہے۔ بیس السرتعالیٰ کی ناذل کردہ شریعت مدسے تجا ور کررنے اور بالکیے ترک کر دینے کے بین بین ہے۔ اور لوگوں میں بہتر وہ شخص ہے جو ہراعتبار سے متوسط ذندگی گذارتا ہو۔ دم المسوسوسیون والمستعد نیس مسال ویسوسیدت رسم )

نى أكرم محد معطن صلى الشرطيروسلم نے اوشا دفر مايا : تصلات المتنطعون، قالها تلاتًا " مُسلم ، ابن مسعو، ين كى بات يا سئله كى تحقق بين حديد زياده كريدكر نے والا ، عقلى تقاضے كو ا دھيلرين كرنے والے بلاك ہو گئے ، آپ نے اس بات كوتين مرتب دہرایا ۔

شفیع المذنبین صلی الشرطیه دسلم کے جاسع ادر بری الفافر، بیراس کی تکرار سے ہم است مسلم کوید نصوت ملی ہے کرہارے می دوال ، افعال فی بیتی ، اور دین انوان میں غلوکا پہلد کافی صدیک موثر ہے۔ نیز یہ غلو اور افرا طامس دور کی ہدیک موثر ہے۔ نیز یہ غلو اور افرا طامس دور کی ہدیک اور الحاد پرستی میں اہم دول اداکرتے ہیں۔

السردبالعزت نے امت مسلم کو مواحت وسل کالقب دیا ، اور شریعت اسلامی کو دین تیم سے تبریک ،
امت مسلم کے لیے الیے القاب دحمت الی اور دخائے دبائی کے مظہریں ۔ اس کے برعکس بہود و نصادی بیں کہ ان کے الحاق انحطاط ، معاشرتی مفاسد ، اقتصادی زبوں حالی ، حیا سوز جرائم کی ترویج میں جہاں بہت سے مبتلا ہر کے تعانبین میں سے لیک عند خلو اور تقصیر اور افراط و تغریط کا بھی متعا و ہ اس بہادی میں اتنی شدت سے مبتلا ہو کے قرآن مجد نے ان کو معنفوب علیہ ، اور س خاتین ، کاخطاب دیا۔ و دوس عالم میں لعنت کاطوق ان کے گردن میں ڈال دیا گیا ، ذلت و خوادی فرض راہ بن گئی ۔ اضوں نے غلر اور افراط کو اپنی زندگی کا فصب العین بنالیا تھا۔

اعتدال کی دارہ و ہی ہے جے نی افرالزماں صفرت محدصلی الشرطید وسلم نے اور صحابہ کو ان مجدود دست ہیں اگا ہی ۔ اور مدن کی نشا ندہی کے لئے الشرق کی نیا نے ہیں قرآن مجدود دست ہیں اگا ہی ۔ اور مدن کی نشا ندہی کے لئے الشرق کی دائی ہیں قرآن مجدود دران اما اور ان امن کی معدل کو فی افراد المام کی معدل کو فی معدل کو دائی مدن کی معدل کو انتراک کو اور دیا ہو خلوا ور تقصیر ہے بی کو معدل کو فیا مور کے دران اور اور تقصیر ہے بی کو معدل کو ایک ہوں کے دران اور اور کی معدل کو ایک معدل کو ایک ہوں کے انتراک کو اور اور کو ایک ہوں کی معدل کو ایک ہوں کی معدل کو دو اور دیا ہو خلوا ور تقصیر ہے بی کو معدل کو ایک ہوں کی معدل کو درائی میں کو درائی اور اور کو کی معدل کو ایک ہوں کو درائی معدل کو دو تقصیر ہے بی کو معدل کو لئے مواج کے ۔ اور دیا جو خلوا ور تقصیر ہے بیاری معدل کو معدل کو معدل کو دیا جو خلوا ور تقصیر ہے بیک کو معدل کو درائی معدل کو دیا ہوں کے دو اور کو معدل کو دیا ہوں کی کرائی کو درائی معدل کو درائی معدل کو دیا ہوں کو کر کو درائی معدل کو درائی کو درائی معدل کو درائی کو درا

علوكاسب

مرسلمان اس بات سے فوبی واقعت ہے کہ ان کو مراط ستقتم ہے درکنے کے لئے سٹیطان ملعون کی کوشس از آدم تا ایں دم ماری ہے، نیز اس سے بھی کسی مومن کوان کارنہیں کہ شیطان جب جنت سے ٹکالاگیا تھا تو اس نے زات باری سے مرض کیا تھا کہ میں دنیا یں جاد ہا ہوں میکن تیرے بندوں گو گراہ کھنے کی مرمکن کوشش کروں گا۔ چنا بخر شیطان كى يركون سادى دى اوراس ناپى كاميابى كى الى الله الده حربه ابنايا جس كے سم قاتل سے كم بى وگ بچ كے مقائد سے كرمبادات معاملات اخلاقيات كسي افراط وتفريك كالساجال بعيلايا جس مي انسانوں کی بڑی تعدلد الجھ کر رہ گئی۔ تر دیج نلوکے اسباب میں سب سے اہم سبب سنیطان کی مکرو فریب ہے۔ مدماکہ ملامه ابن قيم رحمه الشرز ماتے ہي ! " الشرتعالى جب كوئ حكم صادد كرتا ہے تواس كے بار لے ميں شيطات كى دوفوائش موتی ہے یا تواس میں کی دکرتا ہی کی جائے یا زیادت اور غلو ، اس کی بلاسے بندہ دونوں میں سے کوئی میں غلطی كرے، سيطان انسان كے دل كے پاس آتا ہے اور اسے سونگھتا ہے أگر اس بس پست بيتى، تن أسانى، اورسپل پندى كى صفت بوق ب توده اس در داده سے انسان پر ملركرتاہے چنائي اس كى حصله شكن كرك فرائف كى انجام دى سے روک دیتا ہے اس پرتن اسانی اور ارام ملبی مسلط کر دیتا ہے ادراس کے لئے تادیل و توجیر کا در واذہ کھول ریتا ہے پھردہ وقت میں آنجا تا ہے جب انسان تمام احکام سے کلی لمور پر اُڈاد ہوجا تا ہے ، اگر انسان کے دل میں حقیقت پسندی ، امتیا ار خوش اور ولوله موتام اور مشیطان کواس پراس دردازه سے ملم کرنے کی توقع نہیں رہی تودہ ہے ضردت سے زیادہ اجتہاد کرنے کی ترفیب دیتا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہتمہار سے لئے اتنا کافی نہیں بتم تواس سے زیادہ مى كرسكة بوتمين دومرون سے زياده عمل كرناچا ميے - اگروه موتے بن توتمين سونانبي چاہيے، ده انظار كرتے مرتيبي توتمبي افطادنبي كرنا عامي، ان كوسسى لائت موق ميتسيسسى نبي لائق مرنى جا مير ، اكركون إبنا بات ادرجبره مین بین بار دهوما م ترتمبی سات سات بار دهونام اید، ادرای طرح کے دوسرے کام میں افراط وناجا بُرْ زَيادَ في ترفيب ديتا ع فرض يركرا عنو، انتها پندى، اود مرا لمستقم ع الكر برما ديتا عبي كرميلي تنفس كوصرا وستقيم سدور دكمتا ميرميلي صورت مين انسان مراط مستقيم كم نبيل بيونخ بإنا ،اوردوسرى صورت میں آئے نکل جا اگر اوگ اس فقر کاشکار ہوئے۔ اس سے نجات کی صورت مرت او دصرف گرے مل مضبوط ایان، فیطان کی خالفت گی طاقت ادر اعدال کی دا و اینانے میں ہے۔ راوابل العیب موا)

علام این کفروم الشرخ فران الی دوق او الات درب آنه تمکم و لا تدرب و آو الاسواه الدین فرخ الله و الدین تا می کار الدین ال

### اسعاد العياذ بحقوق الوالدين والادلاد

تاليف: علامه نواب سيد صديق عن خال بعويال الم

يمت : باده (۱۲) دويخ

والدين اوراد لارك حقوق برايك جامع كتاب

بست : مکتبرسلنید، ریوای تالاب، بنارس . ۲۲۱۰۱۰

# نزبراسلام می زبرب بربلویت کا وجود

ناظری کرام؛ مزمب بریویت کے وجود برخور کرنے میں اسلام کے متعلق کچدعرض کر دینا ضروری ہے، اسلام کاصل بنیا د توحید ہے۔ اور اسلام میں قومید کا قرار کرنا فرض ہے۔ اس لیے اول اپنے اعتقاد کو یکے بنا نا اور تومید کا اقرار کرنا اذہ س خودی ہے ۔ توحید کمیا ہے ؟

توسیدیہ ہے کردل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرتا کہ انسٹر تعالی اپنی ذات اور جلم صفات کے لحاظ سے یک وافد طاق ا اور لا فریک ہے۔ چونکہ انٹر تعالیٰ کا ذاتی نام صوف النٹر ہے۔ اور باقی نناوے نام صفاتی ہیں۔ انسٹر تعالی پر ایمان لا نے والام و مدمسلمان ان صفاح ہیں کسی کو شرک نہیں مان سکتا ہے

قرون نلاخ ، مهدرسالت ، مهدمماً برعهد تابعین کے تام سلمان عقیده توحیدیں بیے مومد سلمان تھے دیوگ السّرتعالی دات وصفات میں کی کوشری نہیں تھے۔ نہ استعانت اور استمدادیں کی متعدس بن کو حاجت دواشکل کشاد سمجے تھے ۔ نہ استعانت اور استمدادیں کی متعدس بن کو حاجت دواشکل کشاد سمجے تھے ۔ نہ اس زبان میں کوئی درگاہ پرست ، چلہ پرست ، نہ وہ کوگ خانقاه پرست تھے۔ نہ باد القبود تھے ۔ بلکم میں احتماد توحید میں پیکے مومدا در دہ بر او بدئ تھے ۔ بت شکن تھے ، بت پرست نہتے ، پران قرون نلاخ کے بسلم سمج بی بار دوائم دی کا ذمان آگا ہے۔ ال دماؤں میں می ہمارے اسلان عقیدہ توحید میں کیے مسلمان تھے ۔

بلك زمان فرالع ون سے كرم وادموسال تك مسلمان بكي مومدسلمان تھے ۔اودمون واعاباك السّرتعالى بى كُ خالعى مبادت موتة تھے ۔ يہ لوگ كى مقدس مى كىمقلدن تھے ۔ كما قال ولى السّرصاص محدف وہوئی فى كمّا برجمۃ السّر البالغم ۔ اعلم ان الناس كا نوا مثبل الما ئة الوا بعدة غير مجب عيس على انتقليد - الخ ميمان - اب بعرواد موسال کے بعد ابتداع کا زمانہ آتا ہے۔ اور چاوسوسال کے بعد سوا واعظم کے خلاف تقلیدی خرب نے بخر لیا۔ اور تمام مسلمان چاوفرق میں برج جاتے ہیں۔ کوئی شافعی۔ کوئی خبلی اور کوئی مالکی کہلانے لگدان خرب بیں سب سے پہلے ملت حنفیہ نے فرقہ بازی برج تم لیا۔ اور اپنی نسبت کو محدی سے شاکر حنفی کہلانے لگے۔ اسس کے خرب بین سب سے پہلے ملت حنفیہ کے اور کیوں نہ ہو جب کہلت حنفیہ کی اصل بنیاد چادگراہ فرتوں ہے وجود میں آتھ ہے بیٹ بیر جہد ہمر جید ۔ جنا بیر ملت حنفیہ کے جوئی کے عالم علامہ عبدالحق صاحب منفی کھنوی اپنی کتاب الرفع والتکمیل میں صاف فراتے ہیں کہ :

وبالجملة فالحنفية لهافروع باعتباداختلاف العقيدة فمنهم الشيعة وعنهم المسرجية ومنهم المهراو الشيعة ومنهم المعتزلة ومنهم المسرجية ومنهم المجهبية فالمراح الخراطنية هسم الحنفية المدسين يتبعون أباحنيضة في الفسرع الخراط المنفية والتكميل ميه )

پهادموسال کے بعد بذائه به ادب نے جنم لیا .اور تقریباً ساڑھ بارہ صدی تک چادہی ندم ب بھے۔ اب پھر تیم ہوس صدی کے اُنفر میں ایک اور نیا پانچواں تقلیدی ندم ب نے جنم لیا . اس پانچواں تقلیدی ندم ب کانام دضوی بریلوی ہے یہ می خرم آفالی صنفی ہیں . اور ملت صنفیہ ہی سے تعلق رکھتے ہیں ۔ البت مقائد میں و پوبندی صنفی اور بریلوی میں زمین وآسمان کافرق ضوور ہے ۔

پونکه دیوبندی طفی مقائد توجدی بچے موحد سلمان نظراتے ہیں اگرچہ اصول وفرع میں جماعت اہل مدیرے ہے کچہ اختلان دکھتے ہیں۔ اور یہ نیا تقلیدی غرب برطوی دخوائد توجیدیں پچے موحد سلمان نہیں ہیں۔ بلکہ یہ نیا تقلیدی غرب تربست، چلہ برست عباد القبور ہوتے ہیں۔ اور اپنی نسبت کو ملت حندیدے ور ا تقلیدی غرب مقائد میں اکثر مشرک قبر مربست، چلہ برست عباد القبور ہوتے ہیں۔ اور اپنی نسبت کو ملت حندیدے ور ا مٹاکر اہل سنت وابھاعت اور دونوی برطوی سے یاد کو اتے ہیں۔ گو مسلک میں در اصل حنفی ہیں۔

#### برملوبت کیاہے ہ

اسلاى جلعت بي ابتانام خادكر خوالانيا بدئ فرقه بريويه رضويه به بس كه امام احمد ضاخا نعيا مباطيحا

بنی پروگ گرمننی بنی بیگی در اور مند امام اورمند خروا مام اصول فرع بن مانته بن اور عقائد مین بها ما امام اوخ محمولوی احد دشانمان نصاحب بر طوی کواینا پیشوا مانته بین راور ان کی تقلید کرته بین .

ا حدوضا خانصامب کی دلایت برنی بین ہوئی آپ کے آبا د اجداد تغدصاء کے تبید پڑھیج کے پیٹھان تھے۔ وہاں ہے لاہوزادد لاہورے دلجی۔ ادردلجی سے برغی پہر نچے۔ بڑے بڑے بڑے مرکادی میدول پر فائز رہے ۔

### عقائد بربلويرت كيابي

ان کافیال مے کرم می ملان ال سنده دا الافت الدفرقر تامیری داخل ہیں۔ ادرباتی تمام ملان تواہ دہ دلیدندی منفی ہوں یا شافعی۔ یا الکی ۔ یا منبل موں ۔ یا فیر تقلد الی مدین ہوں سب کا فری کی کور کر بر سب صفات انہیاء اولیاء اولیاء کرما مرونا کا سب کا میں ہیں۔ اورتم م انہیاء اولیاء کرما مرونا کا سب کا خری کا مراف کی اور کا مراف کی اور کی کا مراف کا کہ مراف کا مراف ک

### منيب برملويت كالتبليغي كالنامه

دساتہ ہی دخوی مجلوب صاحبان کے شعبہ ہ بازی کوامات اور وجد حال کومی موام کے سامنے پیش کرتے ہیں ہے گئ مربست مجذوب صاحبان کوبہو بنے ہوئے سجعتے ہیں ۔ حالانکہ ان کے تمام مجذوب صاحبان گانجا نور مستان ہوتے ہیں

#### مذمب برملوميت كي حقيقت

المرآب صغارت ان غالى برليوى دضوى صاحبان ك وعلى ندمب كى اصليت كومعلوم كرناميا مية بي توان عبادت ہ جیسے اجمیر، بغداد بر مربلا، پنڈوا اورسیوموں در کا ہوں پر جاکران کے طرزعل پرغور کرتے ہوئے ان محبلی منگعرات مذب كاجائزه ليس عباك ان كان عبادت كاموں برمهو يخ كران كے غرمب كى جانخ برتال كري ، توان کے نربب کی اصل حقیقت پرمیونے جائیں گئے کہ ان کے ندمب کا اصل دار و مدار حرف دنیا داری اوربیف ت پر ہے ۔جہاں سیکڑوں حیارہا نہ سے شکم بری کرتے ہیں۔ بنم میلاد میں شکم بری کے لئے میت کے ایصال اواب مزے داد کمانے تیادم تے ہیں اور مرتواص دعوام ودعوت دیر قرآن توانی کے بعد کیاشینی فاتح مرتقیم کی جات ہے ريرى دموم دعام كساته كعير طاو ودمه كباب وشت بعات دال دوقى كساته ملوك مانكر يتقيم كيباتي بلك قبور برند ونياذ كرنا بمعجر ساتوان، دسوال ربيوال بهايسوال ادربرى بشب برات كاحلوه، دسنان شب قدر كاملوه، عيدميلادالني كى شيري رك عدل كاروك بكانا ، اميرمن وكى نياز كرنا رتيخ عباس كى راس معزسة المركاكونداكمنا استيخ سدوكا يكوافن كمناء مادكندا اوركوين ميل ولياا دربياول چرمان ربر يهري كيارموس كرناء مرى بلادُ بكانا ، بن روا شنون كا بلاؤ برمغ كباب مرغ مسلم منارجها ن سيكود ل كأنين أود مزادون مرغيات وجع كى لَ بَي ـ يرسب مرف شكم مِرَى كرنے كے لئے ہے ـ مالانكر رسولت بدمات كا توت قرآن ومديت سي كبي نبي مرنان الدبلعات كاالتزام محابير كرام والخروين سوية ملتلب ليكن ال كعلماءان دسومات بدعات برسيكوول منكون وين لِيات بيان مرك نَاجا أَثْرُ لَم يقِهُ مع موام كا مال كمات بي و مالاكراك رتعالى فرآن مكيم ي مان فرايا بهار الا نا كلسسوا المسسوالسكم بسيسنكم مبالمسباطل ـ برسب امود بدعات الن كے بیرمغان اعلیٰ وحزت موادی احما ناخانسام بالمري بى صبيادى بوام \_

چنان ال بریادی و منابت کے پیپرخال املی میں ہوادی احدوضا خانصا مب رخے و دیکنٹ سے طب مند اللہ میں اللہ میں اللہ م بتر این وصایا متزمین بی بایں اسلوب و صیت کو تلم مبتد کواتے ہوئے اول وصیت کرجائے ہیں کہ احرادے

بانكلنملان به ــ

آپ معزّات ان بریکی رضوی کے بیرمغال کے دمیت کودیکھی کمس ڈھنگ ہے ان لذید کھاؤں بردمیت کوریکھی کمس ڈھنگ ہے ان لذید کھاؤں بردمیت کی درجن کھاؤں کو بیک دقت ہضم کرنا مشکل تھا۔ اس لئے ہفتم کا انتظام ساتھ ہی کر گئے کہ سوڈے کی ان لذیذ کھاؤں کے ساتھ ہیں دیں۔ ان لذیذ کھاؤں کے ساتھ ہیں دیں۔ اندیا ہی عزت کرنا

آپ حفرات پرکھ فی نہیں کہ انبیاد اولیادی عنرت کرنا شریعت میں واجب قرار دیاگیا ہے۔ او دان کا دشم کا دشمن ہوتا ہے جنا نچہ قرآن عکم میں صاف وار دہے: سن کان عد والله و صفت کمت و رسلہ جبر میل و میکال فان الله عد و لا کا فرین الأیقاد را نبیاد اولیادی عنرت کم ذاان کی اتباع کم زام ہم مگر حمامات تجاوز کر کے ان کور برمیت تک پہونچا دینا ایک جرم عظیم ہے۔ یہ صفرات اپنے آپ کو بالادب او داہل تو مید کوب الا کہتے ہیں یہ لوگ انبیاد اولیادی عنرت کرتے ہیں کہ ان کو فعدا کو دکھاتے ہیں جنا تی ہم برماوی دخوری حفرات اپنے تعا می نبی کریم ملی الشرعلیہ وسلم کی شال میں مندرجہ ذیل اشعاد کو کھورے ہو کر جوم جوم کر کاتے ہیں۔ بوکہ ان کی شا

خدا ہے تجےکیا فری نہیں ہے فدانہ کہے ہو دہ کا فرنسین ہے اترپراہے مدینہ میں مصطفے ہو کر جومومن ہیں باچشم سردیکھتے ہی

ہمارانبی توریشر ہی نہیں ہے مقام اس نبی کارعرش بریں ہے وہی جومستوی عرش مقاغدا ہو کر حیات النبی ادر حاصر ہیں ناظر

دیکیے! یدفوی حضرات کے مجذوب صاحب کمی قدر جرات کے ساتھ است میں بی کریم ملی الترملیدو۔ میں فندہ موجود دادر مرد کم معافر دناظر بتاتے ہیں ادر یہ می بتاتے ہیں کہ صفور ملی الترملیدوسلم کو اس طرح سرائی میں مندندہ میں موجود دادر میں موجود کی میات ابنی کو باور دند کریے وہ کا فرسال کی انہا

رد الجامعة كم اكابر ملماء كوام ن نتادى مالكرى اور فقاوى قاض نال وغيره بي اس مقيدة ما طرونا كليم سات يكرد مدن اعتقده معلى الله عليه وسلم حاصر في الدنيا وعوما لم العنيب والنظوما في العالم فعوكا فوالخ المناسب المناسب المناسبة المن

جز خدا کے کوئی جی خان نہیں ت در نہیں فیب کامالم نہیں اور ماخرونا ظر نہیں

مگروضوی براور کا مقیده می کرتمام انبیادا دلیا و حافر دناظر اور ما کم افیب بیر، ابل توجیدان رضوی برای سے فاد بها متراض کرتے بی ادر کہتے بی کرتم اس کا تنوت دو کر آپ صلی الشرولید سلم دنیا میں حافر دناظر بی یوسط الله و ایر کا تنوی دیا ہے دفیا ہے کہ می حافر دناظر بور ب و گون بی بتایا۔ اور می بتایا توجید بی بتایا توجید بی بتایا توجید بی بتایا توجید بی بادر توجید کرد دادب گستان اور کا ذرکی جی اور توکن برابل توجید می بتایا توجید کرد دادب گستان اور کا ذرکی جی اور توکن برابل توجید کی بتایا توجید کے درمان کہتے ہیں ۔

لگایا تد نعرہ تمہاداکسی نے توجاتاکس کا جگر دیکھتے ہیں بڑے بدادب ادرگ تاخ بینا بھر دیکھتے ہیں بڑے بدارگ تا بھر دیکھتے ہیں جم میں ہم دانی کا گردیکھتایں میں ہم دانی کا کھردیکھتایں میں ہم دانی کی کھردیکھتایں میں ہم دانی کی کھردیکھتا ہوں کر کھردیکھتایں میں ہم دانی کھردیکھتایں میں ہم دانی کھردیکھتایں میں ہم دانی کھردیکھتایں میں ہم دانی کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھردیکھتایں کے دانی کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھردیکھتایں کے دانی کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھردیکھتایں کے دانی کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھردیکھتایں کے دانی کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھردیکھتایں کھرد

#### اولىياءى عزت كرنا

ادل يحضرت محدب بحانى شيخ مبدالقا درميانى طيراله ترى عزت كرتا الي مفرات مانة بي كرشيخ مبدالقا درميانى مديث مومدملا لن تقد ميدا كرد الن كرد الطالبين وفي مد واضع بوتا مرد الي كولاوت باسعادت ملاي مل ملك ايران مي يكم درمنان المبادك مشكره كري كرد ادرائي كا درمال با فتلان تواديخ مرد ۱۱. ما بر مان ملك ايران مي يواد و ادليا كور ادليا كور مين شادكر تن ميد دا درم لوى مغزات ان كوبران في شام كان المسترم كود و دنيا آب كو ادليا كور من امغ المدد ادرم لوق فوشر بيس مهاى بي رميل فوش المعرب ادرم المدر ادرم الوق فوشر بيس مهاى بي رميل فوش المعرب المدرا فوت المدد الدرم الوق فوشر بيس مهاى بي رميل فوش المدالد و الدرم المدرا و مناوي المدرا المدران المدران

قد کی طرف مند کرکے پڑسے ہیں۔ اور آپ کاوم وفات مخلف اونوں اور مخلف طرف صمنایا جا آجے۔ اور وس فرٹین اور برس فرٹین اور برس مان کی بے بنیاد کو استان کا جاتی ہیں۔ دوس مور دیتا ہے جوب بھائی کی بے بنیاد کو استان کی جا دلاد کو اولاد کو اولاد نمش دیتا ہے۔ واجت دوا شکل کشاوہ یں گویا یہ لوگ مبوب بھائی کو خدائی و دور دے کوان کی پرسش مرت ہیں اور کو بی کہتے ہیں کہا دلیا و انبیاء سے ہما والد مانگنا کو یا خدا تھا لی سے ہی مدد مانگنا ہے۔ کیونکہ انبیاء سے

ده ابل سنت بي ياكه بدمتی ساری دهسلمان بي ياكه مث*رک* ونار ی کگاتے ہیں توصید یہ جو ضرب کاری عمل جن کے ہیں اہل تومید کے نعلان بالکل

اب مجوب سجانی کے بعد خاجہ خرب نواز معین الدین اجمیری کے ہادے میں یہ دضوی مضارت کیا کہتے ہیں ۔ د ہ بعی طاحظہ کر ان کی عزت کس طرح کرتے ہیں ۔ د

زمین وآسسماں تیرا مکین و لاسکاں تیرا فلک پر دموم ہے تیری معین الدین اجمیری

ملاده ان درنوں بزدگوں کے ادرسیو در بیروں کی بوجا کہنا ان بر بلوی کا شعاد اسلام ہے۔ شلاً تو اج قطابطال پندوا شریف جہاں ہرسال سیکو ول کائیں اور مزادوں مرفیاں قطب بدلال کے مزادوں پر بطور نذرونیا زوج کئے جاتا ہیں۔ نواج قطب الدین مختیاری کا کی مردلی۔ شاہ فیطام الدین اولیا دولوی۔ پیر بلجہ شاہ قصوری نواج بہا ،الدین مانی فرون مختیاری کا کی مردلی ۔ شاہ فیطام الدین اولیا دولوی ۔ پیر بلجہ شاہ قصوری نواج برای دولوی کے دولوی کی مدرک کے مدرک کا موں کو کا دون کا دون کو کا دون کا دون کو کا دون کو کا دون کو کا دون کا دون کو کا دون کا ک

گداؤں ہے ہی کیا انگیں حقیق شاہ کرہوتے کر کچڑ جائے ہوتے ہیں شیری جاہ کے ہوتے نجف کو کر ملا کو جائی بیت انٹر کے ہوتے

مبادت فیرگی کب ہو مبلا الشرکے برتے تعب مسلماؤں پر جہی غیرے لمالب کوئی اجمیر کیرکو ۔ کوئی دہی کھونیے کو بل توصیدان افعال منزکاند کوفلان شریدت پاتے ہیں۔ اس انے فاعل کوخترک بدایان دائرہ اسلام صغابع بیوں کرتمام دخوی برلوی توصید کے خلات بدمات کے محراجاج دریا ہے شعود کے خلاف دریا گٹوڈیں فولم ان اہل سنت والجامت کے دورداد ہیں۔

ادے آپ کومعلوم می ہے کہ . . . . . ؟

یک تور دونوی حفرات اولیاء انبیاء کی عرت مین برسب بکواس کرد م تع اور ان کو مامزد ناظر سمد کر ، در اشکل کشاکیة تع او دمنورسلی الشرملید دسلم کے بارے میں صاف کہدر ہے تھے کہ ۔

الشرك بليس ومدت كرسواكيا ہے بوكي ميں بينا إلى الله علم اللہ سے

نفرت ملی کرم الشرومبر کے بادے میں کہدر ہے تھے کہ اگر قابل پرشش نیک گرقابل نشش نیم مل گناہ مفوکن ، عل کشاء لیکن اب توبید مفرات ان سے ایک قلم آگے بڑے کرمان کہنے لگے کہ ہے

کون دیتاہے مجے کس نے دیا جودیا تونے دیا احمد رمنیا

مغرات مانتے ہیں کہ یہ احد دضا خانصا حب ہو یوی فدمب ہر یا دیت کے جو ہیں پہلے تو آپ بانی مذمب بہر میاں تھے میں کو اعلی حضرت سے یاد کیا جا تا ہے لیکن اب یہ اعلیٰ حضرت صاحب بہر مغال سے ایک قدم بر مین معبود برین کا درجہ رکھتے ہیں کیوں کہ بہر باری اور بیا احتقاد بر طوریت میں معبود برین کا درجہ رکھتے ہیں کیوں کہ بہر باری اور بی احداضا خانصا حب قر اور حضر میں ان کے کام ایکن محم چنا بخر اور حضر میں ان کے کام ایکن محم چنا بخر اور حضر میں ان کے کام ایکن محم چنا بخر اور حضر میں ان کے کام ایکن محم چنا بخر اور حضر میں ان کے کام ایکن محم چنا بخر اور حضر میں ان کے کام ایکن محم چنا بخر اور حضر میں ان کے کام ایکن محم چنا بخر اور حضر میں ان کے کام ایکن محم چنا بخر اور حضر میں ان کے کام ایکن محم چنا بخر اور حضر میں کردہ معلوا در ہو میں اور کی اور حضر میں اور کی کی کی کی کام کی کی کاروں کی کی کی کی کی کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کی کیا تا کاروں کی کاروں کی کاروں کی کی کاروں کی کی کی کاروں کی کاروں کی کی کی کاروں کی کاروں کی کی کی کروں کی کاروں کی کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کی کاروں کی کاروں کی کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کی کاروں کی کاروں

مرقدی جب پوچیں گے منکریکیر تمہادارب کون ہے سرچیکا کر ادب سے نام اول گا احسد دضا خال کا

ے تمام مسلمان کا یہ مقیدہ ہے کہ قبر میں جب منکز کیر اوجیس کے من دیدہ بتہادادب کون ہے ، آورواون ا عدی الله میرارب السّرے مگر ہمارے دضوی برطوی حضرات کہتے ہیں کہ ہم توادب سے مرجد کا کونام میں مال کا یک میرادب احدومانا ل ہے۔ مران میں کہ ہاد در دور کے صاب اپنے آب کو اہل سنت دائجات ہے ہو کے مقیدہ تو دی کے صاب خرافات ہیں ہیں ہوئے مقیدہ تو دی کے صاب خرافات ہیں ہیں است در است میں ہیں ہوئے کے است کو میں ہوئے کہ اس مقیدہ ہران کو کا فرش کو میں ہوئے گئے ہے بلکہ اس مقیدہ ہران کو کا فرش فران ہیں ہوئے گئے ہے جو میں کو خراب ہوئے کہ دوید شدید کا مرکب میں بتایا ہے۔ تعب ہے کون کو خراب میں اجازت نہ دری ہے۔ اسکان مرکب کون من میں اور میں میں اس میں ہوئے ہوئے کہ اس خرافات مشر کری ال قروید نے کیا ہی فوب نشنہ کھنے ہے۔

جے ہاہیں معبود اپنا بنائمیں جہاں نفس ہاہے وہی مرکبائیں مزادوں پہ جا کر کریں الجائیں دمائیں دمائیں مرادوں کے ماکیں دمائیں انہیں کو بہف کل شاجانے ہیں انہیں کو بہف کل شاجانے ہیں انہیں کو بہف کل شاجانے ہیں انہیں کو بہمایت دوا مائے ہیں انہیں کو بہما بت دوا مائے ہیں انہیں کو بہما بیں کا بہمائے ہیں انہیں کو بہمائے ہیں انہیں کو بہمائے ہیں دوا مائے ہیں انہیں کو بہمائے ہیں انہیں کو بہمائے ہیں دوا ہوں کے بہمائے ہوں کے بہمائے ہیں دوا ہوں کے بہمائے ہیں دوا ہوں کے بہمائے ہیں دوا ہوں کے بہمائے ہوں کے بہمائے ہیں دوا ہوں کے بہمائے ہیں دوا ہوں کے بہمائے ہوں کے بہمائے ہوں کی بہمائے ہوں کے بہمائے ہیں دوا ہوں کے بہمائے ہوں کی بہمائے ہوں کے بہمائے ہوں کے بہمائے ہوں کے بہمائے ہوں کی بہمائے ہوں کے بہمائے ہوں ک

لگاتے ہیں دحدت پر جو ضرب کاری چلاتے ہیں جو خل سنت پر اگری مزاروں کے ج بن محلے میں بجاری دہورسوچ کیں جنی ہیں پکہناری

کام میں تو بنتے ہیں *فدا کا ب*سندہ بالمن میں لگاتے ہیں ہیردں کا دھندہ

## بشربيت رسول بركفتكو

بهاد عد منوی بر بلوی کا اعتقاد م که دسول ندا بخر بین تھے۔ بلک تو دمن نود الشریحے۔ مطلب یہ می کئی کو ملائے در مداتھ کی در مدات ایک کو در در بایا ہے۔ اور شہوں پر آیت کی مدات اللہ میں بین کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی فقد جا در محمد میں استری مدونا فلفووا، اللی تو کوئی میں اب سوال یہ بدا ہم تا ہے کہ اب ملی الشرطیہ دسلم مقبقت میں فور تھے بابشر ، جو تک در موی حفرات نو بنزی مرسول کے متعلق بہت کھ شہوت کی مرسول کے متعلق بہت کے مشہوت کی مسلم کے مشہول کے متعلق بہت کے مشہوت کی مسلم کے متعلق بہت کے مشہوت کی مسلم کی میں کر کے متعلق بہت کے مشہوت دور میں کھر کے مشہول کے متعلق بہت کے مشہول کے متعلق بہت کے مشہوت کا مسلم کو مسلم کی کھر میں کھر کے مسلم کا کھر کو مشہول کے متعلق بہت کے مشہول کے متعلق بہت کے مشہول کے متعلق بہت کے مشہول کے متعلق بہت کی کو مشرک کے دور کشرک کے مسلم کی کھر کے مسلم کو مسلم کے مسلم کی کھر کے مسلم کو کھر کی کھر کے مسلم کھر کے مسلم کے مسلم کھر کی کھر کھر کے دور کھر کھر کے در مسلم کی کھر کے مسلم کے مسلم کھر کھر کھر کی کھر کھر کے در مسلم کی کھر کھر کھر کھر کے در مسلم کے مسلم کھر کے مسلم کھر کے مسلم کے

ریجف منوان پرفود کرنے میے یہ بتادینا فروری ہے کہ تمام ابنیا وکرام ہوکئی فوج انسانیت کی ہایت کے لئے دنیا میں سعوث ہوئے تھے۔ وہ سب ابنیاد کمام حقیقت میں انسان تھے یا اور کچہ ؟ ان کے اندرانهائی صورت سیت قول و کو دار فور کو دار دونوں کے ساتہ جملانسانی ماجت شلا بیاہ شادی کرنا۔ اولا دیونا۔ دنیا کے کار دبار کرنا۔ پا خان بیشاب کرنا۔ اورانسانی کو سکھ کے ساتھ وہ جی دکھ سکھ کے مال تھے یا نہیں۔ انسانی ماجت میں وہ جی ماجت مند تھے یا نہیں۔ پھرام سابقہ کے جلائے ان کو کہ دنیا میں اگرائی دندگی کو متم کرکے مرکب کے جی یا اب اندرہ ما فردنا فرجی ؟

خیاب دیکمناچاہ کر قرآن میم میں جہاں کہیں ان انبیاد کرام کے ذکریں وہاں ان کو جنر کہاگیا ہے یا ان سب البیاد کوام کے فکین انسان جو کہ قرآن میک میں سب سے پہلے صفرت آدم ملیال اور کی کہا ہے۔ بوبخ قرآن میک میں سب سے پہلے صفرت آدم ملیال الم می بی تعے تمام اوگ ان کو بی مانتے ہیں آئر ہم اہل صدیت یا تمام اہل قوص وصفرت دم کو متنق ملیہ کے ساتھ بھرے ہٹا کر فود کہ دیں کہ فودی تھے فاکی نہ تھے۔ تو ہما دے دخوی حفارت اس کو فود سلیم کریں ہے کہ اس کے کہا ہے۔

خدا تو انہیں بشرکبہ کر پکا رے ۔ یاندھ انہیں نور دیکھتے ہیں۔

كيول جناب إس لي كرقراك عكم مي أدم عليرسلام كوبتركيا كيا ب ويحرادم مليسلام كم على المواقع الماليكي

يعى فرايا الشركالى في كم آپ فاكى تقد : واذ قال دبك الملائكة إنى خالت بشرا من طبين ، الآية . يعى فرايا الشركالى في كم من المراك بي الكرادم عليالسلام بنرته اوريقينا بشرتم وبالديث ك كرم بي المراك المراكم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المركم المراك

#### نبوت کاسلسلہ ذربت آدم سے

قائن عيم من الترتمالي وما تا جه كرتمام المبيا ودايت أدم من جنائي أيت كريم ، يابن آدم اما يا تينكم رسل منكوة من عليه الآية عين الترتاج الإلهام ك ادرابرام منكوة من عليه الله المراه العام منك ادرابرام من المربع التي التي عليه المعالم المعالم المعالم المربع المربع المربع المربع المربع المربع عليه المنه المنه المعالم المنه والموس و هادون وذكريا و يحيى وعيسى والمياس واسمعيل و يون وسلمان وابوب ويوسه و ووسان و واجتبينهم و هديناهم إلى صواط مستقيم . . . . . الآيت ولي المنه المنه

تطیق جائی میں جواں علق۔ اور جوان فیزاطق ہیں جیواں ناطق ہیں جن ہونسان ہلاو فرنتے ہوتے ہیں ۔ تخلیق بنات آگ سے ۔اور تخلیق انسان مئی ہے۔ اور تخلیق ملاک نور سے جنانچ مدیث شریب میں مساف وارد ہے ، خلت انگلکت میں بنورو خلق الجان مسی مارچ وخلق آوم مما وصعت لکم کما اخرج و مسلم میں حدثیث عائمتہ منے ا یعن صنودسی الشرملیدوسلم نے فرایا کہ فرشتے نوری ہی او دجات ناری ہیں۔ اور آدم ملال ام خاکی ہیں۔
افلون کوام ؛ بغری دسول پر میں نے بیلے عض کردیا ہے کہ تمام انبیاد کوام بغرتے۔ کیونکہ تمام انبیاد کوام علیم السام بنی آڈ اور قرآن محکم میں ان سب انبیاد کرام کو در رہت آدم قرار دیا ہے جیسا کہ آیت کریم ، اُ دلائلے الد بین اُنعم اللہ علیہ م من المنبیدین من فدینته آدم ، الآیة ۔ اس مقعد بروضاحت کے ساتھ و لائت کرتی ہے۔ بب تمام ابنیا روا آدم تھے اور اینیا تھ تو بھران کے خاک ہونے برکیا شک باتی وہ جاتا ہے۔

#### منكررسالت كاانكار

امم سابقے کے تمام کافرومشری کاعقیدہ تھاکہ بھڑکا دسول ہونامال ہے۔ یہ کہ کرکا فرہوگئے اور بہادے دخوی برکھتے ہوئے دور کا فرہے۔ یقینا بریوی دخوی کا عقیدہ اور تم کا عقیدہ ہے کہ دسول بھڑئیں ہیں جو کوئی اسول کو بشر کھے تھے کیونکہ تمام انہیاء کرام یقینا بشر تھے ہیں کہ ان کا فروں نے اپنے لا کاعقیدہ بیکاں ہے وہ لوگ تمام انہیاء کو اس تصدونا عماکا اور تقدید ون اس تصدونا عماکا اور تقدید ون اس تصدونا عماکا اور بھٹر ہوئے کی وجہ سے دسالت کا الکالہ کیا : قالوا اس اُنتم الا بشومتلنا متوبیدون اس تصدونا عماکا اور بھٹر ہوئے کی وجہ سے دسالت کا الکالہ کیا : قالوا اس اُنتم الا بشومتلنا متوبیدون اس تصدونا عماکا اور بھٹر ہوئے ہوئے کی در کے دوجہ اس کو جمادے باپ دادے بوجے آئے ہیں اگر اور دی کو جمادے باپ دادے بوجے آئے ہیں اگر اور کے دوجہ اس کو جمادے باپ دادے بوجے آئے ہیں اگر اور کے دوجہ اس کو جمادے باپ دادے بوجے آئے ہیں اگر اور کے دوجہ کی بھٹر ہے ہیں تو کوئی قام رو لیل لاکر ان کا بٹوت دیں کہ مردول ہیں ۔

مرسلوں نے جب کہ انا الیکم مرسلون کہم دیاتب منکروں نے ان انتمالاتکذیون

بواب من فرایگیا: قالت اسه رسلهم اما غدد الابشوشلکم ویکن الله یمن علیمن بشاء من عباده و ا کان اننا ان ناتیکم بسلطان الاباذن الله الآیة - ملافظیجو صوره ابراییم دکوع ۱ - بیم قیمهاد عبیدانسان بی الخ \_ مگ مندند بالا آیات کمریمات کونوب فورم پرصی اورانسان سے بتائی کر بیخته پیزیم وه سب انسان تھیا اور کچے ۹ گم انسان تھ اور یقینا انسان تھ قوم پر بشریت رسول پر آنکا رک گنائش ہے ، مرکز نہیں ۔

خیرسیال تک قدیم نے ام سابقہ کے تمام انبیاء کرام کی تخلیق میوانی میں انسان ثابت کرد کھایا۔ اب نا مو کرہاد نے نی کریم ملیرانصلوۃ وانسلام کے بادے میں بیڑا بت کرد کھانا ہے کہ آپ بی تخلیق میوانی میں تخلیق انسانی می ریت آدم بین اور دریت ابرای ملیم تمام انبیاء کراتم علیم اللهم دریت آدم دریت نوح اور دریت ابرای ملیم الهم الهم ا عد طعیک التی طرح مهاد به نبی کریم علیه الصلوة و انسلام می تو دریت ابراییم تھے کیو بحد حضرت اسا عیل علیه السام کے

ماستھے۔ جیسا کہ آپ صلی انسرعلیہ دسلم نے تو دایت سلسلہ نسب میں مصرت اساعیل سے لے کر مدنان تک بیان ذیا
داینانسب نامہ تابت کیا ہے۔ ملاحظہ و مشکوۃ شریف باب ذکر الانبیاء فی قصعة قرین وغیرہ۔

ديگراپ الترعيه وسلم ولي فائدان مي بى مدالطلب هد بيداكداپ خصاف فرايا أنامحدين مدادلري المحلين مدادلري المحلين مدادلري المحلين المحلين

# أي صلى الشولم يون بي اوركيا بي ؟

تفران كثيران كثيرى أيرات كريم بران المنه يام والعدل والإحسان ، الأبية - ايك دوايت ين الدي كوائم تن سيني كوب بى كريم عليه العلوة والسلام كى بوت ورسالت كى فرسيوني . تواس ف أب بعد المناجالا م في اس كو دوك ديا كهاتم سمال برف بو . تمهاد البانا البانا البانا البانا المناس كها توجو كوئ جاكواس كى فرلاك . الى رود فن كوف بو كريم مرات بين بين في وه دونون بى علي العلوة والسلام كه باس أنه اوركها كريم كن بن مينى كه والمعلون والسلام كه باس أنه او دركها كريم كان بن مينى عن الما فالمناه على بدوه البان من مناه فا فا عبد الله والما إن فا فا عبد الله وصوله . المخ - يل تو محذ بن عبد الله والما إلى الما المناه فا فا عبد الله والما انا فا فا عبد الله ودوسوله . المخ - يل تو محذ بن عبد الله والما المناق فا فا عبد الله والما بالمناق بالمناق

انهان تعد اگرآپ السان منهرتے توان و دنوں کے موال م پر کہ مااخت میں انت صاف فرادیتے کہ ماات فانا فودمین نودالله وما انابیش میٹ کم لان خلق الله نوری میں نورہ ۔

بلکه آپ بینک بشرتم ادر آپ کے اعدیمی بشری ماجت متعلیمی مثل خورد ونوش کے ساتھ پائنانہ پیٹاب کی ماجت ، اندانی دکھ سکوک کی ماجت ، اور دینا وی بیٹا ورت سے مائے کا در دینا ہے اندانی دکھ سکوک کی ماہ بہذا ۔ اور دینا سے اندانی اندانی کر جانا ، قریب دفن ہونا ۔ آپ کا صاحب از داج اور صاحب اولاد ہونا دینا میں شہر بال سے مس کی مجال کر ان کا در کے ۔

#### تخليق حيوان ناطق مين بشر كاوجور

زیری خون ان میرسیم بیان میں آپ معارت نے معلوم کولیا ہوگا کہ قادر مطلق خان ارض و ممائے تغلیق جوانی برخیالا ناطق کو تین اشیا و سے پیدا کیا ہے۔ ان اقدام تلاخ مسیر مذکور ان اقدام تلاخ مسیر مذکور العداد کا وجود نوری ہونے کی وجہ ہے ایک نرالہ ہے۔ کیونکہ نوری می نور ہونے کی وجہ سے تورد و نوش ا در حاجت بھی کے میک صاف ہیں۔ مذما وب اندائ اور مذما وب ادلاد مذبی تخاب کی حاجت . مذوہ فروی ۔ انسانی دکھ کا در موت و معیب کے حامل ہیں ۔ مذان کے نسل جادی ہیں۔ مذکوئ تبید داد ہیں ۔ البتہ ذکر الشری مشنول ہیں صرور مذان میں مدرور میں میں ماروں کے بعد مذکور النانی جناے اگر می تحلی میں حاوی ان ایک انداز ورد و نوش کے ساتھ حاجت انہوں کی طرح وہ سب صاحب نسل کے حامل ہیں ، البتہ یہ دونوں فریق فردی دناری و دور دیں جس مدار نہیں ہیں ۔ ا

## تخليق لمانثرين انسان كاوجور

اقدام تلافه مین بیسراددج انسان کا به توکه مخاک به جس کوبشرکهاگیای ادربشرای بی کا نام به بوظاهر میم دلام بود الدر اوراک بود ادرساندی ده صاحب نسب ادرصاحب داماد بو جیساکه فازنداما نی ده صاحب نسب ادرصاحب داماد بو جیساکه فازنداما نی می بیشر که تعربی بیشر که تعربی بیشر که تعربی بیشر می الما و بیشرای به موالد دی خلق می الما و بیشرای به اوراس کوصاحب ادر صاحب داماد بنایا قرآن یکم ده دام بی بیشرکی تعربی می دوربای سے بیداکیا ۔ اوراس کوصاحب ادرصاحب داماد بنایا قرآن یکم که ده بشربی بوصاحب ادر ما دوما دارما و اماد برد

یجنای ہے کہ ہادے دسول کریم کی انٹر علیہ وسلم ہی آس آئیت کریم ہیں داخل ہیں۔ آپ مبی ان اوصاف انسا نامل ہیں یا نہیں ۔ پاآپ مذکود العدو نوری کی طرح مجم نور غیم خود و ونوش سے پاک اور صاحب نسب اور مثا نبتھ کیونکر نوری کوکوئ ڈیکھ نہیں سکت ہے ۔ اور نوری صاحب نسب اور مناحب دابا ذہیں ہیں ۔

أيد مقيقت كالينرس ديدلياجاء كرآب كيابي ؟

دنیابانی ہے کہ آپ صاحب نسب تھے اور صاحب داماد جی تھے۔ اس سے کون انکاد کرسکتا ہے کہ آپ صاحب دا اور صاحب دانا و مناحب دانا ہے کہ آپ کو صفرت علی اور صفرت علی اور مناح کی بیش کر دیتا کا فی ہو سکتا ہے۔ اور آپ ہو سرخا کی تھے کہ آپ کوئیس دیکہ ایس کو ایس کوئیس دیکہ ایس کے بعد ہو گوں نے آپ کوئسل دیکر میں میں مناحب مناح

آپ صاحب اذوا به اور صاحب اولاد بھی تھے۔ اس سے کون آنکاد کرسکتا ہے ؟ اورکس کی مجال ہے کاپ ب اذواج اود صاحب اولاد نہ تھے کہ دے۔

> بالل جومدا تت الجمتائية و الجير دودن سيخواللد جهائي نرجيم سكار

دیکے انہ کریم علیالصلوۃ والسلام کا کفو قریش تھے جن بی آپ متعدد فود شادی کی۔ اور اپنے چادوں معادب ان کی شادی کول کا اور ہم سب بنتر ہیں ان شادی کول کی شادی کول کی سادی کی شادی کول کی سادی کی سادی کی سادی کی سادی کی سادر میں اور ہم سب بنتر ہیں سے در شنہ والدی کیوں کم موسکتا ہے و کیانوں کا در خاکی برابم موسکتا ہے ۔

كن كلينس بالهجنس برواز كبوتر باكبوتر باذ با باز

اگر دخوی برطی صاحبان کے اندرہ مت ہے تو دیانت دادی سے ان سب اوازم بیٹری کا انکارنصوص قرآئیہ مادیت دسول الشریع تابت کرے دیکھائیں کہ آپ ان اومیا ن انسان سے بالکل پاک تھے ۔ خاکی مزیمے اوری المان کے منظروں سے بھیٹ ادھیل دہتے تھے ہیں ۔ پاکم اذکم بیری ٹابت کم دیکھائیں کہ آپ اوری ٹادی کی طرح انسان کے منظروں سے بھیٹ ادھیل دہتے تھے ہیں

مرى دفوى برلوى كا بينواابيس على العنة بم انسانوس به پرنتده دبتا ہے۔ ادر پوشيده طور سے بم كوديكمتا ہے انه يولكم حود قبيلده مدسيث لا تروينهم ، الآية - كى طرح ثابت كرد ديكمائيس تب بانيں كه بريكوى صفرات اله دوى ميں يك سي بي الدي ميں الآية بي كرتيا مين كائبوت الله دوى ميں الدي ميں كائبوت الله دور سے ادب كرا بات تھے ادر تسكى ادر تسكى الله على بدل الله على الله على الله على الله على ادر توكوں كے نظروں سے ادجول دمتے تھے الشكل بدلتے تھے ادر تسكى بدلنے كے بعد غائب ہوجاتے تھے دوس بين ادر يقينانه بي تو دعوى كرا بي قورى تھے بالكل باطل ہے ۔

مجے تعب کی کوئی انتہا نہ رہی کہ قرآن میکم کی بشریت رسول پرسیکر وں آیات کر بہات کے ہوتے ہوئے رافوی مفات اس آیت کریمہ سے بیجا استدلال بیش کرتے ہیں کہ آپ نوری تھے۔ اگر کسی دوایت سے صراحت ہوتی تو بہا متا: دا ذلیس فلیس ۔

 مركيا فشراو كربشر كحمايت كرسكتا بدركم كرده ولك كافراد كلا \_

خیرابہ ہاد دخوی معظمات سے لوج مناجا ہے ہیں کہ آپ حفرات نے بوایت کرید فقالوا استریب د دنانکھنوا ا غیر برکالا ہے کہ بوکوئی محدصلی الشرطید دسلم کو بہتر کہا وہ کافر میں ۔ اور ترجہ کی ہے کہ بس کافر ہوگئے توکون کافر دکئے ؟ تواب حضرات بحاب میں صرور کہ دیں گے تم اہل تو مید د بابی ۔ نجدی ۔ دیو بتدی اور فرمقلدا ہل میں محدصلی الشرطید دسلم کو بشرکہ ہوتے ہوئے ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے د ضوی حضرات محدصلی الشرطید و سلم کو بشرکہ ہوئے ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمادے د ضوی حضرات محدصلی الشرطید و سلم کو بشرکہ ہے ۔ اگر ہم اہل تو حید محدصلی الشرطید و سلم کو بشرکہ ہے ۔ اگر ہم اہل تو حید محدصلی الشرطید و سلم کو بشرکہ ہے ۔ اگر ہم اہل تو حید محدصلی الشرطید و سلم کو بشرکہ ہے ۔ اس کو بیر گھٹے ہیں۔ تو اب چھرہما دے ہر ملیدی حضرات سے گذارش کر تے ہیں کہ آپ سے پر چھٹے ہیں کہ کون کہتے تھے ؟ بریوی اور استرائی نظر ڈال کر انصاف سے متائیں کہ ۔ بس کہتے تھے ۔ ہم آپ سے پر چھٹے ہیں کہ کون کہتے تھے ؟ بریوی اور کے ایا آپ کے ہم مشرب قوم نوح ۔ قوم خود ۔ یا ادر کوئی اہل مذرک اہل مذرک اہل مکہ ؟

اگرہادے بریلوی اضوی صفات کے انداہ ملم مربی دان ہوتے۔ ادران کو قرآن د مدیث پر مبور ماصل واللہ اللہ میں است میں است میں است میں است میں ہیں کہتے تھے کا فاعل شروع ہی آیت بیں دو ہے کہ وہ سب کا فرقوم فوج قوم علا ۔ وہنود ادر کفار سکہ ہیں۔ ادر مخاطب اہل سکہ بین کہ خدا دند تمال نے اس میں کہ خدا دند تمال نے اس میں کہ خوا در کفار سکہ کو مخاطب کر کے فرا ہے الم بیانکم خود الدین کفروا مقطب القریق اے اہل سکہ کیا بھارے یاس می سے بیلے قوم فرد کے معاوم نہیں ؟ یسال اللہ کا مال تم کو معلوم نہیں ؟ یسال اللہ میں اندوم عاد وہنود کی خرنوں آئی جو کہ کا فرود کے تھے۔ یعنی بھی احتوال کے کا فرد سے انجام کا مال تم کو معلوم نہیں ؟ یسال التھ ما مسیر کا ہے۔

انسوس برلگ مدادت اہل توبید میں قرآن مجیدی آیت کریہ سے غلط استدلال کر کے سما نوں کو کا فرکھنے لگے ہیں۔ در خلاف سنشاء قرآن بیجا تادیلات بلک تحربین بالقرآن سے اہل توجید کو کا فرکھتے ہیں بھر دیوی کہ ہم اہل سنت والجامت یں۔ آگو یہ نوگ اہل قرآن ادر اہل سنت والجاعت ہوتے تو تحربین بالقرآن کے مرکب مذہوتے قرآق تحربی اور تا ہولاً رناتونعل يبود اورشوه فرمب أديد دهم كاب سد مدسلمانول كا

ہم حال ہیں کر بدائگ اہل تو بید کوکا فرکیوں کہتے ہیں۔ جب کہ قرآن میم ہیں بیکروں آیات کریمات سے بشریب دسول کا دسلتا ہے کہ آپ بلاریب وشک بشرتم معلوم ہوتا ہے کہ بداؤگ عداوت اہل توحید ہیں قرآن میکم کومول کئے ہیں۔ اگر وی براوی اپنے دوی میں سیے ہیں۔ اور ان کو قرآن یاد ہے۔ اور قرآن پرایمان ہے تو بڑھیں لقد جاء کم دسول منکم

رلقدجاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنم حريوس مليكم بالمؤمنين رؤف رّحيم - الآبية -

دیکھے جناب اس آیت کریمیں کا ذکر ہے ؟ آیت ہذاکا ایک ایک جلم آب ذرسے لکھنے کے قابل ہے خصوصاً

الم تقدیما و کے دست ل میں اُنفسک میں کا لفظ نہایت ہی قابل فور ہے کہ اہل مکہ توکہ آپ کے فالمان

اللہ تعدیما و نفر میں میں اُنفسک میں کا لفظ نہایت ہی قابل فور ہے کہ اہل مکہ توکہ آپ کے فالمان

اللہ تعدیم نے بالا پوسا اور تہادی براور دی بی شادی بیاہ کیں۔ مدع تمہادے پاس این ہو کر فرندگ برکیا۔ اب ان

بی تربی تر فی وجہ سے تم عبد النظم و متہا اے نزدیک عزیز اور دوئ ورمیم تھے اور ہیں۔ بتائے ہو بھی آپ

بی تربی و نے برشک باتی و موالا کے وہ میں اسے نزدیک عزیز اور دوئی ورمیم تھے اور ہیں۔ بتائے ہو بھی آپ

عبد برونے برشک باتی و موالا کے وہ سے ہو ا

بشركا انكاد كرتے بود ليكن موچاد بات جيون مى نہيں انكار ہے قالَن كا بستركا انكاد كرتے بود ليكن موچاد بن انكاد ہوجاتا ہے ناداں مربي سلطان كا بس نہيں يہ سلطان كا بست محسد كى بنركا بوگيا انكاد جب

منكرة رأن بوجانا بمنادم شطان كا

مچرمی افوی مفرات بشریت دمول سے انکادکمید . اددکہدیں کہ آپ بشرختھ . تویدلوگ انکادبشریت ول بھرمی افغان ہو ہاتے ہا ول پرمنکر قرآن ہو کم لیک خادم شیلان بن جاتے ہیں،ادراس کی تبلیغ کرتے ہیں مس سے شیاطین مطیئن ہوجا تے ہا۔ دبغوائے قولہ تعالیٰ شیاطین الانس والجی یوحی معصنہ م الی بعد ن زخر من القول غرورا -دکیة - عیں واخل ہوجا ہے - آ مسیح ہے ہے

> شیاطین مطین ہوگئے ہیں ال دمنویوں کوبہکا کر اب دہ بھردنیا میں مسلمانوں کوبہکانے کہاں بائیں

معلوم والبي كرمس طرح يبوداون فع مَزير علي اسلام كواددنع إيول في عليه سلام كوبي ويول عبها

مرخداکا بینا قرار دی کر ان کوخدا کہتے ہیں ۔ ادر مندؤں نے دام چندری کو ادر کرف جی کو ادفار کہران کوخدا اور مندوکا بینا قرار دی کر ان کوخدا اور مندوک کو ادر کرفت ہیں ۔ مندوک کے ہیں ۔ مندوک اس کو مندا کی بنا فرقہ قرر مرست دخور اس کا مراتب رسالت ادر بشریت دسول سے مناکم نور من نور الشرقرار دے کوان کوخدا م جنر قرار دیتے ہیں ۔ در جدائت کے ساتھ کہتے ہیں ۔ جنر قرار دیتے ہیں ۔ ادر جدائت کے ساتھ کہتے ہیں ۔

ہوا سادی خدا لی سے محدمصطفے پہنے

فرشة تع مذأدم تعاب تغاظا مرودا يبل

مارے رضوی حفات اس آیت کمیر کونوب فور سے پڑھ کوانصات سے بتاً دیں کم بنی کمیم علی العمادة واسلا کوخدا کا جز قرار دینا۔ اور ان کو فور من فود النظر کہنا مشرک بالذات باری تعالی ہے کم نہیں۔ اگر وضوی حفرات مسلمان بیں اور قرآن میر دیر ان کا ایمان ہے۔ اس آیت کمیر کی کا لحاظ کمیں۔ اور اپنے بدھتیدہ مشرکی کیر آوب مرے موحد سلمان بن مائیں کہ ۔۔ مان المان ا

يرونوي مغات يرمى بحق يمياك الناحرب بم مديث اج نسا غبالت نبيط دات فدوات فدوازم مركز نبل ا ايك بي فد ايك بي مغات اليك بي فدا در ايك بي ذات \_

لورى حقيقت پرايك نظر

تورالهي

قران پی ان پی اور تها در بر شعد آیات کریات بی ان پی اور کا بیان ہے۔ ان پی اور تہاں نے اپنے لورک شمل بھا جورہ کو بی کی بیات فریل جد تعمیل کا فروت جی کد ان سب کیات کو بکی ہے کرکے فور برفز کو دار کی درک کا در میں کی درخ کی درجات ہے۔ اور وہ کا ل بی ہے ۔ اس لے یہاں میں فارای ہے۔ برفز کو دار کی درخ کی درخ کی درجات ہے۔ باقر واقت مراہ بی تصدیدی سے ایسا ہے کہ اور وہ ال والفوركي ودون شاب مادر و وفات يك وب العزت سات المافي عداد يمرض معلى يرستوى وش بدياد أت كمتاب كم الرمن على العرف استوى المايد اور والتعديد في معرف الى در دغيره عمروى دوايت دارد أب مل المعدد بالمت كياكياكه إلى عندوكاد مالم كوع في برديكما بعد بل وايت وبله أب غ وبليا ان اداه الحديث بين ره ذات پاك تونور م كيونكرديكه سكتا بول يس نصوص قرائيه اور اماديث بنويه مناحت تابعه بوگيا به ده داسيك بمرفديد اوديه تابت بوكيا كرندا ع تعانى كوديكوني كما ي ال كرده خود محم أورب ادر ستر بزار أورك بردون بي ب-

اب برمعلیم کرتا بی صوری ب کرفداوند تعالی جب کرفود نود به - تو میرود فود کی بردول یس کیول بی

جراب يه عكرده والت باك رب العرت كي علمت الا ى كى تىلى كى تاب فى وقات نبي لاسكتا ہے . نداس كوكوئ ويكوسكتا ہے - بنام يس خدا دند تعالى في صاف فرمايا ہم كو

تدركدالابسادوحوبيدرك الابسار وحواللطيف الخبير - الأية -

فرات بك مب العزت كوتود يكمنا ودكناد ال كاعجاب أودكا مّاب للأعمال بدينا في منكوة منزين كى ليك مديث إبيت كجل مجاب يمتعلق صاف ثابت بجكر حجاب والمنود لوكمشف د لاحرقت سبحات وجبهسد النتيمي الميدبمرومس خلقد المديث يعي ذات الي يوك أواك يردول مي عد

، ان پر دوں کو دور کورے تواس کی ذات کی تجل تمام خلفت کو ایک دم جلاکوداک کردے گی۔

## حجاب نورگی ما دسیت

مديث الرافيل مين دادد م كرصود مل الشرعليدوسم في فرايا : ان الله خلق اسوافيل منذ خلقه صاعا يەلايرفع بىسرەبىينە دېدىدەالىپ تبارك تعالى سېغون نولامامىيهامى نورىيدۇمندالااعتراق المكة يف يمينل يل دادد بركريدار عنى كريم في العلوة والهام غ بعرتيل عدد ميافت فراياكراك ومقرب وشول ي مذياده قربت مامل كرن والع متازيركنيده ومول جيد أب يركهوب العالين كربهم خود ويعا بحاب إ ع ال مي مد عديد كان في الازمان فراياكم الت بين وبين وسبدين حجا بالمسطال ونوت ور المعالمة المعديدي . الما مليف المركل الملعدية ويمانعة والما أو الما يمانيك كالمالي كالمالية والمالية والمال

#### جا کے معداکو مرش پر آپ نے دیکی ہی ا ادرسناکے محملیم لوز ہر من ترانیاں

یعی جاوے دمول کویم می الشرطید دسلم نے مثب معرفی جائے فود خدا کو دیکے دیا ہے۔ اور دخرے کیے الشرموسی ملیال الم دیکہ مع سکے۔ مطلب یہ ہے کہ عفود کی الشرطید دسلم نے تونود خدا کو دیکے لیا اور صرت دئی نے جب کوہ فود پر ایخ دب کو دیکھنے کے نوابش کی توجاب ملائن ترانی اللّه ۔ حالانگر بمالا یہ کی کریم ملی الشرطید دسلم نے صافح بلیا کہ میں نے بہتے فود خدا کو نہیں دیکھا ہے۔ تو افسات سے بتائی جائے کہ جو طاکون ہے۔ برطوی یا ان کے نمی کریم ملی المؤرد کی میں سکتا ہے۔ فواہ وہ می کو نیا میں المؤرد کے نہیں سکتا ہے۔ فواہ وہ می کوئی انسان خدا کو پھٹے فود دیکھ بی صاف فر بایا: و ما کاف لبشر کروں نہ ہولی۔ اور ندور و کام کوسکتا ہے۔ جیسا کہ خلاون کہ تعالی نے قرآن میکم میں صاف فر بایا: و ما کاف لبشر انسان کے دیکھ داللّه والا و جیسا اور و د حجاب او بدوسل دسولا فیو حی با خد ما ایشاء ان کہ مسلم کے کہ دلا ہے اور سال اسان امرینا۔ الآ ہے۔

دیکھا بہاں اس آیت کویک السرتعالی فراتا ہے کہ کوئی انسان دہ کیسائی برگزیدہ دمول ہو۔ الشرتعالی سے مروبود کام نہیں کرسکتا ہے الشرتعالی خراس کام نہیں کرسکتا ہے۔ سامتے نہیں کس کا جال ہے کہ اس فور کی تاب لاسکے مگرونوں کہتے ہیں کہ شریع مواج میں آپ مرش معلی مرتشریت نے گئے تھے۔ اور میان کہتے ہیں کہ مواج میں جبو کے قرید و معلی مرتشریت نے گئے تھے۔ اور میان کہتے ہیں کہ مداے میں جبو کے قرید و معلوا الی مال کے معلوں میں جبو کے قرید و معلوا الی مدال کا معلوں کا میں جبو کے قرید و معلوا الی مدال کے معلوں میں جبو کے قرید و معلوا الی مدال کا معلوں کا معلوں کا میں جبو کے قرید و معلوں کا الی مدال کے معلوں کا معلوں کی مدال کے معلوں کا معلوں کرنے کرنے میں کرنے کرنے کے معلوں کی معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کی معلوں کی معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کی معلوں کی معلوں کے معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کرنے کے معلوں کے معلوں کے معلوں کی معلوں کے معلوں کو معلوں کے معلوں کی معلوں کی معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کو معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کرنے کے معلوں کے معلو

أديع أد مُسد بعيمده بونيوس

يرمب ويتيده د كمنا بريل قادموكا رقيب عن دوست بو مكتاب السلام بي نين رب كرد ب يخطا بي تران جد ركيا كردالان المصافحة على بعد قران كهتا بمكرمات نيز يده كرام الايمام والمواجع والرسطون في بنات الدر فروكنده اللعلون و والحل برميان معن بحاكر الشيون شارة بالكن قدي راود شريال و در يولي بيد المراع المراع المراجع المراق المراجع ا

اب دیکی بها یا گرمهاد بر دمنوی مغزت بی کیتے ہیں کری دمیل النزیف دستری جم فدتھ ۔ اگھیں جم فاتھ ۔ اور فوالی کھیز تھ قدآپ کے اندوی فود تمل کا مرجد برتا جائے ۔ اور آپ کی تمل صعبال دو تو تا کھی تا ہوگئی آپ کے مباعث ما مزیوں قوفد جمل سے جل کر داکہ بن جائے ۔ بیسا کہ فرائن سے تمام خلوق جل کر داکہ بن جاتھ ہے ۔ کیوں کرآپ مل الشرع بد دسم بی قرائوں دمنوی فودائن کی جزیبی ، اور شق سے شعر دو تھی کیا گیا ہے۔

اددی طرح داری استر بزاد نورکی بردوں میں وش معلی پرستوی عرش ہے کیاای طرح آپ ملی الشرعلیہ دسم میں اور مستوی موش ہے کیاای طرح آپ ملی الشرعلیہ دسم میں بورٹ کے الدام میں جب اور مساویات کے الدام میں ہے۔ اور الی میں اس کا بھوت ویں۔ در داس بدھتیدہ سے تو برکریں۔ اور مسامن کہ دیں کہ آپ مل الشرعلی وسلم می جد الذین المرام کی طرح ہشرتھے۔ فوری نہتھے۔

بیرکیدن ای مومومای قرآن میم کا ایک داند می پیمانی کوندا وند تعالی نے بیٹر کہا ہے۔ اودا کی الم المرابط الم نے می اینے آپ کو بیٹر شاد کیا ہے کوئیٹن کو کے بیٹریت دسول کا جودت وے کرامی محدث کوفع کر کے آپ مے عالم فیکٹ کھگ

### أب بشريخ خداد مے

تغیرای کیرونی و بی بیان باکرمید مودیون اور نعران کاری نادات کیاس بی بید یا اور آپ مورون در مرز این بین در الاحدیدار اور تعلی کردن دی در این آفاد دانی و بی کی ملی الشرطید مرکز هنگ کیا کیا گیاری بیداید بین کرد ماری نعرا نی حد روین برنسری کوان الشرک کریسی بین مرکز کا میلادی مرز این بیری کیا کی میلاد کردن و کرنسون می بیران کرای نعران ندی آب ملی شرور میرون کیا بدت

منورسل الشروايية والمست الع مكتواب إلى فرايا معاذال رزم فداك والى كالمواد وكالمة الماسد كاو فداك ووح كومادت كالفيكية فيلا ومرفود والمدين الاربيغ إكار مقعدت مرتبع فقاكان بكري وك إيلادي الاتموسالك الر ہوں۔مجھ کمیاں لائق ہے کرمیری مباوو ہے کہا ہائے۔ اس پرخواوند تعالی شعنان ہو دیل آئیتیں نازل فرما کرمیات بہتادیا کہ محد لاک بشری ۔ انسان ہے۔ ان کویدائن نیں کروہ اوکوں کومبادہ کے ایک کرے انسان کویشن نیں کران کو كتاب اور كم علا أورخود والبلغ بي على كل يعلوكون كوابئ برسين كامكم دعدي البروه أين كريريه بهد مساعات المبسش و ان يونتيه الله الكتاب والحكم والنبوة تم يقول الناس كونُوا عبادالى من وون النسب . الأميسية . الانظام وه الهران اورتبغي المن كميريكن بميوى الن نعوص قرائيرا واسكرو و مديث ومول الترك خلان صاف كيوبي . بنقية الجية مُسدد ك واسل يا ديول الشركيا بعرته كوكي یامبادی کہد کے ہم کو شاہ نے سندہ اپناکر لیا ہوتھ کو کیا كتاسفيد جود مكريد مطرت مدادت الى توميدس نى كومى موا بناديا .

ميط ہو بيكى بي ظلمتيں ان كے شودير جماموام سران كمنزار يقود بر

ير اخلي المراد المان المعاديم تريح المسان كية بي كريم سلمان ابل منت والجامت واخلي اداتهم إلى قوميد كافريس ان يرمم إلى قويد الفاكويركية مسعم ارك بادوية بي م

ابل توبيدېر بولن خداکى دمتي د درمنکر توبيدېر بوندداي منيس موصدین کو بول نعیب بدایگین ادرمنگر دید بر بولورای زمتین

خدان ديكمايا برومين كومايتك

المن الماقية المن عول كرواه شيعا في شاه التركا الما

بهركيف يس نے اب تك بشورت ديول بركانى بحث كرك ثابت كرد كماياكرات بفريق وردرت بيز جي وراد تھ لكى يدانوى وي بست دعرى سركيتها الم يجار منبي أب عمر فورق اود فرق يك المحرف دوايت قال رسول الله صلى الله عليه وصلم ما جايون الله تعالى خال خات ما احتياء عود منهاك من منوره الحديث بسبان وجحاه ويسافكه بجري كميك بناون كرضها زي جدين عدود فحك خافقا بدوي فنوج كوشها فكاكمت

قدم قدير شده بالمركات مومدين كامراك برم الل الكالي يذفم وكردي الديالية فالمساقين الأادب بي برع بكري المسافتين كيى زين به بي قدم كيى دي وفي يي نقراب محمكان يرقيق سنوش بي پرمب بریوی مجذ دب صاحبان عافتی دکول چی جوکرنی کوه داکردیکسات و معافق و منوق کو برابرمحت

بعري سلمان ابل سنت والجافت إلى

العبيدالعاجز محدمبيب الزحن بن عبدالعظيم الدي كميريا ، كملا مارى مالده ، مغرى بكال-

## خاتون إسلام نيااخانهشده ايريش

تاليف : بعناب فاكثر مقتدى من ازهرى قيمت : چيس (۱۲۹) دويك يدكناب إين موخوع يرمنغ والادبرسان كعربى د کھنے کے قابل ہے۔ متنيسلني دولى الاب وبنادك والمام ب

## فتاوى علامران بانصفطالتر

سوال مل : کیاک مسلمان ادی کے لئے ایسے مس ک مصاحبت جائز ہے چکمی کمی بلکر اوقات المازترك كمديتام

كمى مسلمان كے يؤايس أدى ك مصاحبت جائزنين اسے نعيمت كرى يا مي اوراس كاس براعل پرنيرواددكن ماييد أكرة دركر وبرت و برت و درداس كاساته طعى طواير مچواد ہے۔ اس سے للی یعنی رکھے یہاں تک کراپنے برے مل سے قدیمرے اسلاک کماز ترک كمناكفراكرم. نبى لى السّرمليدوسلم ف فرايا جاد ساد داوكون كدرميان مبدوميتاق نمانه جس في الترك كمدى اس في كفركيا. يد مديث الم احد ادر الل سن فيدوايت كى ع الممسلم فالخاصي من حفرت ما بر سكدوايت بيان كى ب نبى ملى الشرطيه وسلم في فرمايا: ملان ادرکفرد شرک کے دریان مب سے بڑا امتیاز نماز ہے۔

يس ميرسليان يرداجب بمكرى الترميت دكي الدفى المتربنعن دكه المارك ي ددی مدادراس كافتنى مرا الترتعالى كارشاد به ابرابيم ادراس كما تعيون ي المياد عد الما المود عد المول على الما مع المراجم عداد المراد معود دن بن كالشركة والمرتم برسش كرت بو بمات كالغبار عالي - بم غنهاى باقون كالتكادكرديا بهاد معادد تهاد عددهان بعشرك الطابغتها دروهمي بيلا بوفي كم تم تنالش كايان دادُ.

المالي المالية المالية

قدی و طافرائ آیی . پیشوالی علی: بعض فرجان ایسے چی جدد سروں کونمازی پابندی اور دین کی مافظت کرتا دیک کراسترز کرت چی اسی ملی بعنی فرجان دین کی بعدی کرتے اور دین ہے لاپردائی برتے چی اس کے سلسلے میں کیا سک ہے۔ اوقات نماذ کے ملادہ میں ان کے ساتھ اٹھٹ نا پیٹھنا اور جلتا پر ناجا کڑ ہے یا نہیں ہ

ميد النزتعالى سدما سوكروه مسلط فول كاوال دوست كردے ادر مرسب كو دين براتبات

العلى المسلم المحاسلان مع كالمستوال المراب الشرق المار المنه المنها المن المراب المنها المن المراب المنها المن المراب ال

كالمتين المهافي كالمتاك الماليان كالاسافادي كالاسافيين كالمتافية



#### اسشاره میں

۱- درس قرآن مولانا اصغرعلی سلنی ۲ رس عدیث ر س سم ۱- درس عدیث ر س سم ۱۰ افتتاحید مدید ۲ مدید ۲ مدید ۲ مدید ۲ مدید سم - فریهندی مقامات مولاناعبرالروُف رهافی جندانگری ۱۳ مشتاق احدی بودی ۱۳ مشتاق احدی بردی ۱۲ مشتاق احدی بردی ۱۲ مشتاق احدی بردی ۱۲ ب عورتون کسپراورعیدگاه جانے کامسلم مولانا احدی بینسلنی ۱۳ ب عورتون کسپراورعیدگاه جانے کامسلم مولانا احدی بینسلنی ۱۳ ب عورتون کسپراوری کامبر میا میابن با ذخف المرائی با الفتا وی میا مهابی با ذخف المرائی با الفتا وی میا مهابی با نخف المرائی با ذخف المرائی با نخف المرائی با ذخف المرائی با نخف المرائی با نخوش به میا با نخف المرائی با نخوش با نخ

مدبر رالوباب عبازی

بست ه **تالیف والترجیس** »ریدمی تالا جادانی ۲۲۱۰۱ ۳- افتاحیه

> بُرِلِ اشتراک مردد بره فی پرچسررد پئ

س ایس مرخ نشان کا مطلب ہے کہ نے خربیرادی ختم ہوج کی ہے۔ إصغرعلى ابام مبدئ لني

## جسے کو تیسا

درس قرآن

واپ بخان مسی قوم خیا نسته فا منبذ إلیهم عسلی سواد آن الله لایمب المخالئنیں. الانغال : ۱۵۸) اوراگر کم کو در ہوکسی قوم سے بریم دی کو دغاکا تو بھینک دے ان کا عہدان کی طرف اس طرح کردونوں برابر ہونجا کی بے شک الٹرتعالیٰ دغایا زوں کو پسندنہیں کرتا۔

الشريح دَسول صلى الشَّر عليه وسلم جل وقت مكم مكرم سع بجرت فراكر مدين منوره تشرُّليت لائماموقت أب صلى النوطيه وسلم في مدب مع بهط جن چنداموركوا بميت دي كرانجام فرايا اس ميس سوايك ابم كام مالات وظروف کومدنظر دکوکر مدینرمنورہ کے اردگرد اوراس کے اندر موجود قباً کُلسے باہمی معاشرت کو بجسن و خوبی نبھانے کے لئے آپ نے اُن سے جند باتوں پرمعاہد و کیا ،اس میں سے ایک اہم معاہرہ آپ کے اور میرود کے ك درميان يرطي ياكر با بركاكو ي وشهن بم يل سيكس ايك برحمله آور و توبهم سب مشتركم طورم إس كا دفاع كري - اس معا بره بين يهو د مدينه كے تمام قبائل من قينقاع ، بن نصير ، بن قرين شرك سف ، كيكن انهوں نے أسلام اودسلمانون سے ازلی شمنی ہونے کی وجسے بنا برمعابدہ توکر کیا سقاً مگران کے ول بنفن وحمد کی وجرسے مسلانوں کے دربے اُڈار رہے ، اور یرمعاہرہ ابن الوقتی طالع اُزمائی اورموقع کی تلاش کے لئے کیا ، چنانچہ حى وباطل كاپهلامعركرجب بدوك ميدان بين رونهاجوا تو مدين كيمود اورمنا نفين مسلانون كى قلت تعلاد اورب مروسالم فى كوديكوكم اندواندو يوص فهي سملت عقد كراب اسلام اورمسلا نول كا بدر كے ميدان بين خاتر ہونا ہی ہے ، چنا نجر حب تک اپنے آنکوں سے قریش کے سوریا وُں اور سرداروں کو یا بند قیدوالل مسلانوں کے ہاتھوں میں دیکھنہیں لیا ہرفازی کی مدیز مبنورہ والیسی پراکوازی کیتے اور مذاق اڑاتے مزيدمعا بديكاياس ولحاظ نركر كايمسل انسمارى فاتون كى جابى صرورت سے بازار بى قينقاع بيں تشريف في كن تقيل و ميهود في ال كاس تواستهزاد اورجد خانى كاص برايك موجود مرد موس كفير اَنُ اوراس نے باتی والے بعدی کو کیفر کرداد مک بہونیا دیا اور خدید دیوں کے نم فیس آ کم وال

نوش فرماليا- رمنى الشرعنه <sub>-</sub>

السّرك دسول صلى السّر عليه وسلم بنوقينقاع كهاس اصلاح حال اورمعاله به كفلان ورزى كفي كمسلم من دويافت كرنے كه في تشريف لے گئة تو يجود في مزيد غدارى ، خيانت اورفقض عهد كا جمد اربية ہوئة أب صلى السّر عليه وسلم كى صلح بو شيا نرسر گرى كوناكام بنايا ہى مزيد يوں دهمى وى كر بناك مهد المعمد الله الله على الل

الٹرکے دسول صلی الٹرعلیہ وسلم کے اس اسوہ صندے یہ دوشی ملتی ہے کہ جہاں مہت ہے اقدام ہے ہیں ممالان کو چاہئے کہ ان تک الٹر تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے ان سے امن وا مان کی بقاء کے لئے معاہدہ کریں اور جولوک مسلمانوں کے در ہے اُڑار ہوں ان کے خلاف دفاعی معاہدے ہی گئے جائیں ادد معاہدوں کی پوری پوری پابندی و بگہ داشت کی جائے ، اور عہد کرنے والوں اور دشمنوں سے ساز باذ کرنے والے معاہدوں کے ساتھ بی نفیر و بی قربظہ کے حالات و واقعات کی دوشی میں کام کی جائے ، بنہوں نے متناحت او قات بیں منتلف طور سے برمہدی کی ۔ ایمان کاسی تقامنہ و روز مسلمان ، بہم بہبر ایمان ہوں نے متناحت سے عاری ہوکہ ایمان ہوں نے متناحت سے عاری ہوکہ ایمان ہوں ہور کہ منت سے عاری ہوکہ ایمان ہوں ہور کہ مناحت سے عاری ہوکہ ایمان ہوں ہور کہ مناح ہوں پوزیشن ہیں ایمان ہور کہ مناح ہوں پوزیشن ہیں اور کو ہور ہور کی دان ہور کا میں کرتا مگر سلمان ساز باز کرنے والوں سے بھی نا واقف ہیں کرجو ان کامیا تقود سے جا دیے ہیں ۔ انٹر تعالیٰ ان جا میں ہور تے جا دی ہوں اور کھی دور اور تقین عہد کرنیوالوں کو پسند نہیں کرتا مگر سلمان ساز باز کرنے والوں سے بھی نا واقف ہیں کرجو ان کامیا تقود سے جا دیا ہوں ہور تے جا کہ ان سے میں ہور تے جا ہوں کہ ہور تی جا میں ہور تے جا کہ دور کی ہے ۔ انگران سے میں کرتا مگر سلمانان عالم خصوصا اسلانان چور ہیں ۔ انسر قول کی ہے ۔ انسر کرتا مگر سلمانان عالم خصوصا اسلانان چور ہیں ۔ انسر قول کی ہور تے جا کہ وہ بھر تے جا ہوں ہے جی کو ان سے وفاکی ہے اور قول کی ہے ۔ جا کہ ان سے وفاکی ہے دور تھیں جو نہیں جانے وفاکی ہے ۔ وفاکی ہور فاکی ہور فاکی ہے ۔ وفاکی ہے ۔ و

اصغرعلىا كامهري ملغى

درس حديث

## ابساعكم! التدكى بيناه

علمی بڑی اہمیت ہے ، کتاب وسنت بین اس کی بڑی نفنیلت اک ہے ، علم جوہی ہوانسان کو روشنی مطاکر تاہے ، اسے جہالت کی تیرہ و تاریک دنیا سے نکال کر روشن اور تا بناک مالم میں اعلیٰ مقار عطاکر تاہے ، بشر طبیکہ علم ماصل کرنے والا اس کے تقاضوں کو بس و توبی پورا کرے ، اور اس کو کا طافظ سے ماری کرے قالیٹا کا فی ہے ور نہ اگر علم کے ذریعے انسان اخلاقی قدروں یہ بیکا نما ور تقوق و فرائعن کی مجھ اور اس کی ادائیگ سے کتارہ کش ہے تو علم سے بجائے نفع کے نقصان ہے بیکا نما ور تھو تا ہے بجائے نفع کے نقصان ہے ہمایسی کی کتابیں قابل منبلی ہے ہیں سے جن کو بڑھ کر بیٹے با یہ کونیلی سے جہاں

علم دین کی ففنیلت واجمیت بے شمارہے ، کیونکداسی کے اوپر اُخرت کی کامیا بی و ناکا می کا داا مدارہے ، اس کے علم دین حاصل کرنے کی ترفیب دی گئے۔ مدارہے ، اور ایک فرشے طالب کے لئے اصل چیز اُخرت ہے ، اس کئے علم دین حاصل کرنے کی ترفیب دی گئے۔ انٹرنیا کی کے فرشتے طالب علم کے لئے اپنے پر فرش واہ کر دیتے ہیں ، خات خدا اس کے لئے دعا کرتی ہے حتی مجلیاں ہی پانی کے اندراس کے لئے استعفار کرتی ہیں ، اور اس طرح انٹر تبارک وتعالی طالب علم نہو کہ لئے جنت کا داستہ اُسان وہموار فرما دیتے ہیں ۔

کرایسا علم عالم کے لئے جمت بننے کے بجائے اس کے خلان حجت بنے گا، لہذا علم کے لئے صروری ہے کہ
نافع ہو، اوروہ اس وقت ہو مکتا ہے جب اس کوالٹ کی رضا جوئی و ٹوٹ ٹودی کے لئے حاصل کیا
جائے ، اور اس پڑمل پراہو کر دو سروں کواس کی تعلیم دی جائے ۔ ورنہ بلامل کے علم غیر نفع بخش
بلکہ وبال جان ہے ، اور ایسے بے عل عالم علم کی نشرواشا عت کرنا سبب تواب تو درکنا رعتا ہے حقاب
کاذریعہ ہے جس آدمی کا قول عل کے خلاف ہے ، کہتا ہے ایسے شخص کو پروردگار : یا یہ اللہ السذید یہ استقولوں مالا تفعلوں ۔ بلکہ
منا اس گدھے کے ہے جس پرک اوں کا وجد لدا ہو اوروہ ہجو تک نرسے کہ یزمک کی بوری ہے
عالم بے علی منزل اس گدھے کے ہے جس پرک اوں کا وجد لدا ہو اوروہ ہجو تک نرسے کہ یزمک کی بوری ہے
یا کہ بوں کا صندوق ۔ سے

ہے توعالم ما ہدوں میں جیسے انجم میں قمر بعل نکلا تو پیروہ مولوی خرکہ ہوگیا اوروہ علم بھی غیر نفع بخش ہے جو محص دنیا طلبی اور حصولِ مال کے

#### افتتاحيه

## منع عالمي نظام كي جياؤل مي

## مسلمان بحول كم قبول عالمي تجارث

جدید برقی دورا وراس کی تدنی چک دمک سے متا تر جو کرعام طور پریوفیال کیا جاتاہے نوع انسانی اپنے قدیم مہیا ندا وروحشیا نہ اطوار واخلات سے نجات پاچکی ہے ، لیکن کرہ ارضی بررا جونے والے احوال و واقعات سے اندازہ ہو تاہے کریہ خیال غایت درجہ سادہ ہے ، میں یہاں ر عالم بربالارستى ركھنے والى اقوام مغرب كا ذكر كرتا ہو اكرترنى عروج وازدهاركے با دجوديہ قوس قديم طرز فكرومل اوربران وحشيا مذاطوار واخلاق سے بہت بى كم نجات ياسى بي ، مغرب كى منا مكومت ویڈیكان كی فصیلوں كے نيچے بوسنیا كے مسلمان مردوں اور عور توں متى كربچوں كے سائد جو ب اور دحشیانه کارروائیان بوری بی وه جارے اس خیال کی واضح دلیل بی، اگر ظاہری چک دمکر انسانيت اورشرافت كى دليل سے توجها و كهانے والے جيتوں كواول نمركا انسان تسليم كرناچاہے اس كدان كى أنكلول مكي غايت درج حيك جوتى بدا دران زم يلي سانيول كومتمدن انسان كمهنا جاست كى جروا سنهايت عين بوتى بن ، أخربر ، برك برك منهرول كرمها ب كرون اوران ين يلن والدو اورسانپوں کے مسکنوں میں برقی مجمکا ہٹ اور تدنی چک دیک کی کون سی کمی ہوتی ہے ، سچی بات تو کرانسان فایت در جرمترن ہوجانے کے با وجوداس وقت تک وسٹی ہی رہے گا جب تک اس کے اف وخيالات اوداعال واخلاق برأسماني دسالت كى بالادسى مديوجائے . بيسوس مدى كى اس ونيا م ایل مغرب کی طرف سے حقوق انسان کے تحفظ کے ڈھنڈھورے بڑی بلندا ہنگی سے پیٹے ما دے ہیں بالا ندکورہ دبور طبی منقول ہے کہم نے اعظار ویں اور اندیسویں صدی کے متعلق پڑھا اور سنا تھا کہ
دپ آتے تھے اور افریقیوں کے بچوں اور عور توں کولے کر بور پ چلے جاتے تھے اور ان کی تجارت کرتے تھے
نگر انسانیت تجارت آج بچر لوٹ آئی ہے جب کہم اکسویں مدی میں داخل ہونے کے قریب ہیں ، یہ
لمان بچوں کی تجارت ہے ، ہم اسس قضیہ کو اس کے صیقی اور ثابت واقعات کے ساتھ بیش
دسے ہیں ۔

صومال سے متعلق خروں ہیں بتا یا گیا ہے کہ وہاں ایسے مہیونی اوارے قائم کئے گئے ہیں جنہیں موساد "
فا ون حاصل ہے ، یہ اواد کے بعض فیرسما می صومالی حلقوں کے اشتراک سے قائم کئے گئے ہیں ، یہ اواد نے
مالی واد السلطنت مغدلیت یو اور کیبنیا کے حدود پر واقع پنا ہ گزیں کیمپوں سے درجنوں ہے تل ابریب
منل کرنے کا کام انجام دیتے ہیں ، اس سلسلہ کے متعدد واقعات دیکھے گئے ہیں ، صہیو نیوں نے ان واقعات
مذیب دکرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے فرض ہو کوں کو بنا ہ دینا اور صہیونی اسپتالوں ہیں ان کا علائے کوئا
مجب کر مقیقت یہ ہے کہ ان بچوں کے دما فوں کو دھل کر اور ان کی مقلوں کو مسنح کر کے اسفیں صہیونی
میں واض کرنا اور اعلیٰ ڈ گریاں ولا کر مسلم صوبال میں انفیں صہیونی ذہن و دما غ کے ساتھ
نامقعود ہے ۔

عظیم بوسنیائی مسلم قدم کوجوال پورپ کے خیرانسانی رویہ کے مبیب مظلوم و مقبورہے ، چندملین اتباه و برباد کر رہے ہیں ، ان کے مکانات کوان کے مکینوں پر فیصا دیا جاتا ہے ، اور ہرچیزیس آگ انگادی جاتی ہے ، اس کے بعد کلیسائی ادار ہے ہوسنیا جاتے ہیں اور پورپ کی دیل کاڈیوں ، موٹروں ، اور ہوائی جہا ذوں بین مسلم بچوں کو جر کر کلیساؤں اور دام ہوں کی خانقا ہوں بین مسلم بچوں کو جر کر کلیساؤں اور ہم وٹسٹنٹ نیز انجیلی کلیسے ہوسنیائی مسلم بچوں کو نعرائی بنانے کے لئے اس تجادت میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں پوری مادی قوت صرف کرتے ہیں۔

میسلم بچ جب دیر وکلیسا میں داخل کر دیئے جاتے ہیں قو پوری دنیا سے ان کے دابطے کا طاح دیئے جاتے ہیں ہوں کا جی داخلہ و مال محموث قراد دیے دیا جاتا ہیں ، حتی کہ اسلامی مالک ہیں بناہ گزیں ان کے خواش واقارب کا بھی داخلہ و مال محموث قراد دے دیا جاتا ہیں جس مالک بیان سے ملاقات اور ان کے احوال کی خبر گیری کے دروا زے بند کر دیئے جاتے ہیں جرمن کے مرکز اسلامی نے کوشش کی کرجری کے بعض کلیساؤں اور دیر و ل میں ہو مسلم بچ ہیں ان سے جرمن کے مرکز اسلامی نے کوششش کی کرجری کے بعض کلیساؤں اور دیر و ل میں ہو مسلم بچ ہیں ان سے ملاقات کرے لیکن نہایت حتی سے اس کی درخواست و درکردی گئی ۔

البانیه کے سرکاری حلقہ نے البانیہ میں ایسے ادارہ کے قیام کی خردی ہے جو بوسنیا ئی بچوں کی تار کمرتاہے ، درائع ابلاغ کے مطابق اس ادارہ نے کم اذکم دو ہزار بوسنیا ئی بچوں کو بورپی کلیساؤں اور دیروں کے ہامتوں فروخت کیا ہے ، ہرخر پیرار کے لئے دروازے کھلے ہیں ۔

کردائے کدارالسلطنت زغرب کاسفردرجنوں ایسے مغری اداروں نے کیا ہے جو بچوں کی تجارت کرتے ہیں تاکہ سٹرکوں، گلیوں ، اور کھیل کو دے میدانوں میں منتشرینا ہ گزینوں کے بچوں کو ما مسلکری، وہ ہاں سے بچوں کو کے کریورپ بعیج دیتے ہیں ، وہاں دس لا کو ملک بدر لوگ ہیں ، مربیوں کے ذرائیہ مربیات شہر کے محاصرہ ادر بچرامنیں کے ہاتھوں اس کے مقوط کے وقت بوسنیا ہیں بین الا توا می فوج کا قائد فلپ مربی ایر شہر دیکھنے گیا ، واپس آ کر بچروب دوبارہ گیا تواپنے ساتھ موٹری لے گیا تاکہ بچوں کو اس مشہر سے جلاوطن کیا جائے ، یرموقع ان اداروں کے لئے جو بچوں کی تجارت کرتے ہیں تاکہ بچوں کو اس شہریں ستر بزار سے زائد لوگ بستے تھے ۔

خلاصہ یرکہ برسنیا کے مسلم بچ کسی شناخت ، ناموں کے اندلاج اور اعدادوشمار کے بغیر بیفن بینا مکاہوں میں منتقل کر دیئے جاتے ہیں ، پیرامنیں بنا ہ کا ہوں سے ان مسلم بچوں کی تجارت مشروع بوجاتی ہے ان کا بڑا دھہ کلیسا وں کے با تقدیکہ ہے ، ایک حصر پوری خاندا ہوں کے با تقویر والی قیمت پر بیجاجا آب، اور ایک عدکارفار نون اور کمپنیون میں نہایت بدحالی کے ساتھ کام کرنے کے لئے فاص کردیاجا آبے۔ فاص کردیاجا آبے۔

فلیائن میں ایسے اداروں کی تعداد بہت بڑھ گئے ہے ، یہ بظا ہرانسانی رفاہ وریلی بین کو آتے ہیں لیک دوھیقت یہ تنصیری ادارہ ہیں ، جنوبی فلیائن کے اسلامی جزیروں میں ہو سے بہلے جن شخص نے ان اداروں کو دوائ دیا وہ ڈکٹیٹر فرڈیننڈ مارکوں کی بیوی امیلڈا مارکوں ہے ہے ۔ امیلڈا نئی کا فیاں بسانے کی وزیمتی ، اس نے بہلے جن شخص نے ان اداروں کو دوائ دیا وہ ڈکٹیٹر فرڈیننڈ مارکوں کی بیوی امیلڈا مارکوں کرائیں اور سلم جزیروں کی آبادی کو منتشر اور کر دنے کے لئے کئی ملین ڈالر منتس کئے تاکہ ان جزر فرا کی آزادی کے لئے رائے شادی کی تمہید کا آغاز کیا جاسئے ، امیلڈا کی جدوج پر مسلم بچوں پر مرکوز تھی ، ان کا ایک حصر ہونی کا لوٹیوں میں منتقل کر دیا گیا تاکہ اخیاں نمایل کی جس کے لئے صہیونی اس کی معا وت کرتے ہے دیا گیا ، اور ایک حصر کو جبور کیا گیا گیا کہ منظم مال کی جس کے لئے صہیونی اس کی معا وت کرتے ہے امیلڈا اور صہیونیوں کے کہرے دوا بدا ہی کے نتیج میں جنوبی فلیائن کے دورہ کے لئے صہیونی وہمیونی وہمیں کے دورہ کے لئے صہیونی وہمیونی وہمیونی کے دورہ کے لئے صہیونی وہمیونی کے دورہ کے لئے صہیونی دھی میں خود دیکھ وزیر اعظم کو امیلڈا اے دعوت دی تھی میں بہودی کا لوٹیوں کے مشا بہیں امیلڈا دو میں کی مقبوصنہ سرز میں میں بہودی کا لوٹیوں کے مشا بہیں ۔ جوہری صدیکے فلسطیوں کی مقبوصنہ سرز میں میں بہودی کا لوٹیوں کے مشا بہیں ۔

بچوں کے تاجران اداروں نے انعیس ملکوں اورخطوں کے مسلم بچوں پر اکتفانہیں کیاہے جہاں جنگ برپائے یا نزاع وفسا دا ورامنطراب وانتشارہے، بلکران کے باستھ پرامن اسلامی ملکوں میں بھیا ہوئے ہیں ۔ ہوئے ہیں ، البتہ انہوں نے راستے مختلف اختیار کئے ہیں ۔

اندونیشیایس سات سوسے زیادہ متنصری ادارے بی بین کا بہلا نشاند مسلم بچ بی ، اوراب قو متضیری کلیسادل نے اتناق سے اختیاد کر لیاہے کہ وہاں کے برگا وک بیں ایک کلیسا اوراس کے بغل میں لی کلیسا اوراس کے بغل میں لی کلیسا اوراس کے بغل میں لی کلیسا اور اس کے بغل میں کو بر مرب مدرسہ کھولا جا رہا ہے ، اندونیشی قوم کے ذہبیں ترین الحکوں کو بورپ مسلم اندونیش قوم کی مادی مسیحے کے لئے منتقب کیا جا تا ہے ، کلیسا وں کور طربق بہت اچی طرح معلوم ہے کرمسلم اندونیش قوم کی مادی مشکلات وا فات کے مواقع اپنے حق میں استعمال کرکے ان کی اولا دی بہت بڑی تعداد کو نصرانیت کی مشکلات وا فات کے مواقع اپنے حق میں استعمال کرکے ان کی اولا دی بہت بڑی تعداد کو نصرانیت کی

طرف کینی لیتے ہیں، جب کریشکل مادی احوال دعوتی اداروں کی حرکت ونشاط کو روک دیتے ہیں۔
پاکستان کے مشہور ہفت روزہ مجلم مستکبر سکی ایک رپورٹ کے مطابق مسلم پاکستان کے ساملی
شہر کرا جی میں تنصیری مسامی زوروں پر ہیں ہسیکٹروں مسلم نوجوان ، بچے اور خصوصا فوجوان اثرکیاں
شمر نی بی بی اور اس وقت صرف کرا جی میں پرندرہ کلیسائی اواروں کے تحت ایک موجا س تنصیری
مراکز کام کر دہے ہیں۔

کیتمولک کلیے جو بلاواسطہ ویٹیکان کے تابع ہوتے ہیں، درجنوں تنصیری تنظیموں اورمراکز کی مرب تی کمتے ہیں، ان میں سے میشتر مراکز لوجوانوں اور کمسن مجوں میں کام کرتے ہیں، چنانچ بیہاں سے اکستان کے درجنوں کچے کلیسا کے سیاستی سفر پر پورپ جاچکے ہیں۔

نزاعی خطول پن نزاع ضم ہونے کے بعد بھی کیلیے سلم بچل کو نہیں چوڈت، مثلا فتح کا بل اورافغان جنگ کے خاتمہ کے بعد بھی دوہوں تنفیری ادارے سرحدوں پر افغان پناہ گزینوں کی خیرہ گا ہوں میں کا م کرتے ہیں، بعض ادارے افغانستان تاجکستان سرحدوں پر منتقل ہوگئے تاکہ کیونسٹ یحومت سے بھائے ہوئ تاجک لڑکوں کا استعبال کیا جاسکے، ان تنظیموں نے فری طور پر مدارس اور اسپتال بھی قائم کرلئی یہ اور مری لنکا میں تین لاکھ مسلم بہناہ گزینوں کے جودہ ہزار بچوں کو کلیسانے اپنے مفادس استعبال کیا ہے، جدہ کے اسلامی دلیمیٹ ادارے بیں موصول ایک دبورٹ کے ذریعہ شرقی وشالی سری لنکا میں تاطوں کے جہنم زاری اور عبائے ہوئے مسلم لڑکوں کے درمیان تنصیری ممل کی وسعت اور خطرناکی سے خرداد کیا گیا ہے ، خروں سے اور عبائے ہوئے مسلم لڑکوں کے درمیان تنصیری ممل کی وسعت اور خطرناکی سے خرداد کیا گیا ہے ، خروں سے ہر چوٹ کے کہلیساؤں نے سیکڑوں مسلم بول کو مری لنکا سے باہر منتقل کر دیا ہے ۔

سنیفال ترانوے نیصدمسلم آباد ار مع ملک کے ، نصرانیوں نے سنجرنصرائی کی صدارت کا فائدہ اسمایا درجنوب میں نصرائی کی سعی کرد ہے ہیں ، اس فدی سے درجنوب میں نصرائی کی سعی کرد ہے ہیں ، اس فدی سے نصیری نشاطات میں روبعل ہیں ، مشیر سوادا لذہب نے پہلے دنوں ایک صحافتی بیان میں کہا ستا کوسیاہ برانظم سے نہا فریقہ میں نولا کھ لوگ نفرانی بنائے جا بچے ہیں ، جن میں بیشتر ہے ہیں ، پہتر تنصیری مجلات سیاہ برانظم سے نہا مسلم سے نہا میں نامیری بجرائی بھی ترد سیار والرسک بہونے بیا ہے۔

ان بنیادوں پریرکہا جاسکتا ہے کواس وقت تنصیری اداروں ، کلیساؤں ادرصہیونیت فیمسلم

پراپی ضعومی توجرهرف کررکی ہے ، درجول ادا روں ادر کلیساؤں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کجون کو ادھر سے
ادھر نتقل کرتے اور ان کی تجارت کرتے ہیں ، اور اکثریبی ہوتا ہے کہ پہلے خرید اریبی کلیسے ہی ہوتے ہیں ،
کلیساؤں کو نزاع ادر مصائب کے مواقع سے فائدہ اٹھا نا بہت اچھی طرح اُتا ہے ، اور اس طرح کے مواقع پر
دہ فی الفور پہر پنج ہیں ، اور صہری فی مسلمان بچوں کی عقلوں کو مسخ کرنے کا کام کرتے ہیں ، کیونکر صہری فی یہ
نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے خرب میں داخل ہو ، بلکہ دہ انسانوں کے اس کروہ پر فالب اُما ناجا ہے ہیں اور
اسفیں ان کے عقیدہ سے بھیر دینا جاہتے ہیں ۔

ادارہ یونسیف جو پچوں کی جہبرد سے متعلق اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے،اس کے سکریٹری جمیں گرانٹ فے اسلامی وزراد خارجہ کا نفرنس منعقدہ کراچی کے پاس جھیجے گئے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جدید جنگوں اور نزامات میں سب سے زیادہ بچے ہی مصائب کا شکار ہوئے ہیں، گذشتہ میں سالوں میں پندرہ لا کو سے زیادہ بچے تمال ہوئے ہیں، اور اس وقت جگور زیادہ بچے تمال ہوئے ہیں، اور اس وقت جگور نیادہ بچہ تمال ہوئے ہیں، اور اس وقت جگور کے سبب بناہ گزینوں کے کمیوں میں بچاس لا کہ بچے موجود ہیں، جب کہ بھر ہونے والے بچوں کی تعداد ایک کروڑ ہیں لا کو سے زیادہ ہے۔

یدامت محدید کے بہت سے مصول پس مرف ایک صدی بربا دی اور منیاع کی دامتان ہے ، ورنہ حقيقت مال يربي كه ط تن جمدواغ داغ شدبينبركها كها نهم ، كامنظر ب اورامت محديد ب، ملت دينا، كم منائع بون واله ان نونها اول ك لئ ول مين عميت واصطراب كى بومومين امتى بي، افسوس مدر افسوس اعنیں کوئی ایسا سامل مبی میسزیس جہاں مربیک کرتسکیس پالیں ، اگرہم اتنے ناکارے ہوگئے کہ ابی ربوروں کی کلہ بان اور حفاظمت ہم سے نہیں ہوسکتی توا سادم کی اولاد اُخر تجھے الشرکے اُخری رسول مِن محدصلی السطید وسلم کے بلند ترین اسوہ پرعمل کے لئے کب رغبت ہوگ ، ذراحیوا نوں کے سائٹواس رکسول بریق كا اسوه ملاحظركرو، اورانسانى بچوى كے ساتھ اپنى اس بے رحى اور سنگدنى كامواز نه كركے عبرت مامىل كرد، جها ك ايك سفرس محالم أب ك سائد تق ، محالم جرياك دوبي بكرلاك، محبت واصطراب بي جريان كي أس پاس منڈلا نے تکی ، رسول السُّرملی السِّر طلبہ وسلم نےجب یرمنظرد میجا توفر ما یا کہ اس چرکیا کے بچر س کو بیٹر کرکس نے اسے اصطراب وبے قراری میں مبتلا کردیا ہے، اس کے بچوں کوچیوردو ، اونٹوں ، کھوڑوں ، دنہوں ، بخرای ، چینٹیوں ادر بہت سے دیگر جانوروں کے متعلق آہے کا یہی اسوہ دہاہے۔ افسوس اس رسول کی امت کے بچوں كحقوق وحرمت كالحاظ اولاد أدم كوكي عبى نهين ربائ وه جانورون كى طرح فريد، اوربيج جارب إي، امتِ محديد كع ملوك وحكام ابن ابن قوم كربيث معرفي يس مكن إوراس كوسب سے برا كارنام تصوركر دے إلى برطرف سناٹا ہے! الله اکیا تیراعدل اور تیری رحت اب سی ایسے عرفاروق کوپیدانہیں کرے گی جواپی بیٹھی این فلام کے ہا مقوں بوری لدواکرامت محدید کے بچے س کی صفاظت ورعایت کو اپناکا رنامہ اوراپی نجات كا ذريعهم ، كون شيردل مقصم يا مجاع معى مذاعظ كابوامت محديد كي بول عودتول كي فريادك تعتمم! فراد اعجاج كوس كرب تأب بوجائ ادرسركارى افواج كے ذريعدان ك حفاظت كيد، تير فرى دسول برق كافراك صادق ميه ، " ألا كلكم داع وكلكم مسئول من رعيته ما الخ "مكرمجب وداً يا ب كردام اور رعيت سب بعيرون ك تكران بن إي ، اللي بم تجد سه فيركا ، صبركا اورشكر ك مال كرية إن -

## فرلصغر مجمل مقامات میلے دُور حکومت کی زخمتین کو دشواریا ل دسودی دور حکومت کی داری اسانیا

#### از وصرت مولاناعدالرؤن رحمانى جهندانگرى ركيرآن پوسطاً فس برمى منطع متارته نگر (منسيسسال)

قاسلام کاپانجال در کوب ، اسلام کی پانج سونول پی سایک ایم سون بے جوبہت افادیت کامالل کی دائی بیش کرنی برق ہے ، اس ولین باده موسی کو الدر اعزه دا قرباد جار باد طرح کی قربانی بیش کرنی برق ہے میں کو ذاد و در احلا خاند کھید کا ذیارت کے لئے میں ہوجائے اس مسلان مردہ مورت برق فرمن ہے ، اس مقد س بینے کی ادائی بر بڑا اجرد قواب قرآن د حدیث بین دادد ہے ، با مقدی می مبرود کا قربیت اسلامید بی برا المامید بی برا المید بی برا المامید بی برا المامید بی برا برا المامید بی برا المید بی برا المامید ب

اسلام نے مج کوجومقام بخشاہے ، وہ اپن شال آپ ہے ، سپی وجہ ہے کر آن مکیم المج سے نام ہے ایک کام ہے ایک کام ہے ایک کو توسل میں اور جار ایک کام سے کوئی سورت نہیں ہے ، یمن مج کی مشقت اور جار طرح کی قربانیوں کی وجہ سے اس کوید مقام خدانے دیا ہے .

نوانداسلام میں جیشہ عجاج کی داخت رسانی کا سامان بہم میردنجا یاجا تا دہا ، مسودی حکمان اپنے اپنے وسائل کی ورتک اس باب میں انتظام کرتے دہے لیکن موجودہ مسودی حکومت نے جاعلی انتظامات نے تصوف کے مسائل کی ورت کی مدت میں نہیں ملت ہے ۔ مے (سائنٹ فک طریقہ سے) کے گئے ہیں اس کی نظیر دیگر دود حکومت میں نہیں ملت ہے ۔

سعودی حکومت سے قبل جوبرا من سیلی ہو کی تھی اس کی وج سے زائرین حرم کو بڑی د شواریاں بنیا ہی مقیس ، رہزنی وغارت گری کے وار دات اکٹر ہوا کرتے تھے ، جاج اپنے کوغیر امون پاتے تھے ، آنے جانے کا ہہلے کوئی معقول بندو بست نہیں تھا ، لوگ پا بیادہ یا اونٹوں پر سواد ہو کراتے جاتے تھے ، پانی وغیرہ کے سلامیں کوئی معقول اور وافران تلام میں نہیں تھا ، لوگوں کو پانی کے سلامیں تمام شکلات کا سامنا کونا پڑتا تھا ، دوشنی اور مجلی کا بھی کوئی عدہ نظم دور حاصر کی طرح نہیں تھا جی بھی کا بھی کوئی عدہ نظم دور حاصر کی طرح نہیں تھا جی بھی کا دور اور اس کی عدہ نظم دور حاصر کی طرح نہیں تھا جی کہوں کے حد میں تو تمام عدہ عدہ سرکری بنوائی گئیں ، بلول اور مرکوں کا انتظام کیا گیا ۔ شاہ مرکوں کوئی اور شاہ فالدم و مرکوم کے حد میں تو تمام عدہ عدہ سرکری بنوائی گئیں ، بلول اور مرکوں کا انتظام کیا گیا ۔

ادراب موجوده سعودی مکراب خادم الحرجات شریفیس فهدب عبدالعزیخ خطان و مغلدملک کی ادنوالعزی وسطاوت سے جوجرت انگیز سہولیات وانتظامات ہوئی ہیں اور دن بدن مزید فرع بنوع ہوتی جادہی ہیں ال کو دیکے دس کردل باغ باغ ہوجا تاہے اور ہے سافتہ مذہبے اس ہمکومت درشیدہ کے لئے دعائے خیر تکلی ہے۔

 ا أنك العدالم والربل سافة من يمعنون الحدالمرفائع بويكايد

آجے ۹۳ سال قبل جے کے بارے پیں جو صوبات و پر اپنیا نیائی تا اور آج کی طرح سہولیات کے ذہونے کی بناو پرجو وقتیں اور آج کی طرح سہولیات کے ذہونے کی بناو پرجو وقتیں اور دشواریاں تقیں ان کا اندازہ کرنے کے لئے ہم ایک ماجی عبدالسبحان ماحب شاہ جمال ہوں پہلے اپنے والدماحب کے ہمراہ کی داستان و سرگذشت بیش کر دہے ہیں یہ ماجی مساحب موسوت ۹۳ مرس پہلے اپنے والدماحب کے ہمراہ عجم اور کا مار سام الرس میں کہ تشریف نے گئے تھے۔

محرم داکم مدالت رمباس ماحب نددی نے بہلے اور آج کی سہولیات کے بارے بی ماجی صاحب مومون سے ایک انٹرویولیا مخاجے ہم اخبار آلمدینہ شارہ سام ر دیقعدہ سیسی لیچ مطابق ۳۱ راگست میں الارکست میں الدین کرام کو دل جب اور معلومات کے لئے بیش کر رہے ہیں۔

#### شربین مکر کے دور حکومت میں حاجی عبدانسجان صاحب کے فی مرکزشت :

على ماجى عبدال جان شاه جهال بورى ١١ سال بعد سرزين حرين شريين ين تشريب لا أيرا من المراب الم

#### ماجي عبدالسبحان صاحب كيم في دوداد الخيس كفظولين :

محترم حاجی مساوب موصوف سے جب یر گذارسش کی گئی کدا ہے چہلے می کی روداوسنائیں تو انہوں نے یہ د لچسپ کہانی یو سشروع کی :

الال بن مرائد من بها بن بن منام کے فاتم کے بعد دب تے کا داستہ کھلا اس دقت ہادا قافلہ ہے کے لئے بہن سے روانہ ہوا ، میری عرالا سال کی تن اور تندرت کے لیا ظرے بہلواؤں میں شار ہوتا تھا ، میرے والد ماجہ فال بہا در مبدا کھید فال ضلع کے کلکٹر سے ، انہوں نے دیٹا ٹر ہونے کے بعد فیصلہ کیا کہ خواہ کوئی بمی خطرہ مول لینا پڑے ، می کا فریعند فرواد اکرنا ہے ، قافل میری والدہ اور دیگرا عزہ بھی کا فریعند فرواد اکرنا ہے ، قافل میری والدہ اور دیگرا عزہ بھی سے ایک فادم بھی ساتھ مقا، بہا ذیل میں کھانے پکلنے کا سامان ہم لوگ لے کرچلت تھے ، فلر منس سب ساتھ مقا، میری والدہ کھانا پکا تی تعین ، مہاز چوٹا مقا، بھی بانی کی بوجیا دے مب کے جو لعے سرد ہوجا یا کرتے تھے ، میٹھا پانی بھی مقردہ مقدار میں مالاتا کی مقا، فدا فدا کر کے جو دی سے بہلے ہم سب کو کا مرآن آبار اگی اور وہال قرنطین بنا دیے بھی ہم سب کو کا مرآن آبار اگی اور وہال قرنطین بنا دی تھی کا مران میں ہزاد ہاہ آبی کو رہے ، انگریز دی نے ملاؤں کو ایڈا دینے کے لئے طرح طرح کے قوائین بنا دی تھے ، کا مران میں ہزاد ہاہ آبی موال بھی ہوگئے ۔ کا مران میں ہزاد ہاہ آبی ہواں بھی ہوگئے ۔

جدهاس وقت ایک چواساگاؤں مقاجهاں ایک گلاس میں اپی بڑی نفرت مقا ، مجر مکھیاں اور کیڑے مکھیاں اور کیڑے مکورٹ اس قدر تھے کہ بوری بوری وات جاگ کرگذار نا بڑق مقی ، ہم لوگوں کوج گھر ملامقا اس کی بھرے مکونٹ کونٹ کو دورہ بولٹ کی کہ دن کی دعوب براہ داست ہم لوگوں پر ٹرق مقی دن کو دعوب کی شدت اور دات کو مجروں اور کیٹروں مکوٹروں کی بہتا ت ایک ایک منٹ گذار نا قیامت ماسا مناسمتا اس حال میں ہم لوگوں کو حدود وارد دار بہنا بڑا۔

مدہ کے قیام کے دو واقعات مافظ میں اب می موجد ہیں، ایک قوص ت ہو اکم مزار پرجانے کا اقعہ اور دوسرا وا قدمی اس طرح کہیں جانے کا عقا جگہ کانام یا دنہیں ہے، صفح ت مزار کے مزار پر تین گذری گئر ہے کے سرک جانب دوسرا وسطیں اور تیسراگنبہ بیروں کی طرف ، مزار کے گردایک بڑا اصاطر متنا ، اس سے کئ

دروازے ہتے، ہم لوگ فاتح خواتی سے فارغ ہو کر باہر نکلنے گئے تو بائے اس دروازے کے جس سے داخل ہو ا ہوئے تھے دوسرے دروا نے سے نکل گئے اس رخ برق جی بیرک تی، ہم لوگوں فد دیکھا کہ داستہ کھلا ہو ا ہے تواس طرف چل پٹرے، وہاں چند بدو پہرے دار تھ انہوں نے ذبا نے وہی کیا کہا اور بغیر کھا چھے ارنے کو دوڑے ، بیں اس ققت فوجوان اور طاقت ور مقا ہم کرمقا بلہ کیا بعد بیں ترک آفید تک معاملی پنج اس نے پہرے داروں کو چرم قرار دیا اور ای وقت حکم دیدیا کہ ان کی چد ما ہی تواہی صنبط کر لی جائیں اور اس نے پہرے داروں کو چرم قرار دیا اور ای وقت حکم دیدیا کہ ان کی چد ما ہی تواہی صنبط کر لی جائیں اور اس ترک آفید سے کہا کہ اس طرح براج خراب ہوجائے کا کیونکراس بدو کے بیچ چھا ہ تک روزی سے محوم اس تک سزا مان کی سزامعان کر دی ہے، والد صاحب کے کہنے پر اس نے تنواہ صنبط کرنے کی سز ا

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی مبکہ جارہے تھے تا نگے جسی ایک سواری تھی ہو جا روں طرف ہند کھی، اس دقت سوادیوں ہیں اونٹ، گدھ ، خچر اور کھوڑوں کے تا نگے ہوا کرتے تھے ، کچر دور جانے کے بعد کوچوان نے کھوڑے کو اتنا تیز کیا کر سواری قداً دم تک اچھلنے لگی اور کھوڑے اپنے ہیروں پر کھڑے ہونے لگے ، ہم لوگوں نے بہت جیج نیکا رم پائی مگر بسود ، جب کچر دور جا بچے اور سواری معمول کے مطابق چلنے لگی قوچوان نے بتایا کہ میرے ہیچے جوتا نکر آر ہا تھا اسے لوٹ لیا گیا اگر ہیں ذرا بھی چوک آ تو آپ سب قبل کردیئے جاتے اور آپ کے جموں سے کہڑے تک آنا دلئے جاتے ۔

اس واقعر سے انداز میکیجے کراس دقت مدہ میں بدامن کاکیا حال متعا ، ادر مجاج کس طرح فیامی کے کے اس دور کی طرح فیامی کتے ، اس دور کی طرح مورد کی سواری کے لئے کوئ انتظام نہیں متعا ، کوگ پریشان ہوجاتے تتھے ۔

ہم لوگ پانچ روز کے بعد مکہ آئے، جدہ سے کم تک کی مسافت دو تیں و لول یں پوری ہوئی متی ، مواری اوزے کی تقی، اونٹ پر ہو کھ رکھا جاتا تھا جس کے دونوں جانب مسافر بیٹھا کرتے تھے، ماؤاد ان کو توازن قائم رکھنا ہوتا تھا ور زسا رہاں جا بک لگاتا کر توا زن تھا ٹم رکھواس لئے مونا تو امک رہا کوئی او تھر می نہیں سکتا مقا۔

مهر مرمي مير معلم شيخ سيدانيس عامم عطاس تفيح بهت فليق ، دينداد او دمنعس مرب تق والدماح وشراعة حين والى جازنه ابنامهان بناليا اس له بم لوك مقرشا مى ايك بيركس مد كلُّهُ ، كما فالمجمود بي سي أتا مقا ، بين ك الم ميه على إن الماكرتا مقا ، جب الم الك من بروني اس وقت ب والده ك صراحى مين معورًا سايان بي رباسمة اه انبول في ديكما كربياس كى شدت سے ايك ماجى كى زبان فكى بوئى به اورده جاركن كے مالم بين مبتلا عقى ، والده صاحب في جب صراحى كاسارا بانى اس كمن ، اندليل هيا ، خلك فنل سے وہ موت كاشكار ہونے سے بچ كيا ، مكر ہمارے جوئے سے قا فلرك لئے ايك بوند ) باقی ندر ا ، جب کربانی کی فراہی کا یہ مال مقا کرنہرزبید ویں کوئی خرابی ہو گئی مقی میں کی وجے یا نی الدبند مقاه حاجى بياس كى شدت كم كرنے كے لئے نهرس جاكر من اور ديت منديں الرجوست تقرب اس ل سینکٹروں ماجی بیاس سے مرکئے ، مجو کو لوگوں نے بتایا کہ کمپو فاصلے ہریدوؤں کی جمامت کھڑی ہے ب یانی مل مائے گا ، وہ لوگ اپنے شکیزوں سے بانی دے دیں گے ، میں ایک سائقی کے ہمراہ اُدھر مبل برا ا دۇن ناھلادسىلاكى كرجادااستقبال كياجب الجانى بياس كى تندت كامال اشارون كے سمجايا نہوں نے بانی بین کیا ہم نے کہا کہ نہیں بہط اپنے والدین کو بافی بلایس کے جو پیایس کی شدت سے تراب ہے ہیں، انہوں نے مشکیرہ ساتھ لیا اور ہارے ساتھ جل پڑے، جب ہم لوگ اپنے خیموں کے قرب بہونچ علوم ہوا کرمکومت کی طرف سے پانی آگیا ہے ، متربین صین نے اونٹوں پر لدواکر یا نی کے مشکیزے کی جوافیے ،جوہرصاجی کوایک ایک مراحی تقسیم کیا گیا ۔

كديمترفه ككرداس زمائي بي كال بتركافرش بجهامقايه مترنا بهواري بقداد رسخت كرم بي بها بالطواف كيا وكري المراكب والدوما وبدا كاد زبان كاعرق باليا خدا كافتكر السس دواب الماركات المستركاد والدوما وبدا كافتكر المستركاد والمركب المستركات الموركات المراكات المراكات المراكب المر

المرمی کی شدت سے بانی کی کی ، روشنی کی کی ، راست ناجواد اور افلاس کی شدت کامال بیان سے رہے ، میرے والدمامب نے اس زما نے ، و ہڑاد رویت اہل حم بین قسیم کے لیکن ان کام مصائب الکینوں کے اور دحرم شریف اور کعبر مشرقہ سے مب کو عشق تعااود اس کو جو الله نامی منہیں جاہتا متا ، ربین کہ کم مدے آخری دان مقا اور برامن اپنے عومی پر متی ، اس کے بعد حکومت اک میرے والد اس کے اللہ میں داند اس کے

کے بعد سودی دور میں بھی مجے کے لئے آئے تھے ، مب سے احیا کا دنامراس حکومت کا یہ دیکھا کہ یہاں اس امل امل امل ا قائم ہوگیا ، اور ہزاروں حاجوں نے رو رو کرملتزم پرجوحکومت سود سے د مایئں کی تقیں وہ قبول ہوئیں کراس سرزین پر حاجوں کے جان و مال کا تحفظ ہوگیا ، میرے والدصا حب پڑ مرحوم جلالہ الملک عبد العزیز بن سعود کا خاص کرم تھا ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے اور حب طلب مشورے بھی دیتے تھے۔

اگرمیرے بڑے مجائی کی علائت کا تاریز آ تا توشاید وہ اپناعزم کے مطابق ستقل ہجرت کر کے مہیں اور مباتے مگریدالٹر وی اپناغزم کی منظور نرتھا ، حکیم حاجی عبدالسبحان صاحب آج کل شیخ محدسعید رحمت الٹر جیف رجب شرار مکہ کے دولت کدہ پر بجیثیت مہان مقیم ہیں اور پھیلے تھے کی یہ روداد بڑے ذوق و سوق سے سناتے مقے۔

ساطروی کوره منرنامی کنایا به اورسواری دفیره کی معنیات سے آپ کوسودی دور محومت سے بہلے محی مشقتوں ، سفری صوبتوں ، پانی کی نایا بی اورسواری دفیرہ کے می انتظامات نہونے کا ، نیوراسے کی بدامنیوں کا بخوب المزازه ہوگیا ، مگر سعودی دور حکومت میں سناہ عبدالعزیز رحمۃ الشرملیہ کے وقت سے لے کراب تک بالعضوص خادم الحزین الشریفین ملک فہد کے دور حکومت میں جو توسیعات دامنا فات اور حجاج کرام کی دا حت رسانیوں کے جونت نئی فرالے انتظامات جگر جگر عمدہ عمدہ مسافر خافوں اور سرایوں کی تعمیر ، تام سٹرکوں کا بنوانا ، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر سزگوں اور بیت المنالاؤں کی تعمیر ، ہرطرے کی بہترین سے بہترین سواریوں کا قدم قدم پر انتظام ، وافر مقداد میں ہرجگر والمرسیلائی اور یانی کی سعولیا ت، سے بہترین سواری جان کی سعولیا ت، وافر مقداد میں ہرجگر والمرسیلائی اور عدہ عدہ مجان اور وافر کہا ہوتے جا دہ ہیں ان کے بیتی نظر اب یہ مبادک فراین فرمین منائی سے داکیا جاسکتا ہے ۔

پوراعدالم اسلام ، الجزائر ، مراقش ، ترکی ، معر ، افغانستان ، پاکستان ، سودان سعودیر عربیه کی منظیم خدمایت کے معترف و ثناخواں ہیں ۔

سعودیرعسربیرے ملک فہدا لمعظم حفظہ الله برادول بلکہ لاکھوں کروڈول انسانوں کا دماول کے باطور پرمستی ہیں، نوع بنوع فدمت علق، فدمت علم، فدمت حرالان مترینین ، فدمت حجاج کما ا

خان کی طرح کسی بادشاہ نے کی ہے اور نربطا ہر کوئی دوسرا مستقبل میں نظراً رہا ہے۔
موری مسربیاں فدمتِ خلق اور فدمتِ حرین شرینین کے بیطیم وزریں کا رنامے تاقیا مت
جاری وسادی رہیںگ، اور تاقیام قیامت مملکت سعودیہ کا ذکر خیر باتی رہے گا۔
مشاہ فہدکی تنای منقبت یں متنی کا یرشعر بالکل مادق ہے ۔

مضت الدهودوما الين بمثله ولقداتي فعجزت عسن نظراك

ہماری دماء اور تمناہے بلکہ سیکڑوں ، ہزاروں دلوں کی یہ دمائیں ہیں کر معودی فاندان کا سائے ما طفت اس ملک کے بقاء و تحفظ کے لئے ہمیشہ قائم رہے اور زائرین حرین شریفین اس سعود کا محدمت کے زیرسایداسی طرح مستقبل میں بھی فوع بنوع خدمات دسمولیات سے مستقبل ہوتے رہیں ، ومسا ذلا عسلی اللّٰم بعد زید ۔

### غايت التحقيق فى تضحيت ايام التشريق

تالیف: مولانا محددُمی ندوی سه قیمت: باده (۱۲) رو پیخ بقر مید کودن دس در الم بر کے بعد گیاره، باره ادر تیره دی الحجر کوقر این کرنے کے جواز برمدلل کتاب • • پتت : مکتبرسلفیر، جامعرسلفیر، راودی تالاب، بنارس ۲۲۱۰۱۰

# برصغيريا في مندل شيعيت كالتاء كالأعلى

## رعملیه) انشاق احدیدی

مغلبیر خاندان کے مکرانوں کی اکٹریت سنی بلک بعض توان میں "پیروش "سنی عقیدہ رکھتے تھے ،اداریمی دلجب مقيقت بكريتيعيت كأخريم انبى كددرس الما يشيعيت مذهرف شابى دربادول مي يردان چرى بلكه زيرزمين شامى غانواد وى كى عرتيس كك حكومتى پايسيون براتر الداز بوغ تكيس بابرمغليه خاندان كابانى جب سندونتان آیا توایران محصنوی محرانوں نے اس شرط پراس کی مدد کی تھی کہ وہ شیقی عقائد کوم ندوستان یں فردغ دے کا اور اس کے جانشینوں نے اس "عبد" کی سختی کے ساتھ یا بندی کی مغلیم فاندان کے حکم الن

کا ترتیب کیداس لمرح ہے۔

ا- باير المناهدة سالايم

٢- جايون سطارة سكاليم

٧. اكبر كلفظم سيلاقيم

۷- جانگر هنانهٔ سانه

ه. شابجهال مختلاد مختله

۲- اوریک زیب مصلار مدانام

٤ - بهادرتناه كنظرة مااليم ٨- جهاندارشاه سالله ساللم و فرخ سير السائلة الماللم ١٠ دو دعوى دار موالله مسالله ١١- ممدشاه الماليم كالماليم

المهرالدين بابركاسد نسب باپ كى طرف سے پانچوس پيشت ين تيمد دنگ (جے تيرين اور فاتح ايشياء می کہاجاتا ہے سے جا ملتا ہے اور ماں کی طرف سے پندر ہویں پشت یں چنگیز خال سے ملتا ہے تیمود نے ایک سلطام میں بوب بابر نے سرقندکو د دبارہ ابن سلطنت میں شال کم ناچا ہا توٹ ہا ما عیل صفی مدد کا طلب گار ہوا ، بابری اس شرط برمدد کی گئی کہ شاہ اسامیل صفوی کو مفتوحہ علاقہ میں وہ محدد دفر بانروائی کیا تھی کہ بابر ابر این حکم انوں کا عطا کر دہ شیعی عقائدی نائنا کے اختیادات حاصل ہوں کے ۔ محدد دفر بانروائی کیا تھی کہ بابر ابر این حکم انوں کا عطا کر دہ شیعی عقائدی نائنا کم نے دالا لباس بشمول فربی کے بہنے گا ۔ اور ٹوبی میں بارہ نقطے لگے ہوئے تھے جو اثنا عشری مقیدہ کے مطابق با ماموں کو ظام کر تے تھے۔ یہ شرط معی درج تھی کہ سادی سپاہ ہی یہ لباس بینے گی بیس میں ٹوبی کی پابند میں درگئی ۔ سے۔

اس طرح کچه دیریک آدبابرنے اپنے اُبلک مسرزین برقدم جلئے دکھا۔ مگر جلدی یہ زین اس کے پاؤں ۔
سے کمسک گئ ۔ اور دہ کابل ددانہ ہوگیا۔ قند معاد کواس نے محومت ہیں شامل کر لیا۔ وہ شاہ اسا میل مند شکور داصالا
و فادار دہ اور دہ شیعہ مقائکہ بی کا ہیرورہا۔ شاہ اسا میل معنوی کا وہ اس قدر شکور داصالا
مند شماہ کے متوسل کی حیثیت سے اس نے اپنے عالی قدر کے نام کا سیکہ بی جاری کر دیا۔ لا
بابر نے ہندوستان برایک ابتدائی حلرکیا جے صرف دہ تمہیدی جائزہ مری کیا جاسکتا ہے کہ اس سا

كئ سانون بعد شاه اسماميل صغوى ايران بادشاه نه عادل شابى مكومت كونود عمّار دياست تسليم مربيا. نهبت تيزى كے ساتھ اپن فتومات كومشرق كى جانب بنگال اور دسطى سندوستان تك برد معانالتروع دیا۔ اس نے ایک تیموری دوست کے توسط سے سندھ کو بھی ایک مدتک اپن سلطنت میں شامل کما بب بابدنے اپن محومت متع کم كرى توسىجدوں بين اس كام كا خطب ير معاجلنے لكا ـ لا مورس فرصلنے دار سكوں برخلفاء اربعه كا نام كنده كياجانے لكا جس كمتعلق ( ' Buckler) بكلركاكهنا سے كراب بابرايرا ا مشبنشاه ادر ترکی سلطان کے لئے من خطرے کی کھنٹی " بن گیا ادر دونوں کے لئے ایک چیلنے کی جینیت اختیا كركيا صغوى مكران كے ليئ توبابر نے اپن الها وقت سے روكر دانى كرلى ۔ اور تركى سلطان كے لئے توكويا بابر \_ اس سے ت حکرانی جین لیا۔ ۔ واکٹر مبدار حیم نے اپنے ایک مضمون "مغل ایران حکرانوں کے تعلقات اس فالمرى كى سے كرس طرح عثان سلطان نے مند ايرانى دوستى كو توڑنے كى كوستى كى \_ تعین کے خلاف محاذ بنانے کی ناکام کوسٹشیں کیں مغل بادشاہ نے اس امید پڑسنیت سے انحراف سکاال تبول كولياكه شايد يميس اس طرح مغرب وشال كى ابنة آباكى سرزمين دوباده مل جائ بهرمال تسط طلنيه بهت دودة دہلی ادرایران مے درمیان قندمار کرم تنازعرب گیا مگریوں کرمنوبوں کے نیوریوں پراحسانات تھے بھر نے پہلے ہی سے نیمور اوں کے دل میں شیعی مقائد کے لئے نرم گوسشہ يبدأ كرديا تعاا دراس دجه یتصیر ختم ہوگیا اور تیموری ایران کے دوست بن گئے ۔

دیاست معویال کی لائرمری میں مفوط بابری اپنے بیٹے کے ایک دصیت می ہے جس میں ایک ہدا بہت اس طرح پی سے متعلق بیٹن سے کہاجا سکتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا پخوا ہے۔

مُوسَ فِيعِيدُ فِي افتلافات كومِي شَرْنظ الداز كرنا حمرند يداسلام كوكر وركم ديس كي ،، هـ بابرن الكما مى تصليم ميں وفات بائى اور كى سال بعداس كى لاش كابل منتقل كردى كئى اور اپنے موجود ه مزارين كابل كهافوں ميں سے ایک باغ ميراسے دفن كياگيا۔ ق

باہم نے خصوص طور پر ہمانوں کو اپنے بعد اپنا جانشین نامز دکیا سیجیت عہد ہمانوں میں ہمانوں ماں ایک ایرانی میں اس کے معانی اس کے خلاق تھے بیشیرخاں نے باہمی محدث کو تعلیم کے گرمای کو مدکردیا اور دورتبرام شکست دے کر ایران بھاک بان پرمبود کر دیا۔ ہمایوں اپن نواہش کے رکس ایران گیا دہ دہ بال میں اس میراادر ایرانی بادشاہ کی طرف سے کسی امید افزا بات کا سطاد کرنے لگا۔ اس عرص میں اس کے شب و روزگر دنرسیتان کے ہمائی صین قلی تعال کے ساتھ گزدتے۔ ہما اس نے شیعیت کے متعلق بہت کچھ سیکھا۔ ہمایوں شاہ کی طرف سے عدم التفات برحین تعلی کے ساتھ شہد اور ہرات کی طرف د وار ہرکی۔ افرکاد شاہ ایران کی طرف سے فران بادی ہموا کہ مرصوبہ میں ہمایوں کے ساتھ شاہی ادر امام ملی رضا کے مقبر کے بر ساتھ شاہی ادر امام ملی رضا کے مقبر کے بر ماضی دی۔

ی دائیں پر شاہ ایران کی طرف سے ہمایوں کو خلعت شاہی عطا ہوا۔ ہمایوں نے شاہی باس زیب فن کیا ہمگر قوبی نہبنی۔ شاہ سے طاقات پر شاہ نے سب سے پہلے " تاج شاہی " کے متعلق یوچیا۔ ہمایوں فوراً مجھ گیا اور بولاکر یہ تو عظمت کی نشانی ہے اور میں اسے ضرور پہنوں گا۔ اس پر شاہ نے تو داپنے ہاتھ سے ہمایوں کے سربہتا تا کہ کھا۔ کہنے کو تو بدسم پوری ہرگئی مگر تاج ہوائیوں نے بھی دل سے اسے قبول مذکیا۔ ہمایوں کے مشاہ کے دل میں ہمایوں کے متعلق گرہ بندہ می کئی۔ اور ہمایوں نے بھی دل سے اسے قبول مذکیا۔ ہمایوں کے مشاہ کے دل میں ہمایوں کے اسے متعلق سے اسے آذا ناچا ہتا تھا کہ ہمایوں کو ایش تھا۔ ہمایوں کی مدائی۔ ہمایوں کے اسے مداخر ہمایوں کو ایش تھا۔ ہمایوں کی صفح تا ہمایوں کے متعلق شاہ کے کان بعوا دہا۔ نوبت یہ ایس ہمایوں کو ایش تھا۔ کہن سے مرائے دل میں ہمایوں کو ایش تھا۔ کہن سے مرائے کی اور مداخر کے جاتوں کی جاتوں کی حضوت میں ہمایوں کو ایش میں مدائی اور مدمون جان میں کہ کہن سے میں مدر کی جاتے گی۔ ہمایوں کی بازیابی کی کوشنش یں مقیم مرائے گی۔ ہمایوں نے سلطان میگر کہ اور مدمون جان میں کہن کہن کی بازیابی کی کوشنش یں مدر کی جائے گی۔ ہمایوں نے سلطان میگر کہ ہمایوں کے تو اس کے تو تا کی بازیابی کی کوشنش یں مدر کی جائے گی۔ ہمایوں نے سلطان میگر کہ ان کی دور میں اور مدر مید کہا کہ دہ تو پہلے ہی سے دوگر ب

السرك مطابن بهايوں كوشيت كى ترفيب دينے كے دودان شاہ ايران كى طون سے اسے دھى دى كى كا الله كار مطابق سے اسے دھى دى كى كار دہ اپنے آپ كوشيد خام ردكر كے كا قواسے ساتھيوں مين اگ كے الله يس بيدك ديا جا سے كار

اس دم کی کے بعد ایک وزیراس کے پاس آیا۔ ہما ہوں جا ہتا تھا کرا سے لکہ کر بتایا جائے کر اسے کیا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد خود شاہ کی ہما یوں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اور لکہ کرمعا ہدہ طے یا یا لاء

سلطاندبیگم کے مطابق توبهایوں کے بھایوں کی دشمن بهایوں کشیقی عقائد کی طرف جمکا دُتھی اگریہ فیال درست ہے تو " تبدیلی مذہب " ہمایوں کے لئے چنداں شکل نہمی کیوں کہ دہ شاہ ایران کا اکد کا در بنتا بھا ہتا تما۔ دہ جانتا تھا کاس طرح توجس مالفت نے اسے تخت سے آثادا تھا اس کی دایسی پر یہ نمالفت مزید بڑھ ص جائے گی مگرد بلی کو دایس لینے کا فیال ہمایوں کوچین نہ لینے دمیتا متعا ۔

مهابون غرب معابد عربر سخط کردیئة توبیرم بیگ بوم دقت مهابون عسانه لگارمت کوبیرم خان کا خطاب دے کرفی کاسپرسالاد بنا دیاگیا اور مهابون غیبندره سال بدا دوباد ه باه هابه ی مندوستان کا دخ کیا . بیرم خان اس عرب پی شاه اور بهابون که در میان دا بطاف او در بهابون کا ایک طرح سے وزیراعظم دیا . بهابون دیلی میں صرف چه ماه زنده دیا اورائی لائبری کی سرم میون سے بعدل کرم کیا محمد کر کرمی میں شیعی میں شیعی سے کا افروق کے دقت ابرائی معید تھی ۔ بهابون کی دفات کے دقت ابرائی معید شیعی میں شیعی سے کا افروق کی اورائی مان رجوایک معید شیعی میں شیعی سے کا افروق کی بیرم خان رجوایک معید دشتاه درا . اس نے مبدالطبیت کو اکبرکوا آتالین معید شیعی میابون کی کردند میں شرک دیا تھا ۔ اس کی طویل دونوں کی ملازمت میں دائی جوادی میابون کی باذبابی کی کرشنسٹوں میں شرک دیا تھا ۔ اس کی طویل دونوں کی مانورت میں دونوں کی میابون کی باذبابی کی کرشنسٹوں میں شرک دیا تھا ۔ اس کی طویل دونوں کی مانورت میں دونوں کی مانورت میں دونوں کی میابون کی کرفی بازباب کا کردیا گائی کردیا میابون شرک دیا تھا ۔ اس کی طویل دونوں کی مانورت میں شرک دونوں کی میابون کی کردیا ہونوں میں شرک دونوں کی میابون کی کردیا ہونوں کردیا ہونوں کی کردیا ہونوں کردیا ہونوں کی کردیا ہونوں کی کردیا ہونوں کی کردیا ہونوں کی کردیا ہونوں کردیا ہونوں کردیا ہونوں کردیا ہونوں کردیا ہونوں کردیا ہونوں کی کردیا ہونوں کردیا ہونوں کردیا ہونوں کردیا ہونوں کردیا ہونوں کردیا ہ

مرائر فی اس سے کس قدرا ٹر تبول کیا ہوگا۔ بدا آون نے اکری بدعوں کے شعلق لکھا ہے کہ۔ معید خیالات اس کے دہن کیں ایک عرصے سے برورش پاتے رہے جوا ہستہ ایستہ پختہ ہو کریتیاں کے درج کی۔ بہو بے گئے "

المالا ا

کلی اور است المرسی مرتبرش فیمی سے چتو طمیں مل اس کا دادا نسلاً عرب تعارسیتان سے ناگور آیابد میں سبان سے نباد کا اور البال الفضل فیضی سے جارسال چوالا میں سبان سے نبیت کا میں المرائی کا دور البیا الوالفضل فیضی سے جارسال چوالا تعارفی کا میں بڑا نام پایا اور اپنی و وزی طب سے بیشے سے حاصل کرتا فیصی نے شہزادی کواعل کی مدادے تک تعلیم دی تھی اور البال المرائی و در باد سے متعلق ہوا ۔ اور دولا ہوں و در باد البال کے دالا نے مل کر اکبری دو باد میں نباست اعلی مقام حاصل کر لیا۔ ان دو نوں بعا بی دو اور الن کے دالا نے مل کر اکبری دو باد میں نبا سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ ان دو نوں کا باب طامبادک انتہائی عیت مطالعہ و الشخص سے دوشنے علاق کا بیرو کا دیمی و باتھا ہو کہ میری تعلیم شاہ کے زباد ہی محاسلے متاہ نے دوائی تھی۔ جے سیم شاہ نے جان دھنی میں تبدیل کو دیا ، مگر شیخ نے یسنا میں اور آثر کا دی کو دیا ، مگر شیخ نے یسنا میں دوائی کی موت واقع ہوئی ۔

شیخ مبادک نے الحکرہ میں ایک مدد سرکھوٹ رکٹ تھا جس ہیں اس سے تصوص مذہبی خیالات کی تعلم دی جاتی تھی۔ بایں وجدا سے سی علمادک شند ہے خالفت کا سامتا کم ڈاپڑا۔ ایک موقع ہراس سے بیٹے نے تاخی اں شیخ مبدالبی سے جاگیر انگی جو صرف اس بنا پر رد کر دی گئی ادر اسے دھکے دیے کر بے عزت کر کے باہرن کا ل اُل کہ وہ مشیعہ شھا۔

ا کرسے ان تینوں باب بیوں کی ملاقات تک اکر ایک خانص سی مسلمان تھا۔ ملامبارک اور اس کے وال کے دون کے دمیان کے دون کے دمیان کے دون کے دمیان کے دمیان

"ایک مصنف کی جنیت سے کبھی دہ سنجیدہ کبھی نوش طبع ظریف ادر سنزہ کبھی تودیب ندمت کرمد بالمن و داہ ہوتا ہے۔ وہ مکاروریا کاروپ جاہ کا دلدا دہ خبیت ومنافق تھا۔ اس کی تودیب ندی عدادت بدزبانی ہے اس کے اسلاف واضلاف محنونان تھے۔

ده نی کریم سلی الشرعلید دسلم کے خلفاء صحاب کرام آباد اجداد صلی دمقدس ترین بستیوس ادر تمام سلالو اعقائد كالط عام مضحكه الداتا والس كارديه اس قدر مكرده اور نفرت انگيز بهوتاكم مسلمانول سے تو ميددى نددعيسان ادرصابى تك مزار درجربهتر حالت بي جوت اس في مركام مسلماً نوس عقيد ع كظاف كياء ا بوالغضل نے ایک ایسارویہ بنانے میں فائدانہ رول اداکیاجس میں مذہب کی کوئی تیدنہ ہوا ادراً لا ال دید تکای کورداج دیتے میں بم کام کیا . فتح پورسیری میں تمام مذاہب کے ملماد کو اکٹھے کرے آزادان ے ومباحثہ شروع کیا۔ اس مباعثے میں شرکے ہونے والوں میں مونی طبیب وافظین قانون دان سنی شعیربرین جینمت اور بده مت کے بیرو چادیک (منددکون) ماده پرست فرقه میسان یمودی اور رتقیدے کے پڑھے لکھے لوگ تخت نناہی کے سائنے بیٹھتے ادرمیا منہ وا ہوملی دنگل کی تشکل اختیاد کم لیتا الاعطام من اكرى عبدكا دور الدور اس دفت شروع بونا سے جب ایران سے معدمان خیالات كما مل اردوق دروق مند دستان آنے لگے۔ایران یں ایک عظیم تبدیلی آئی کم شاہ اساعیل مسفوی منے شیعی مّالُدُونِرِآبَاد کہ کرسنی عقائد قبول کر لئے۔ اس سے ایران بی مورت حال میسرتبدیل ہوگئی ان وگوں کے ك ايران بي جليع بناه نتمى يد لوك مندومتان آئے تو ما تعوں اتع ليے گئے ۔ ان كى كثريت در بار شابى سے سلك بوكئ يركوبابند وستان برايران كابتيبالدى كالخذ فكرى وخد فيا حلمتها ان بي مبت س لميى ليثرد شيايسكا لموذ اودفا سغرز تبع جنهول غيندوستاى تبغرب برجهوا اووديرياا فرجوا فأنجدكو فاص قم کی بدعتوں سے دلیجی اور کچراہنے مقاصد کو اگے بڑھانے کے لئے "مباعثے " عیں بڑے بوش دجذ ہے عشریک بوت سے اندازہ ہوگا کہ اسا سے مشریک بوت سے اندازہ ہوگا کہ اسا سے کی مسلمان اس کوکس نظر سے دیکھتے تھے بہلاا قلباس گیلان سے دہلی آنے دائے بین جائیوں کے متعلق ہے۔ " بڑا بجائی ابنی انتہائی فیرمولی چا بوس سے بادشاہ ہوگیا۔ دہ کھلے عام نوشامد ہے باز نہ موجو کے متعلق ہے ہتا موقع کی مناسبت سے بادشاہ کے مذہبی رجانات کے مطابق اپنے آپ کو بلل لیستا۔ اور بادشاہ کے بدی بالات کو مزید آگے بڑھا تا دہ بہت جلد اکر بادشاہ کا گہراد وست بن گیا۔ بعد میں ایک اور شخص میزد سے اللات کو مزید آگے بڑھا تا دہ بہت جلا کہ بادشاہ کا گہراد وست بن گیا۔ بعد میں ایک اور شخص میزد سے اللہ تا ہو کہ بہت سے جھوٹے قسمے مدایا

آثر مع ادر صابہ کرام سے منسوب کرنے شروع کر دیے اس طرح طامحد پردی نے بادشاہ کو صابہ کرام سے بنوان کو سنتیں کی کوششیں کی کا مسلم کی کوششیں کی کا مسلم کے جو دمکیل دیا ۔ اس اتحادثل شرنے تواکبر کو مذہب ہی سے برگشتہ کردیا ، ان کی دجہ سے اکبر کا دی کو الہا کہ بات کو کرامات اور شریعت اسلامیہ سے ایمان اٹھ گیا ۔ ان ہاتوں سے اکبر کا ایمان بنی کریم ملی الشرعلیہ دیا کے بوجہ کی ایک بیاری میں ایکے بوجہ کی ایک بیاری کے معامد سے الحد کیا ۔ بناز پنجوقتہ دوزہ دی والہام کو برسرعام مجہول انتاز کیا جانے دکا جو خلاف عقل ہیں مذہب کی بنیاد دی کے بجائے عقل قرادیا کی سے اللہ میں مذہب کی بنیاد دی کے بجائے عقل قرادیا کی سے اللہ میں مذہب کی بنیاد دی کے بجائے عقل قرادیا کی سے اللہ میں مذہب کی بنیاد دی کے بجائے عقل قرادیا کی سے

ملاا حد مقتصوی جومرتد ہوگیا مقا اور عراق میں بدعتی ایرانی شیعوں کے ساتھ رہا، ان کی بدعتوں اس فوبصور تی کے ساتھ اگے بڑھایا۔

ده بائیس سال کی عرب سمید گیا یزدادر شیازگیا دبال سے اس نے طب کا علم اصل کیا جمعی اس نے طب کا علم اصل کیا جمعی اس نے طب کا علم اصل کیا جمعی اس نے اور شرح تجربی مدین مرب کر میں دبال سے قردین یا مشاہ طبہ اسپ سے ملا ادر شاہ اسماعیل جواب سنی ہو چکا تھا ملا ۔ واق عرب مکرمی گیا ان ختلف جگہوں ماہور علماء سے ملئے کے بعدد کی آیا ۔ ادر گول کنڈہ کے قطب شاہ کے درباد سے مسلک ہوگیا کرے ، ہولوں ماہوں من من میں ماہ احمد نے دیکھ لیا کرفت اساز گارہ کوئی میرا میاہ تنہیں تواس نے ابن منوادر ہودہ شیمی تعلیات کو بھیلاتا شروع کردیا ہے۔

مِنْ بِالْمِنْ الْمَالِيَ قَالِومِ الكُمَا جَابِتَا تَعَادَ الرَان كَلَادِ شَاهِ اللّهِ فَوَفَتَا رَنَهُ وَالْمَ الْمُوالِيَ كَالْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

حیدی انرات مندوستان میں ایرانی بادشاہوں کے توسط سے ہوتے تھے۔ یہ بات ہم سیے بیان کم میکے ہیں کہ اکرار کی ان ایم ایرانی بادشاہوں کے تکم اور تغلب سے آزاد دکتنا چاہتا تھا۔ جہاں گیرکے عہد بیسندی نہ تھی بلک وہ ایستوں میں بڑھ گئے تھے۔ اکبرکی موت پرشاہ عباسس رمشاہ ایرانی نے افسوس کے لئے ایک سفارت بہی اور ساتھ ہی و دسری طرف جہاں گیرکو پیغام تہنیت ہی جہائی رمشاہ ایرانی کے بادشاہ نے مغلید ورکا سب کا بڑا اسفادی میشن شاہ کے دربا رمی بھیجا۔ اس کا سفیر جان عالم تھا۔ ایران کے بادشاہ نے مغلید ورکا سب کا بڑا اسفادی میشن شاہ کے دربا رمی بھیجا۔ اس کا سفیر جان عالم تھا۔ ایران کے بادشاہ نے مغلید ورکا سب کا بڑا اسفادی میشن شاہ کے دربا رمی بھیجا۔ اس کا اسفیر جان عالم تھا۔ ایران کے بادشاہ نے قان عالم کا والہاں استقبال کیا۔ اوراس موقع پرخان عالم نے کہا کہ '' میر ہے اور جان کا بھائی کا بھائی پر وستان کہا ہے تو یہ قدارتی امر ہے کہ بھائی کا بھائی پر اور میائی ہوا۔''

شای منیافت اود کار کابندو بست کیاگیا یرسنی الله کی ایرانی دربادی رہے ، یہ وی وقت مے جب ایرانی شاہ کی اس بیجا پورا مرکز اور گول کنٹرہ سے سفار ہی آدی تھیں۔ اور یہ اپنے نا کندے وہاں ہے مواقب اور اس کے نتائج و مواقب اور اس کے نتائج و مواقب اور ان سفار توں کو کا شک بین کر یہ سب کچوا محد خال کے سامنے ہور ہا تھا۔ وہ اس کے نتائج و مواقب اور ان سفار توں کے معالم مناور میں میں شکہ بین کر جہاں گر جا انتاز کی اور شاہ ہے۔ اس میں شید ہی کا کیا در شاہ ہے۔ اس میں شید ہی کا کیا در شاہ ہے۔ اس میں شید ہی کہ جہاں گر جہاں کے اس کی مطابق کی مصافر و معالم کی جب ایران سے مندو ستان کے لئے مواقب کی اور شاہ نے دور تک اس کی مطابق معنوی صفرہ گر تھی انتاز کیا۔ دیر تک بنل گر ہوا ہوں کے جب بی مواقب میں کہ تو جب بیاں کے دور تک اس کی مطابق کا مصافر و معالم کی اور تا ہو کے دور تک اس کی مطابق کا مصافر و معالم کا معنوی مصافر و معالم کی اور تا ہو کے دور تک اس کی مطابق کا مصافر و معالم کا کہ دور تک اس کی مطابق کا مصافر و معالم کا کہ دور تک اس کی مطابق کا مصافر و معالم کی اور تا ہور کے دور تک اس کی مطابق کی صفرہ کر تھی ان اور ان معالم کی دور تک اس کی مطابق کا مصافر و معالم کا کہ دور تک اس کی مطابق کی صفرہ کر تھی ان اور ان کا مسابق کی مصافر و معالم کی اور تا ہو ہو تا ہو تا ہوں کی مصافر و معالم کی اور تا ہو تا

شاہ ایران دکن ریاستوں کی مددھرف اس عودت پن کرسکتا تھا۔ کہ ہندوستان کی شال مغربی مولا کوبلل دیا جائے اس مقصد کے حصول کے لئے پہلے اس نے ڈندھا د پرچر معالی کی پیر سحران اور کچہ کے حکمانوں کوچو اس سے قبل جہاں گیر کوخراج اداکیا کرتے تھے۔ زیر نگس کرلیا۔ نظام شاہ کا الجبی شاہ ایران کے ساتھ ل گیا اور دکن میں بغاوت کے لئے شاہی افواج کا دستہ ہندوستان بھیجا سقوطِ تمندھا دے بعد شاہ ایران نے جہا پیچر کوکم آئیز خط لکھا کہ اسے دوبادہ واپس لینے کی نواہش اپنے دل سے نکال دے یہ تو میر سے لئے سیرگاہ اور شکارگاہ ہیں۔ اوران کو میں اپنے جائی کی طرف سے تحذ سمجستا ہوں کھ

فالا المراح الم

### مغلیسلطنت کے زوال میں سادات ہادم کا کردار

باقیانده مفل دودین اقدادی باکس علاً سادات بادم که با تعول پی تعین برایک شیده خاندان تعاجم کا تعادن مم کبر کے دودین کوا بی جب وہ مورت کے مامرہ بی معرد ف تعاد کیدم زاخاندانوں نے مل کر گرات کا اس امید برکہ وہ اکبر کو کتال بام کریں گے مامرہ کرلیا اکبر کے بین از گرات کے کمانڈ دسیدا جدخاں نے ان بافیوں کواس وقت مک دوک دکھا۔ جب تک کہ اکبر نے تازہ دم فوج نہیج دی ۔ اس پرسیدا حدفان کو گرات کا مورد الر مقدر کرد ما گھا۔

سيدا موروال كاخاعان مديوس مندوستان مل أباد تعاده اينا سلسله نسب سيدودالغش واسطى س

ببادد شاه ادل یا عالم شاه اول (۱۷۱۷ ۱ - ۱۷۰۷) ان دونون سیرون بی کمدد سے تخت شامی پراپنا می جت بسیات اور شاه اول (۱۷۱۷ ۱ - ۱۷۰۷) ان دونون سیرون بی کمدد سے تخت شامی کے لئے انہی کا دست بی ہونا پڑا تھا۔ ده مرف کو پہلی کہان تھا جب کہ اصل مکران تویہ دونوں سیر تھے۔ (۱۷۱۹ - ۱۵۱۷) بھر ایک وقت ایسامی آیا کہ اس کو پہلی کوراه کا کانٹاسم کرداستے سے سٹا دیا گیا۔ اور دوسر بے دوکھی پہلیوں کو جا تھیں نامزد کردیا گیا۔ آخر کار محد شاه کو با دشاہ بنا دیا گیا۔

سادات اگرچ مهندوستان کے بام ہے آئے تھے ، گردہ اتنی دیرسے متعدستان میں آباد تھے کہ اپنے مہندوستان میں فنر بھی متعل مناب کے انہیں مقائد نے انہیں مقائد کے انہیں مقائد کے انہیں مقائد کے دیا۔ اور انہیں دنجہ کہ دیا۔ اور مناب کو انہ کا ایک موقع فرا ہم کر دیا ۔ سیادات اور منادل کو انہم کا ایک موقع فرا ہم کر دیا ۔ سیادات اور منادل کو انہم کا ایک موقع فرا ہم کر دیا ۔ سیادات اور منادل کی خالفت ایر نتیج ہوا۔

سادات باربها گرچه دلمناً ایرانی نه تعیر میکن ان کاسلک بوری دی تعابر ایرانیون کامتا قدرتی اور بی ان کار در در دان باد و مرد ان ایران امراکوتوران یا دوسر در انقلول بن من امرام برتری ماصل بور فی ادرات برتر

کرده فرد من برائے قودانی امیر تو حکومت ادر حکومت کے تعلقات سے درست کش ہو کر گھر بیرے گئے جن میں مقرت انسان ما اول بانی حکومت ا مسلم ملی از ادر بگرای لکھتے ہیں۔ باہ اول بانی حکومت اصفیر نا من مال در میں میر فالم علی از ادر بگرای لکھتے ہیں۔

### شیعیت کے اثرات مندوستان پر

منوسے لفظ می درول الشرن کا ایک بنجابی اشعااس نے خطیب کو گردن سے بچوا منبرسے نیج پیٹے دیا اور شعاری اور مسلم وں منوب کی بارش کردی ایک توانی منل ایک برهما اپناچا قو نکالا اور خطیب کے پیدے میں گھونپ دیا بعدیں اس کی لائن کو قلعہ کے بام رکھ میٹا گیا اور اس طرح وہ خطیب مرکیا ۔

یہ باق سقد تھیل گئے کہ باد شاہ کواپنے احکامات دائی لینے پڑے چند دنوں کے بحث دمبا منے کے بعد توال کے اُتھر میں خطب کے موموع پرایک اپیل دائر کی گئاس پر بہاد رشاہ نے نو دا پنے ہاتھ سے فیصلہ کھاکہ اکٹن دہ سے خطب جبد اسی طرح پڑھا یا جا گئا جس طرح او ننگ فریب کے دورس پڑھا بھا اُتھا۔

قرخ میرکاددشکل دورمی بی بر برخاری رئی سعادت کا بھا نجام مفدو بنگ احد مثناه کا وزیر بنااس کے دور میں بھی دلمی میں مشیعه بی فیا دات ہوئے نادر شاہ نے ۱۲۳۸ء میں مندوستان برط کی اور دلمی کو بر بادکر نے کے بعد ایران دائیں جا بران کی طرف سے دوسرا حملہ عالم گیرٹانی (۱۲۹۰سے۱۲۹۱) کے دور میں ہوا بر بروں نے بعد ایران کی طرف سے دوسرا حملہ عالم گیرٹانی (۱۲۹۰سے۱۲۹۱) کے دور میں ہوا بر بروں نے مشاکلہ میں بانی بیت کی بنگ میں دلمی کوفع کر لیا بس نے انفر کا دمغلیہ کو مست کا فائم کر والا اور پر جوری میں برادی سے بر بادی کے باوصف مغلوں سے شیعیت کا اثر زائل نر ہوسکا۔ حق میں مدال میں بہادر شاہ ٹانی نے خفیر طور پر ایرانیوں کو اپنے شیعہ ہوئے کا یقین دلایا ۔

علادہ پانی کاس چھوٹے سے معنور کے ہو دریاری صلقوں میں چکر کھاد ہاتھا۔ اس وقت کے نتاہی فیصلے مہمت سے دیگر دا تعات کی نشا نائہ کرتے ہیں جس سے شیعی انٹرات کے گہرے نعوز وانٹر کا پہنچلتا ہمتال کے مور پرساں صوف دو واقعات کا ذکر کیا جا تاہے۔ یہلا تویہ کرجتے شیعہ الڈالڈ کرسیال ہی اندر مہندوستان آئے دہ مب کے مب ولباد شاہی ہی سے منسلک نہ ہو گئے تھے بلکہ ان کی اکثریت بہاں چپ بچاپ خاموشی کے ماتھ دہ مب کے مب ولباد شاہی ہی سے منسلک نہ ہو گئے تھے بلکہ ان کی اکثریت بہاں چپ بچاپ خاموشی کے ماتھ دہ دہ بی جس کی عملہ مثال سیامی الا ہی مجتبد شیعان لا ہوری ہے دہ امام موسی کی اس نسل سے تعلق در کھتے تھے ہوتے ہوتے کو گئے تھے اور دونوں شیعہ ہونے کی وجہ ایس میں شیوشی لبائی نوابوں اور مجتبد خامالوں کے تعلقات ہوسے در وون شیعہ ہونے کی وجہ ایس میں شیوشی لبائی نوابوں اور مجتبد خامالوں کے تعلقات ہوسے داور دونوں شیعہ ہونے کی وجہ ایس میں شیوشی ہوگئے۔ اور ہوری دونوں شیعہ ہونے کی وجہ ایس میں شیوشی ہوگئے۔ اور ہوری دونوں شیعہ ہونے کی وجہ ایس میں شیوشی ہوگئے۔ اور ہوری دونوں شیعہ ہونے کی وجہ ایس میں شیوشی ہوگئے۔ اور ہوری دونوں شیعہ ہونے کی وجہ ایس میں شیوشی ہوگئے۔ اور ہوری دونوں شیعہ ہونے کی وجہ ایس میں شیوشی دونوں شیعہ ہونے کا دونوں شیعہ ہونے کی دونوں شیعہ ہونے کی دونوں شیعہ ہونے کا دونوں شیعہ ہونے کا دونوں شیعہ ہونے کی دونوں شیعہ ہونے کا دونوں شیعہ ہونے کی دونوں شیعہ ہونے کا دونوں شیعہ ہونے کی دونوں شیعہ ہونے کی دونوں شیعہ ہونوں کی دونوں شیعہ ہونوں کی دونوں شیعہ ہونوں کی دونوں شیعہ ہونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں

ادرد وسرى مثال قائن ورالشرابن شريعت المن امراش شوسترى كى ب جروا اعام من ايران كريك

شہر سے بیدا ہوئے اور معطع بی مندوستان آئے۔ اس کے متعلق ہم شیخ محد اکرام کی کتاب رود کو ترسے ایک ا اقتباس درج کرتے ہیں جو انہوں نے شیعہ ہی کی کتاب نجوم اسماء فی ترامیم اعلماد سے نقل کیا ہے۔

#### حوامثني

ا بیگ کیمرج کی تاریخ بهند ۱ انسائیکلوپیڈیا انساسلام "تیمور" ۱ ای جی براؤن "تاریخ ادبیات فادی" م ، ایرسکن ( عملانه ناریخ بهند" ۵ : بمکر ( عملاعه ۱۵) کرک "اختیاد طلق "کی نی توجیم

وائره معارف اسلاميه بنجاب يومنورسى

: ۲.

: 11

بكلر ( المعلام اكبرك" افتيار طلق "كي نني توجيه نبىندوستانى اسلام اذ ٹائ فىس وائره معادف اسلاميه بنباب يونيورسنى تاريخ فِرسشة : 1-ایرسکن ( Erigkane ) تاریخ بهندوستان مارستن بن ( marsh man ) تاریخ بهند : # بولسطر متيعيان بهند : 11 منتخب التواريخ از عبدالقادر بدايوني :10 :10 تجديدواحيائ ربن ازمودورى : 14 بويسطر ( ب المقادة العلا الشيبان مند : 14 : 10 تذكره شاه دلى الشر الدمناظراص كميلاني

بريسط ( العقاء العلا) شيعيان بند

و انڈین اسلام از ٹائی کھس

# عورتول كي سجدا ورعيد كاه جاني كامسك

: احمرجتي سلني

الحبد لله ربالعالمين، والصلوة والسلام علىسيدالمرسلين، وعلى اَلْدُوامُّما به اُجمعين، وعلىمن تبعهم بإحساله إلى يدم الندنين، وبعذ:

فإن غيرالكتاب كتاب الله ، وغيرالهدى حدى عهد صلى الله عليه وصلم المليموا الله والميموا الله والميموا الله والميموا الأمرمنكم ، فات تناذعتم في شي ضرووه إلى الله والرسول الكفر في الكفر في الكفر في الكفر في الكفر والمحسن تاويلا " وقال نبى الله مسلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتى وسنسة المخلفاء الواشدين "

عورتوں کے مجداور میرکا ہ جانے کا مسلہ برصغیر مندو پاک پیں علماء کے دو فریقوں کے دامیان
متنازی فیرمسائل بیں سے ایک اہم مسئلہ د اپنے ، ایک فریق صحیحیان جی مروی حصرت ابن عمر اور
معزت ام عملیہ رض السرقعالی منہ کا ماورٹ کی روشی میں جواز کا قائل ہے ، اور دومرا فرق صفرت
مونا روت اور حفرت عائشر رض السرمنم کی ٹالھ مکدیدگی واسب خدشہ فتنہ ) کی بنیا دیر عدم جواز کا قائل کے
میاں پریدوا منے رہے کہ ان دو نوں حصرات کو واضع طور سے منع کر دیان کی ہمت نہیں ہوسکی ہوتا
میں کیوں ، ان کے ملے فرمان نبوی جوموجود متنا اور فرمان نبوی فرمان اللی ہوتا ہے وصا بنطق
میں المہدی یان عدود حسی ہوجی وجہ کے حضرت عرضی فرمان اللی ہوتا ہے وصا بنطق
عین المہدی یان عدود حسی ہوجی کہ ان کی المید نے کہ می دیا مقائم مع مجم محد جانے سے منع
این المہدی کو اسم وجانے سے منع نہیں کر سے ، جب کران کی المید نے کہ می دیا مقائم مع مجم محد جانے سے منع
کردیئے سے امنیں کو دیا می چیز دوک دہی ہے میں۔

عله مورة والنم أيت ١٠١ عله حالماً أواب -

فران نبوی کوکسی کی ذاتی نا پسندیدگی یا خیال سے بدلانہیں جاسکتا اس لئے اس سلطین الشركاس خيال كه:

> لوأود لث دسول الكمس بي الله عليه وسلم ما أحدث النسساء لمنعهق كمامنعت نساء بسنى

بيداكياب توان كومجدجا فيصنع فرايت اسسدامئيل - عله كوعدم جوازى دليل بنانا ايك مومن كوزيب نهيس ديتا \_ مافظ ابن جرف اس خيالِ عائش پرتبصره كرة بوئ كيا بى خوب فرمايا ب

بعض لوكوب في حضرت عافشة كے اس قول كو عودتول كمسجدهاني معمطلقامنع كردين كىدلىل بنايا ہے،ان كى يه بات قابل إعراف به كيونكواس طرع كه اقوال سه كون مكم نهيي بولا جاسكا،اسك كرانبول فايك يى شرط كومال بناياجو وجود پذيرنيس مؤسك ،اس كى بنيادان كليك كان برب جوان كالبناكان ب، انهو عَلَهُ الْمُرَابُ دِيكِية وَمنع كردية ، وَذَابِ فديكما ندمن كيابس حكم باقى را ، فود حرت مالشهم إخامن نهين دمكيس ، اگرچ ال كاس قولدسے بترجلتا ہے کروہ منع ہی کی مورد تعیس بزال لقان كويمعلى مقاكر عوتين كياما لاتديدا كردي كى فيكن بيرسي الشرغ نجا كرم المشولين

المالسرك ومول مسلى الشرعليه ومسلم وه

مالات دىكولىتے جنى الوقت عور توں نے

تسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا، وفنييه نسيظر إذ لايترتب ملى ذلك تغييرا لحكم لأنها مكَتت على شرط لم يوحبد، بنادُ ملى ظن ظنته فساليت : لودأى لمنع، فيقال: لم يرولم يمسنع فاستبوالعكم حتى أك مائشة لمتصرح بالمنع والاكان كلامها يشعوب أنهاكات تترى المنعء واليشافقد عسم الله سبصائنه ماسيحدش فما أوحى إلىنبيه يمنعهس ولوكان مساأخدش يستلزم منعهن مس المسلجد

مله مي بادي : كتاب الأفادي، باب انتظار الناس فيام الامام العالم.

کو بذریعہ وحی منع کر دینے کا ملکہ دیا۔ نیز عورتوں كرميداكرده حالات اكر مسجد سے مانعت كومستلزم بي توديكرمقامات مانعت كوبدرجه اولى مستلزم بي \_نيزيه حالات مرف تبعن عودتوف غربيدا كئے تقے

أولى، وايصنا فا لإحداث إنسا وتسع مستبعض النسباء لأ من جهييعهس -

· (الفتح ج ٢ رص ٥٠٠٠)

نزکرتمام نے۔

حافظ کے اس تبھرہ پر ہاری طرف سے یہ اصافہ فرمالیں کہ: "جب علیم وخبیر کویڈ علوم مقا کہ فتنہ و نیادکامِبی ایک ذما نداَئے گا، توکیوں نر*عُورتُوْلِ کےمسید وَع*یرگاہ جانے کی اجا زٰت کوعہرنبوی کک محدود

امت محديد كوسنت محديد برعمل سے محروم كردينے كئے متيطان نے بہت صحرب استعمال كئے ہيں ، عورتول كيمسجدا ورعيدگاه مانے كے حكم محدى برعمل سے است محديد كوروكنے كايد حرب كتنا باريك ب كر ايك ال توالمحدیث علادیر کہتے ہیں کہ عود توں کی نماز گھرکی تنہائی میں افعنل ہے ، اور دوسَری طرف عور توں کے مسجد ادرميدگاه ماخ برزور ديت اي . رضوصا عيدگاه ماخ بر)

اس بدبختا زحرب كواستعال كرنے والے ، اوراس كے ذريع بجولے بھالے عامة المسلين كو كراه كرنے والے کیا پنہیں مانتے کہ معود توں کی نماز کو گھریں افعنل قرار دینے والے معاجب شریعت نے خود ہی عود توں کو مهرمان كامانت اورعيدگاه مان كاحكم دياب ومرور مانة بي مكركس چيز فامغيس اندهاكرياب -اب ہم مورتوں کے مسجد اور میر کا مہا نے سے متعلق وارد شدہ احادیث بیش کر رہے ہیں ، اور بیاحادیث مرف عامة المسلمين كومكم محدى سے واقف كرانے كے لئے بيش كردہ بي ، علمائے كرام توان سے واقعنى بي المراب دالت احسادیث متعلقه م

ابن عرفرات بي: صرت عركى ايك الميشجد ين فجراور عشا وى جاعتون كن شرك بواكرة متين، ان مع كهاكياكم: عراس كو

من ابن عبر: قال: كانت امرأة لعمرتستهدمسلاة الصبيخ والعشباء للآخرة فيالجبهاعة في المبعد ناپیندکرتے ہیں آو آپ کیون سیدجاتی ہیں المہوں نے جاب دیا : عرکو مجے دوک دیئے المہوں نے جار کی کے دوک دیئے اللہ اللہ کو سے کوئی کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی سیدوں کو اللہ کی سیدوں کے اللہ کی سیمدوں سے منع نہ کر و یہ

فقيل لها ؛ لمتخرجين ، وقسد تعليق الاعموليكوه ذلك و يغاد ؟ قالت : وما يمنعه أن ينهانى ؟ قال : يُمنعه قول رسول الله صلى الله عمليه وسلم ، لاتمنعوا إماء اللسه

فتندونسادے فدشہ کو بنیا دیتاکرعور توں کو مسجد جانے سے روکنے والے ذرا اس جلیل القدر صما اللہ علی رخور کوں اس جلیل القدر صما اللہ عندر میں ا

سر میع مسلم کا ایک دوایت میں آئی مدیث کے الفاظ ہیں:

الاتمنعواالنساءحظوظهن سس مورول كوان كممرس متفيدم

المساجد اذا استأذ نوكنه. كي عمت دوكواگروه اجازت ولله كري ـ

مم ۔ ایک روایت کے الفاظ اول این:

ہات میں عورتوں کومسجد مانے کی اجازت دیدو ر

ائذنواللنساء بالليل إلى المساجد وبخارى دمسلم

ليكن يداجانت مشروط مع ، حصرت ابوبريره (ابوداور واحد ج٢ ص ١٣٨م ، ٥٤٩،١٩٥)

اورحصرت زيدين فالدمن داحمر ج ه ص ١٩٢، ١٩٣) كى روايت كالفاظين -

اللري بنديوں كوالسرى مسجدوں سے مت روکو ،مگروہ تیل اور خوت بوسے

۵ - لاتمنعوا اماءالله مساجد الله وليخرجن تفلات .

عادی ہوکرنگلیں ۔

یرچندا ما دیث پنجوقتہ نمازوں کے لئے عورتوں کے معدمانے کے جواز سے متعلق ہیں ،اس اجازت کے باوجود ماحب شرييت نے گھرى كاندران كى ادائيگى نماز كوافعنل قراردياہے ، اجازت اورافعنليت ين أخركون ساتصنا دم ؟ كوئى تصناد نهين ، اكرب قواللحديث علا وكواس تصناد كے مرتكب كرداننے وللخودصاحب شريب . . . . . . أعاذنا الله من خلك -

(ب) احكاديث متعلقه عيدگاه

پنجو قتنا زول میں عور توں کے مسجد مانے کی اجازت دے مرافعنل یہ قرار دیاگیا کہ گو و ای میں نازاداكرس مكرعيدكا معافي عامرجداكانب وميركا وجاف كاحكردياكيا ينهي كرجاف ك اجازت ہے ۔ اس سلسلے کی معروف حدیث ام عطیہ کے الفا ظ ملاحظہوں :

محدبن سيرب كى ببن حفصه بن سيرب كهتى بي بهم لوگ اين نوجوان لركيو س كو مدیه میں زمیدگاه) جانے سے تع کرت تق،اسی دومیان ایک مودت دیعره) اك اور قعرى خلعت مي قيام بذير موى

ا من مفسمة دبنت سيرسيافت محمدبن سيرسين) قالت كسنسا نمنع عواتتنا أن يخرجبن في العبيدين فقدمت امسرأة فنزلت تصربن خلف ، حدثث

اس فے اپن مبن کے داسطہ سے ایک حدميث بيان كي اص كيم بنولي في كم يم صلى السرمليدوسلم كم ساسق با ده غروات مي شركت كر چك مقد حن مل محيد كاندراس ك مبن سمى شرك بوئ مقى اس نے كماكيمير مین نین کریم ملی اسر علید ولم سے عمل کیا: اگرہمیں سے کسی کے باس میادر نہ ہو تو کیا عيدگاه زجانيس كوئى حرج ب، أب ف فرايا: اس كىسىلى اين چادرىي ساس کومی اور ها دے، خیراورمسلانوں کی دعاء مين شركي بونا واسمة . حب أم عطي (بعر) أين توميل في الاسع دريانت كيا :كيا آپ نے بی کریم ملی الٹرعلیہ وسلم سے ایسا سناہے؟ وليس : بال مين فيسناك، أي فرايع مقے: نوجوان لڑکیا ں اور پردہ نشسین عورتیں ریا نوجوان پر دہ نشین عورتیں) اور مالفنه مورتين مبى زعيدكاه أكلين اورخير اورمسلمانون کی دماء میں شریک ہوں البته مانفنه عورتي ميدكاه معدالك دبس معفد خاكها: ما نفنه؟ أمعطير بولين : كيا مائفنه عورتين ميدان عرفات اورفلا فلان مجمول پرنهين جاتين ۽ -

إعرن أخشها ، ﴿ وَكَانَ زُوجٍ أَخْتُهَا غزامع النبى مسلى الله عسَلية وسلم ثنتى عشزة وكانت عىمصه فى سبت ) قالت ؛ نسألت الخسها النئبي حسبلى الله علييه وسلم، أعثلَى إحدانا بأس اذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج ؟ شال: لتلبسها مساحبتها مس جلبابها ولتشهد الدخيرودعوة المسلمين فلما قدمت أم عبطية سألتها: أسبعت النبى مسلى الله عليه وسلم ۽ قالت: باُي ، نسعسم، - وكانت لا تذكره إلا قالت: . "بأبي "سمعته يعتول: يخرج العواشق وذوات الجيشد ول ـ - أو العوالَّق ذوات النخسد ور ـ والعييمن دليشهدن المعنسيو ودعوة المسلمين ، ويعتزل الحيِّمن المسلى \* قالت منصة: المُسِّين ب فقالت : اليست تشهدمسرفة وكدا وكدار

باب التكبير أيام مدى .... كالفاظ إلى:
ام عطير كري بن بم كوير حكم دياجا باحقا كرميد كردن نكليس، حتى كه باكر والأكيون كوان كريرده سي نكاليس ، بنها ل تك كعائفه عور تول تك كو تكاليس ، حائفة عورتي لوكو كريجيم وبي ، ان كى تكبيرول كرما توجيري بوليس ، اوران كى دعاؤس بيس شامل بول اس با بركت دن كى بركت اور پاك سے بروبوں

معمع بخارى كى تاب الديري بى ك عن أم عطية اكنا نؤم سرأن خرج يوم العيد ، حتى نُخْسِرِجُ البكر من خددها ، حتى نُخسرِجُ الحيض ، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم وسيدعون بدعاءهم ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرت ه .

اس مدیث سے عورتوں کوعیدگا ہ لے جانے کی محت ظاہر ہوتی ہے ، پر شوکتِ اسلام کا اظہارکا ایک شرعی ذریعہ ہے ، پر شوکتِ اسلام کا اخبارکا ایک شرعی ذریعہ ہے ، مگر روڈ پر ما رہے کے ذریعہ شوکتِ اسلام ظاہر کرنے والوں کو یکیوں پسندائے ؟ ۔ سے میح بخاری کی کتاب العیدین ہی کے ایک اور باب ز خروج النساء والحیص إلی المعسلی) کے الفاظ اللہ اللہ :

ہمیں حکم ویا گیا کہ ہم نوجوان لڑکیوں اور پر دہ نشین عورتوں کو نکالیں ۔

أُمِرُنْا أَن نَخْدرج العدا شق و ذوات المخدور .

س م نیزائی کتاب العیدین کے ایک باب (اعتزال الحین المصلی) کے الفائدیوں ہیں :،
امرنا ان نخرج فسخ مربع جمیں مکر دیاگیا کہم و نکلیں ، اور حالکنہ
الحیمت والعواتق و ذوات فرج ان الزکیوں اور پر دونشیں مورتوں
الحید و د ۔

۵\_ میج مسلم دکتاب العیرین باب ذکر اباحة خردج النساء إلى المصلى ) اورمستدا حدرج هرمهم

ين المحددوايت كالفاظ اس طرع جي:

أمسونا وسول الله صلى اللشه عليه وسلم أن نخرجبهن ....

حكم وياكه إم .... 4 - مسیح مسلم اور مسندا حد (ج ۵رص ۸۵) که ایک دو سرے طریقی سند میں اس روایت ک الفاظ يوں بيں ،

كان دسول الشُدمسسلىالله عليه

حكم دياكرت تقي كريم ....

ہم کوالٹرکے دمول صلی الٹرملیہ وسلم

ہمکوالٹرے دسول ملی الشرعلیہ وسلم نے

ومسلم يامرينا .... نمبر إس منبر ١ مك كى روايات ين أمِرْنا " رجم كومكم دياكيا ) " أُمْرَنا عزام كومكم ديا) كُ نُوَمرٌ دَبِم كُومكم دياما ما منا) اور " كان يامزا " زيم كومكم ديت تقى كالغاظ بر مذبهُ اطاعتِ رسوا صلى الشرعليه وسلم ك نقط نظر مع فودكيا جائ ،كياكس شرعى مسلمين حكم شريعت ثابت مون ك لي مذكو الفاظ مع مجى برُحد كركسى لفظ كى مزودت ب كيا عورتوں كے عيد كاه مانے كيے مانعين كے تمام مسانل کے دلائل خاورہ الفاظ سے بڑھ کروائے الفاظ کے ساتھ وارد ہوئے ہیں ہے بلکمعالم توبہت مدیک اس كى بمكس ہے ۔ (تھام بہيں توبہت سے مسائل مختلف فيہ بيں ) ان كے بعض مسائل كے دلائل توتا منكبوت مع مى زياده كزوري ، ليكن منه زوري كاكو كي جواب نهي \_

أعاذنا الله مس التاويلات الباردة المانعة مس العدل بالسنة المحمسد؛ ملى صياحبها المن اللث سلام، ووفقتنا للتمسيك بالكتاب والسينية بدوق تاوييا ولاتعطيل، وحوولي التوفيق ـ

## مج مشاری کائنر

چاندا پنی ہی شعا موں کا پرستار رہا ادمی ذوقِ نمائش میں گرفت اررہا پاک دل پاک نگا ہوں کی ضیاد کچی کڑیں زندگی فلسفۂ زرکے سوا کھے بھی نہیں

اسلام کاحکم ہے کم علی ساخلاص فروری ہے ، مسلان نیکی کا جوکام کرنے فالص السّرقع اللّی کی رونا جوئی کے لئے کرنے ، اور نمائش و دکھا و ہے کا قصد نہ کرنے ، اور نہ اپنے اعمال کا لوگوں کے سامنے اس خیال سے تذکرہ کرنے کراس کی حمین کی جائے ، شریعت کی اصطلاح میں دکھا و ہے کے لئے عمل کا نام ریا دہے ، اور قراک میں اسے منافقین کی صفت بتایا گیا ہے ۔ صبح احادیث میں بھی اس سے دوکا گیا ہے معیم مسلم کی ایک دوایت میں اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے ، ایک منتق علیہ دوایت میں ہے کہ چولوگوں کے ماصفا پنے عمل کا احداد کرنے گا اسے قیا مت کے دن دسوائی کا سامنا ہوگا ، اور اس کے برے احمال دنیا میں نام کردیئے جائیں گے جس سے وہ دسوا ہوگا ۔

اس مضمون کی او بھی بہت محاصادیث موجودایں جن سے یہ رہنا کی ملتی ہے کہ فرائف کے علاوہ تمام نیک
اعلال کو بقدر امکان تحفی رکھنا صروری ہے ، فرومبا بات کے طور پر ایسے اعال کا المباراجی بات نہیں اس سے نیک عمل کا تواب منائع ہوجا تاہے ، اورانسان کو دنیا و اُخرت ہیں ندامت ورسوال ہوتی ہے۔
موجودہ فرمانہ المبار ونمائش کا زمانہ ہے ، ہرجے کی تشہیر کی جاتی ہے ، یہ حالت دنیوی امور تک
مدود ہوتی توجی خرمانہ میکن لوگوں نے اسے دین معاملات میں بھی داخل کر لیا ہے ، ج کے لئے دوانہ ہوتے ہی قواعلان ہوتا ہے ، وایس اسے بھی لی

منيس بوتى توجرائدومجلات بيل مختلف عنوان سے سنفر مى كاذكركيا جاتا ہے، بلكرتعداد مى ذكرى جاتى ہے کہ ہاڑا دسوال ع ہے ، اور جاری المبیر کا پانجا ل ع ہے ، اس طرح نیک کے دوسرے کا موں ک میں تشہری جاتی ہے ، رپورٹیں تیاری جاتی ہیں اور نوگوں سے خراج تحسین کی توقع کی جاتی ہے ، بلکہ التفكامطالبكيا جاتاب - مي زندگي بين ايك مرتبر فرض به ، جد وسعت بو وه ايك سے ذائر بارج كرسكة ہے ، اعالِ نافلہ کی شریعت میں کوئی تحدید نہیں ،لیکن یہ خیال دکھنا صروری ہے کراگراس پر دوسروں کے مالی حقوق واجب ہول توان کی اوائیگی مقدم ہے ندکرنفلی عج ، نیکن ع میں جونکر نمائش کا مو قع زیادہ رہتاہے اس لئےانسان دوسرے حقوق کونظرانداز کرے اسے اداکرتاہے ، اور قراک وسنت ى تعليات كى تاويل كرك إين نفس كومَ طمئن كراية اسى \_ مندوسة ان يس جاعت الما حديث كافرا يس بي ايس ملصين كى برى تعداد نطراً تى سى جن كى دندگيا ب نمود وريا وسى بالكل پاكستين ، وه النعمل ك تشهير بيس كرت كفي، ادر اكر دوسراايساكرتا مما تواسيسخى سدو كفي تفي اليكن اب يه حال ہے کہ جرمل کی موقع ہے موقع تشہری مات ہے اور لوگوں سے ستائش و ثناک امیدر کھی مات ہے ، اسطم كمعاملات مين الرجان والي باحتياطي وغفلت برتني ك تونهان والون كاكيا حال بوكام اس ملك ين لمت وجامت دونوں بوزن نظراً تی ہے ،ہم بنہیں کہسکتے کہ ہا دادامن عل سے خالی ہے لیکن ہارے عل ک تا نیرالبته منقام ، کیااس مورت مال کایه تقامه نهیں کرم جو کچه کرتے ہی اس میں اخلاص پریدا کریں ، اور قراك ومديث ميں دكھا وسے سے بچنے كى جو تاكيدہ اس پڑمل كريں ،جاءت اہل مديث تاويل وصله سازى سے دور سبخ والى جاعت ، پيرومكس دليل سان وعيدول سر بي سكت بين جوريا كارون كتمائش بسندول كيك واردان ؟ مين عام كم سامن أيساكرداريين كرناج مين وران ومديث كي ملى خلاف ورزى كانموذ مد شاركيا جائه ، تحديث نعمت كى بات كه كرجذ برنائش كتسكين دين ول فريب نفس مين مبتلا بي ، اس مع إزاً ناجامةً -

الشَّرْتِعَالَىٰ بَهِينِ اطْلَاسَ كَى تُونِينَ عَطَافَرِ مِائِے ، اور رہا وہودسے دور رکھے ، کمین ۔

### معاوى علامرابن بازحفظه الثر

ترجبه: مولانا عُزيزِالرُّمُن للني

سوال: بوادى ابى اور ابنى ادلاك دبسكى كے لئے يرند سير مرب بي ركمتا براس كے لئے شربعت كاكيامكم به جواب: پرندے كوانات يى كاناپان دغيره اگرديتار بي توكوئى حرج نہيں،كيوں كراس تسم كمما الت ميس اصل حلت ہے میرے علم میں اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے۔

سوال: كياسجدون مي فرش ككناد يمسلى كي سروكاكام د يسكت بي ؟

جواب: فرش ككناد معلى كالاسترونيي بن سكة سنت يد به كدستره كون نصب كيسي جيز بوجيد كوده كے بيلے لكوك ياس سے ادني كوئ چيز عبيے ديواد ،ستون ، مرسى دفيره اگر كي مذملے وكم اذكم سونيا دفيره الكے ڈال دیا جانا چاہئے امام ہویا منفرد ، ادراگر کمی زمین ہوا در کوئی چیز سترہ کے لئے ندیلے تو خطری کھینے مے۔ نبی طی السُّرطیدوسلم نے فرمایاً جب کوئی نماز پڑھے توسترہ اسٹے کہ کھ کے، ادراس سے قربیب کھوا ہویہ روایت امام اور داور نے اوسیدرض السُّرمذ سے شیح سندے ساتھ نقلِ کی ہے۔

أب نے يوں فرمايك اُكركوئ ادى اسے سامنے كا وہ كے سيعيد والى لكڑى جيرى كوئى چيزسا منے نہيل كمتا تواس کی نماز مورت ، گرما اور کالاکتا باطل کردیت میں یددوایت می صلم کی ہے، ایک دوایت میں ہے کہ بب كوبي أكدى مادير مع توايد سائے كوئى چيزدكەك أكركيدن لي تولاشى بى نصب كر كادراكروه مى مذا توضط كيني لے سيرسام كُذرن والى كوئى كيزنتهان نبي بيونيا كے كى ديدوايت الم احمداين ماجد، ادر صحابن حبان كي م. الم ابن حان في اسكو صحح قرار ديام، ما فظابن حمر في طوع الرام من فرلیا ہے من اوگوں نے اسے منظر با قوار دیا ہے ان کا قول میں قبیل ہے بکر یہ مدیث صن کے درجے میں ہے۔

سوال: حبد كاعسل واجب بي ياستوب و

جواب : جمد کدو فسل کرناسنت موکده ب اس کے سلطین معیم مدیثیں داردیں ، شکا ا فسل برمجد،

مسواک کم نااد زُوخبو لگانا ہوسلمان پر واجب ہے مہر جس نے خسل کیا ہے جمدے لئے آیا ہے جتنا مکن ہوسکا ناز پڑھیں اور بھر خاموشی ادر سکون کے ساتھ بیٹھا یہاں تک کہ امام خطب خادغ ہوگیا۔ بھراس کے ساتھ نازم بھر اداکی تواس کیکنا ہ اس جمد ہے دوسرے جمدہ کک ادر اس سے بھی بین دن زیادہ کے گناہ مخش دیئے جائیں گے یہ دوایت امام سلم نے ذکر کیا ہے، س-جس نے اچھی طرح وضو کیا ادر جمد کے لئے آیا بھر خاموش ادر سکون کے ساتھ بیٹھ کرامام کی بات نی قواس کے دس دن کے گناہ معان جو بھاتے ہیں لیکن اگر کس نے کھکریوں سے بھی چرا چھاڑ جادی دکھی قواس نے لنو کام کیا۔ اس کے علا دہ اور بہت میں حدیثیں ہیں۔

داجب المى كالم معنى كراً الله على كالريك متاكد (تاكيد كالم مبير الله العدة الله على المعنى كراً إلى علم كالريك متاكد (تاكيد كالم مبير الله على العدة دمين وحقك على واجب ، يعنى متأكد السمنى بروه وايني دلالت كرق إي جس من فالي فو براكتفاكيا ب السلم خوشو لكانا اسواك كرنا ، اجعا كيرا بهنا ، اورجعه كي ادل وقت بي جانا يرسيني براكتفاكيا به السمن من الدين من وفي يرز واجب من الدين المان كي من المان كي براكتفاكيا برايا المن من كوني بيرز واجب من المناك والمناكدة المناكدة المناكد

سوال: نازس شك اوروس كاذاله كالع دماكيا ب

جواب: آپانیاده سے نیاده اعوذبالٹرس الشیطان الرحیم پڑھا کیجے الٹرتعالی کا ارشاد ہے واماینزعنك مدن الشیطات نزع فاستعذ بالله انه ممیع علیم -

مسوال: میری ایک دادی میں بواب مرتوم موجی این ان کی شخصیت میرے لئے بہت اہم می بی انبی می بھول نہیں سکتا میں ان کیلئے کیا کردول کوس سے میرے دل کور اصاس موجائے کرمیں نے ان کالیک مولی ساتی ادا کردیا ہے ہ

جواب: آبان كن د ماداستدفاد كيمية ان كى طون صعدة كيمية ، مح دوه كيمية يرسب چري ان كرائو نفع بنش بورگ . الشرتعالى آپ كى يدسادى چري تبول كرد داپ كايم بن به كراكران كى كوئى شرعى دويدت به تو اس كانفاذ كرين ، ان كى سيايوں كى مزت كرين ان كرا قر اا ودا ولاد سيمسلر هى كرين . بى ملى الشريد بسلم يه يثابت به كوايك أدبي في مسوال كيا والدين كروفات كه بعدان كرا ديرا سان كري كي بيل به يثابت به كوايك أدبي في كريم سوال كيا والدين كروفات كه بعدان كرا ديرا سان كري كري بيل به آب في دار والا ان كري مادواستدفار كرد . ان كريم بدويتان كو بوراكر د ، ان كرو دستول كى منه اود اقر با دك سائق صلم رحمى كرو د



شاره ر١٠ كتوبر ١٠٠ دبيعالة فرسماسية جلد ر ١١

#### اسبشارهين

عبدالو م**ا**ب حجازی

پـــتــه

ارالتاليف والترجيه

بالماحي، دولميكاللف الأنسى ١٢١٠١ س. افتتاحيه

بدك اشتراك

مالاندهم رويكه في يرجد ممردديك

ال دائرة بيل سرخ مشال كامغارب در كري سندن و من مدي

لاك روت خريدادى ختر مينك

<u> الشرائر مس</u>ن الرجيم

# صحابهرام اورني صلى المرعليروم فالتكاسانم

ومامحمه إلادسول قدخلت من قبله الرسل أفإمات أوقتل انقلبتم على اعقابكم، ومِن ينقلب على مقبيه، فلن يعنروالله شيئا وسيجزى الله الشاكرمين - ( آل عهراك ١٩١)

نہیں ہیں محدمگر دسول ہی، ان سے پہلے بہت سے دسول گذر چے ہیں ، توکیا اگران کی موت واقع بوجائ ياوة تمل كرديم والي توتم وك إن ايشرك بل بل جادك اورو صحف الغ با ول اوط جائ تو وه الذكوكيدنقعان يجيي بهوي اسكا ، اورعنقريب الشرفكركمن والول كوجزا ديكار

یرسوره کریرغروهٔ احدیل چندمسلا و کی دائے وقیاس اورعقل کونف صری کے مقابلے میں برائے کار لا فيك وجر سع ميتى بوئ جنگ ك شكست بن تبدي بون اودنتيجتاً بهت ساملان كربسيا بومان كروت نازل ہوئی ، جب بہت سے مسلمان سنسپید کردیئے گئے اور شیطان نے یہ اور ام معیلادی کرمحدرسول اسلمالہ عليه وسلم شهيد بو كل اس بربهت سے مسلانوں كے الدرمنعت اور كرودى بيدا بوكئ اورسوچ كارخ منى مبهلوافتیا دکرنے لگا کرجب بیغراسلام بی زندہ ندرہے توجیر بم رہ کرکیا کریں مے ،انہی کی تنبید کے لئے یہ آیت كم يعدنا ذل جوفئ كري كريم ملى الشرعليد وسلم أكرا بي طبق موت سے دوجا رجوجا يس يا ان كوقتل جى كر ديا جائے وكياتم اس ديوع كا دامن جوزدوك ؟ اكرايساكرنا بوتوكويا ان كريفام برتم كيتين نهي اورالدة کے وقیم اوراس کے دیو کے برق ہونے آرتمها را ایان میں نہیں ہے ، اگرتم اس افتاد کی وجرے دیا ے بلت كئ وتم خداينا كمامًا امشاؤك، إن اسلام كاس نعت كويا كركيولوك ايسه حادثات برمي صابروث كر و المارة المرة محرج الي بن كوموت عددها وكرديا مكرته الناك ذريد ويث بو ي دين بركار بندوه كمايلة ك شكركذار بنديج في بنا نجربت سعمابه كرام نه اس افاه ك بعدد منون سي قال كرت مو يُعيداً الماكد

اس أيت كركميدس وعبرت كى كى باتيل مذكور بي اليكن سب سے اہم بات يہ بتائ كى بے كمالاً ے ہاتھوں اپنے آپ کوسپر دنہیں کرناچا ہے خواہ مالات وظرون جتنے خراب ہوں ،مقصد سے سرموانخراف نہیں موناچا سِيةُ اورىنهمت فكن حادثات واقع مونى بركستدل اوربددل موناچاسة ، دوسرى الم ترين بات یہ بتائی گئی ہے کہ انبیا وکرام جوکرانسان تھے ان پریعی موت طاری ہوتی ہے ، اس طرح محرصلی الٹرولیہ وسلم مى وت مع دوما داول كم انك ميت وغم ميتون سكرا عنى أب مى مرف والعالى اورياوك میں مرنے والے ہیں ، سارے کے سادے لوگ موت سے دوچا دہوں گے ، لہذا یرعقیدہ رکھ ناچا ہے کرنچ ملی السّر مليدوسلمسب سافضل انسان مونے كا وجد انتقال فراكئ ، چنا نجر فزوه احد مي تور خردى كئ كرائجى أَبُ مرفي لهي إلى مكراور البياء كرام كى طرح أب بريمي موتُ أئ كُى، چنانچه ماه رميع إلاول سلامين بب أب كانتقال كاسانح يبين أيا توبهت سعمومنين عمادقين كع الخاتنا براماد شفاجعدا ورجالكسل ثابت بواكان ك اوسان خطاكر كمية ، چنانچ جعزت عروض الشرتعالى عنداس اندو بهناك خرس اتن ندهال بو كفي كدأب كوبوش مذ ر ما اودانہوں نے آپ ک موت کا نقریبا انکارہی کر دیا ہ حضرت او بجر دمنی الٹرونہ کوجب آپ کے موت کی خرجو کی تو مقام سنح سے تشریف لائے آپ کے چرو مبادک کو کھول کر بوسردیا ، خیر کے کلات کیے اور مفرت مرکو سنجھلنے کے تلقین كى اورمزية تقريركرت موئ فرا إكم لوكوموش مين أدُ، اكرتم لوك محديسول السَّمِلى السَّعِليدولم كَي بوجاكرت تقلُّسوجان لو کروہ استقال فراگئے اور اگرتم اسٹر کی مبادت کرتے ہو تو پھرائٹر تعالیٰ ذیرہ ہے اس پر میں مجی موت نہیں آئے گی میر الى درسى كى خدوده كيت الماوت فرما فى جس إكل واصح م كرس مربقة سي مجلية تام ابنياد موت مدود ما الروع ،المحلي أبيا بمى مرياك، اباك استال عبد وكوئ مرتد بوكا وه النركا كيني بكا دُمكَ بلك وه خودكما في اورف ريس ربكا \_ مولانا اصغرعنى سلف

درس عديث

### مهرن متاع حيات

عت أبى صربيرة رمنى الله عنده صن النبى صلى الله عليد وسلم قال ا تنكح المرأة لأربع ، لما لها ولحسبها و لجمالها ولدينها فاظفريد ات الدين تربت يداك ـ دشنماله حصرت الوهري ومنى اللم غرص موى ب الله كه رسول صلى الله عليه وسلم في فرايا : عورت سه نكار چار باقتول كى وجرب وأسب كى وجرب وأسن كى فوبعور ق جار باقتول كى وجرب وأسب كى وجرب وأسب كى وجرب وأسب كى فوبعور ق من أثر يوكرا ودائن كى ويندارى كاخيال كرك \_ قوديندار عورت كوافتيا دوان ما تقون الركامياب جوجاد ودنم الركامياب جوجاد ودنم الركام الودين \_

 دوسری چیزش کی وجرسے لوگ عورت سے نکاح کرتے ہیں ، عورت کا عالی حسب والما ہوناہے ، پیعنی ذاتی طورت کے دائیں ہے۔ ذاتی طورت خود مہت سے اوصاف سے متصف ہوا ورخا ندانی مجدوشرافت اورجاہ وحشمت سے مالا مالیہ ہورت کی طرف لوگوں کا دیجان ہوتا ہے ۔ ایسی عورت کی طرف لوگوں کا دیجان ہوتا ہے ۔

تیسری چیز میں کی وجے عورت سے شادی کی جاتی ہے ،حسن وجال ہے ۔ بہت سے لوگ عورت کی خواجو ہی دیکھو اور کی کے خواج و دیکھ کر اس قدر متأثر ہوتے ہیں بلکہ ریجہ جاتے ہیں اکٹ اس کی بنیا دیر شادی کر لیتے ہیں ۔

اورچ مقتم کوه لوگ ہیں جو دیندار عورت کا انتخاب کرتے ہیں۔ عورت کا ندراصل جو ہرج دیندار کہ موان کومطلوب د محبوب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم نے فرایا کہ کامیاب اندواجی زندگی اسی کی ہے جس نے اپنے کئے نیک عورت کا انتخاب کیا ۔ وہ شخص کامیاب نہیں جو دیندار کے ملاوہ کسی چیز کوعورت کے اندوشادی میں لیامعیار قرار دیتا ہے ۔ کیون کہ دیگرامور تلا نہ فانی ہیں ، حسب بھی بیا اوقات ختم ہوجا تا ہے ، خوبصورتی اور مال ان جانی چیزہے ، بلکہ ببااوقات عورت کے نخت وغود را ورنشوز کا سبب بھی میں امور تلا نہ بنے ہیں خصوصا جبکہ دین مفقود ہوتا ہے توان چیزوں کا اظہار اکثر ہوجا یا کرتا ہے جو بیٹیتر حالات میں اس رشتہ از دواجیت کے خاتمہ وطلاق کا سبب ہوتا ہے اس کے آپ نے اس کی تعمیر با مقوں کے فاک الود ہونے سے کی ہے۔

ایک مدین میں ہے: "لا متزوجوا النساء لحسنہ من فعشی اُن پرد یہ می ولا متزوجو من لا موالہ ن فعسی اُن پرد یہ می ولا متزوجو من المعندل من فعسی الله بن ، ولاً منة سوداء ذات دین اُنعندل می فعسی الله بن ، ولاً منة سوداء ذات دین اُنعندل می دابن مساجة ) بین عورتوں کی نوب مورتی اور الن کے صن وجال کی وجہسے ان سے شادی مرکز و مورک ہے کہ انگال کا حسن انہیں ہلاک وبر باد کرد ہے ، اسی طرح سے ورتوں سے ان کے الل کی وجہسے شادی مرکز و ممکن ہے کہ انگال ان کو مرج مواکد و مرد مرح مفات کے مقابلی ان کو مرج مواکد و دردو مرح صفات کے مقابلی کالی کلوٹی دیندار اونڈی بہترا ورافضل ہے ۔

### صحافت کے ذرایعہ دعوت الحی اللہ کی خارت میں جامعات و کدارس کا متوقع کردار

۱۹۹۱ مرد روجه وات ۱۳۱۱ ه ۱ ۱۲ مرد راگست ۱۹۹۱ و روزجه وات اجمعه و قصبه لال گوپال گنج الدا با دمین مه مدارس اسلامیه کی دعوتی ذمه داریان اسک موضوع پر ایک سیمینا دیوا، جسین ملک کے مختلف گوشوں سے ملما و اور مقاله نگا دحوات نظر کت کی ۱۳ سی قصبه کی دعوتی تاریخ کا یہ سب سے ایم اجماع مقاع جامع سلفیر بنارس سے داکٹر مقتبہ کی دعوتی تاریخ کا یہ سب سے ایم اجماع مقاع جامع سلفیر بنارس سے داکٹر معتبہ کی دعوت کا یک وفد نے شرکت کی ، یہ مقاله اس سیمینا دیں بیش کیا گیا ہے تا دیکے ایک میرنی کیا گیا ہا ہے ، مسیمینا دی بیش کیا گیا ہے تا دی اسلامی کو بھی ایک دعوت کا ایک مہتم بالشان و سیارت سیار کی مادور ایک باکیز و دزندہ جا ویدا سلامی می مادت کی طون قدم بڑھائیں .

یں بربات اس نے کہرد ہاہوں کہارے ملاوادودماۃ محافت سے متبت کا پینے کھلا میں بڑی مدتک ہے کہد ہاہوں کہا دورے ملے اس فری مدتک ہے بیان بین برک دوسرے ملقے اس ذریدے اپنے مہلک نظریات اورانسانیت اور کرداد کو منظر عام پر لا دہ ہیں، ملک کی وجدہ اددوم مافت پر نظر الئے قاس میں مثرک دبدہ تعلق فاشی دبدا خلاقی ادرا کھا دو بیدین کے تام مواد نظر آئیں گے، لیکن قراک و مدیث کی تعلیمات اور محابہ کوام وائم دین مے معلق بہت کم چیزی ملیں گی اور جو ملیں گی وہ اس انداذ کی اور میں گی کران سے کوئی اثریز بر دراس صورت مال میں ہمارے ملاو کا فرض ہے کہ وہ

خلابت سے اپن دل جیسی کے سابق سابق معادت پر بھی توجر فرائیں تاکہ یشعبردین کی خدمت کے سلسلہ میں کوئی مؤثر کردار ادا کرسکے ۔

(3,0,5)

عصرا مردسائل اطلام کے توع وا دوھا رکا دورہ ، ریڈ ہو ، ٹیپ دیکارڈو ہسنیا، تغیر ، شیلی ویژن ، خائش ، میسلے ، کا نفرس ، اجتاعات ، نوع برنوع کنا بی اورجرائد دمجلات وغیرو اعلام کے مختلف الواع ہیں ، اسٹارٹیلی ویژن اورڈش انٹینا کا نظام تواعلام اور إبلاغ کی آخری مدوں کوچور ہاہے ، یہ نظام مغربی دنیا کے طرف معاشرت کی تمام جزئیات اوراس کے ہرطرے کے پروگراموں کو کرہ اوس پر بسنے دللے ہمتنفس تک پہنچادیے کی صلاحیت دکھتاہے ، مسلم خلافتوں کے سیاسی واقتقادی نظاموں اور مسلم تہذیب وثقافت کو پارہ پارہ اور ترا لاکر کے اہل مغرب کے سیاسی ، اقتصادی ، اور تہذی وضرف نظاموں کو سارے مالم کی اقوام پر ہالاتوی کے محدل کے مرحلہ تک بہری نے نیس مغربی نے بس موری نظاموں اور مسلم تہذیب و ترا ہے ، اور تمام وسائل اعلام میں ان تمام موسل کے مرحلہ تک بہری نے نیس معافت نے نیس سے اہم مول کے مرحلہ تک گردی کے الزابات عائم کر دوری مسلم قوم پر دہشت گردی کے الزابات عائم کرنے کی عالمی ہم میں مغربی اور میہودی صحافت کا سب سے اہم کرداد ہے ، اس بیان سے وسائل اعلام اور خصوت کے معافت کا سب سے اہم کرداد ہے ، اس بیان سے وسائل اعلام اور خصوت کے معافت کا سب سے اہم کرداد ہے ، اس بیان سے وسائل اعلام اور خصوت کے معافت کی ابھیت کا اندازہ دلگایا جا سکتا ہے۔

 كمعنا بل معنبوط اسلامی وسائل اعلام اور پاكيزه اسلامی معافت كا وجود منهايت صروری ب ـ

معلفت کا استعالی مالگیری از بردین داخلاق کے لئے ہی ہور ہاہے، اسی المرائی کے ہور ہاہے، اسی المرائی مالگیری از برصحافت کا استعال خیرو صلاح اور دین داخلاق کے لئے ہی ہونا چاہئے۔ غیرسلم حانی المرائی اور بم کا کھیل بناکر دیم و مروت کے صنیاع ، انسانی اخوت اورا من وسلامتی کے امول کمنوابط می اورانسانی بستیوں ، شہروں اور ملکوں کوغارت کرنے کئے استعال کرتا ہے، تواس کے مقابل سلم محافی کا فریونہ ہے کہ آگ اور بم کے اس تخریب کھیل کو اسلام کے تعہیری آداب کا پابند کرے ، جس سے دیم ومروت کا دور دورہ ہو، انسانی اخوت اورا من وسلامتی کے امول وضوابط کو پائد اری طے، اور انسانی بستیاں ، مشہراور ملک غارت ہونے کہائے آباد ہوں اور میلیں بھولیں۔

غیراسلامی صحافت انسانوں میں اثراً فرین کے لئے بے قیداً زادی کی راہ پر گامنرن اور جائز و ناجا ئز کی تغربت سے امگ ہوتی ہے ،اسلامی معافت جائز ونا جائز اور حلال و حرام کی فطری اور عقلی تفریق کے اصولوں پڑستختی سے کاربند ہوتی ہے ،اور یہی اس کی بے پناہ تا تیر کا راز ہے ،اس موقع پر اگر میں فام الانبیاء والرسل معزت محدوري صلى الشيطيدوسلم كى برقل قيصروم كه نام مراسلت \_ جعصحافت كاليك معدكها ماسكتاب \_ كا ذكركر دول توب جا نهوكا ، اس ك كدره اسلام صحافت كى تا نيركا ايك نا در نموند م، اكت نبسمالتلوارجمن الرحيم كبعد تحرير فراياكه "السرك بندع اوراس كرسول محدى طرف سع برقل عظيم ك نام، اس برسلامتي جومدايت كى بدوى كرك، اسلام لاؤسلامتى باؤك، اسلام لاؤ السرتمين تها را اجر دوباردے كا، اور اگراعراض كروك قورعايا كاكناه مجى تم يہ بوكا ، اے اہل كتاب ايك ايسے كلم كي طرف أوجهاك اود تمیارے درمیان برابر ہے، کہم سب السرے سواکسی اور کی عبادت نرکریں اوراس کے سا مقاکسی اورچیز کو مريك فرمه الله المراع مين مع معن معن كوالدرك سوابهت ميديد خبنائ ، ميد الراع إص كري توكهدو كرم وكال الماه ويوكر بم مسلم بي - مكتوب كراى شاه روم كومومول بوكيا ، وه بيت المقدس بي ابن درباري برے بھے دوی سرداروں کے سائند فروکش منا ، اس نے ابوسفیان کو کھر قریشی لوگوں کے سائند دریا بھی بالوا يرلوك وإن تجادت كم له كم يو يم تق ، ساعة بى اين ترجان كوبلوايا اوركها كر نبوت كادعوى كرف والتحفي بوزياده نسي قرب ركحتا بواس مرع قريب بخاد اوربقيه لوكون كواس كرقرب يعيم بخاود اس طرع اوسفيان

پے سے نسبی قریت کی بنا پر مرقل کے قریب میٹو گئے ، مرقل نے کہا میں اس بنی کے متعلق اس سے کھے با تیں پوچیوں گا ئر رجوت بولے توتم لوگ اسے ڈک دینا ، ابوسفیان نے عربالسری عباس سے بیان کیا کہ والسراگر بدنا می کا ڈر نہ وما توس أب عمتعلى مرور عبوط بول ، صداقت تك بهر يخف كه ليه مرقل كايدان ظام اور ابوسفيان كاجبوب ، بدناى كاخوف دونول غيرسلم محافت كے لئے نموز عرت إي، مير شاو روم نے ابوسفيان سے كيا ره موالات كئے، ودا منهوں نے ان کے صبح میں جوابات دیئے ،البتہ ہرقل نے ایک سوال کیا عقا کہ کیا وہ مدعی منوت بدعہدی کرتاہے؟ الدسفيان فجواب دياكنهي ، البتاس وقت مار عاوراس كه درميان مسلح عصلح مدييي \_ كى ايك مدت ىدردى سے،معلى نہيں اس ميں ده كياكر كا - ابوسينيان كيتے ہي اس ايك جلد كرموا مجے كچداور طانے كاموقع جين ملا - برقل غائرى سوال يركيا مقا كدوه تم لوگوں كوكن باتوں كا حكم ديتا ہے ، حس كاجواب ابوسفيان فيرديا لدوه كهتام: صرف ايك الشرى عبادت كرو، اس ك ساتوكسى چيزكوشركي مذكرو، تمهار عباب واداجوكي كهت تق سے چور دو ، وہ ہمیں ناز پڑھنے، سپائی اختیا رکرنے ، پر ہیز گاری و پاک دامن کی راہ چلنے اور قرابت داروں سے س سلوک کرنے کا حکم دیتاہے ، پھرشاہ دوم نے اپنے ترجان کے واسطم سے ابوسفیان کے سامنے آپنے سوالات کا جزید کیا اورکہاکہ یں نے تم سے اس بی کانسب معلوم کیا توتم نے بتا یا کہ دہ او پیج نسب کا ہے ، اورطریق میں ہے کہ وابن قوم كادنج نسب مي معوت كئ ماتين، برقل فكما مين فتم سے بوجها مقاكريه بات تم يس سكى اس سے پہلے کہی متی توتم نے کہا کرنہیں! اگریہ بات کسی نے پہلے کہی ہوتی قویس کہتا کریہ پیلے کہی گئ بات ک عُل مرراب - برقل في من في حيامقا كراس كرابا دواجدادي كوئ باداه كزرائي توتم في كباكر بين اران میں کوئ بادشاہ گذرا ہوتا تومیں کہتا کریا ہے اُباء کی بادشا ہت کا خوابات ہے، ہرقل نے کہا میں نے بچھاتما مريات كمنف ببطة تم لوك الصحوث معمتهم كرته تق ع وتم في كهانهين ، ادر مين حزب جانتا مون كرايس اس بوسكتاكدوه لوكون پرجوت مذبولے اور السربجوت بولے ، برقل في كما بيس فيوجها مقاكر برے لوگ اس نابروی مرد بای یا مزور لوگ توتمن بتایا کر مزور لوگ ، اور بیصتیقت بی کرور لوگ ای نبیو سے متبع موا ارتدین، برقل خركه بین فردها مقاكراس دین بین داخل بوكركوئ ميرسی جاتاب توتم فركها كرنهین ،اور رحقیقت ہے کرایا ان کی بشاشت جب دلول میں داخل بوجاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے ، بھرشا و روم نے اپتا آخری وال سان كرن كيدكيا : تم نج كه بتايا ب أكروه مي توريخس بهت جلدمر عان دوول قدول ك

ا کا مالک ہوجائے گا ، مجھے علم مقاکرین آنے والا ہے لیکن مجھے یہ گمان نہیں مقاکر وہ تم ہیں ہے ہوگا ، اگر مجلین ا د تاکر میں اس کے پاس بہونی سکوں گا تواس سے طاقات کی زحمت اسٹاتا ، اور اگر اس کے پاس ہوتا تواس کے دوں پاؤں وحوتا ، ابوسفیاں کہتے ہیں کہ جو تھیں باہر کر دیا گیا ، باہر آنے کے بعد میں نے اپنے سامقیوں سے کہ مدکی طاقت بڑھتی ہی جا دیتا ہونے لگا میں طاقت بڑھتی ہونے لگا میں مور فالسر میں اس کے بعد مجھے یہ تھیں ہونے لگا ، محکم کا دین صرور فالب آئے گا ، یہاں تک کر الشرف کے اسلام کی توفیق عطاکر دی ہے دسول الشرف کی الشرف کے اسلام کی توفیق عطاکر دی ہے دسول الشرف کی المرج معزت ، اس مراسلت کا جو اشرف اوم پر ہوا اسے ابوسفیائٹ نے وصاحت سے بیان کر دیا ہے ۔ دسول کے تامیر حمزت میں مراسلت سے بادشاہ کے متأثر و مرقل نے بہت سے تعالف دے کر بڑے اعزاز سے دفعیت کیا ، یہ بھی اس مراسلت سے بادشاہ کے متأثر و نے کی واضح دلیل ہے ۔

اسلام صحافت کی به مثل تا نیرایک حقیقت ہے ، نیکن عصر مامزیں فیراسلامی خصوصا مہیر نی بہودی در نصر الله می مثل اور تا نیر مربیلوسے اسلامی صحافت کے مقابل اتنا ہی زیادہ فلب ہی ہے ، مبتئا بہ اقوام سلم اقوام برغلبہ رکھتی ہیں ، اور اسلامی صحافت مغربی صحافت کے مقابل اتنا ہی ذیارہ بھیجا اور کمزور ہے جتنا مسلم اقوام مغربی اقوام کے مقابل کمزور ہیں ۔

اس پی سفیر به با برائر ورک کے مذفظ میہت سے مسلم ممالک جیسے سود یرو بید ، مغرب ، الجزائر ونس درشام و واق و فیرو نے ابی جامعات ہیں ہو اعلام و صحافت کے شیعے ہ قائم کے ہیں ، جن میں طلباء کو ذرائع ابلاغ در صحافت کے علوم پڑھائے سکھائے جاتے ہیں ، میں سجستا ہوں کہ ہراسلامی ملک اور ان کی تام جامعات ہیں اس مشجہ ہونے چا ہیئیں ، ہن درستان اور اس جیسے دیگر ممالک میں جہاں مختلف اسباب کی بنا پر سلمان ذی گی کی امسطے سربہت ہیجے ہیں ، ان جامعات میں جہاں سلمانوں کا مقور ابہت عمل دخل اب ہی باتی ہے ، مسلم طلباء کو سائل اعلام اور صحافت کے فنون کی تعلیم دینے کے لئے مخصوص سفیہ کے قیام پر توجر مرکوز کرنی چاہئے ، اس سلسلہ میں امعد ملید اسلامید نئی دہل اور مسلم ہو نبور سٹی ملیگڑھ کا نام خصوصیت سے رہا جاسات کے مسابق قرق ہم اور بامنا بطر شعور برنگ سائل و ذرائع کی محت و مرصحافت کے فعلق سے مسلم صحافی اور اسلامی صحافت کو جس طرح فن اعلام و می اور مامنا ہو ہوں کی سخت صرور ت ہے ، ملائل اسلامید اور عصری جامعات کے تقاہم اور منعنوں ہوں ہوں سے معاف کی اور اسلامی صحافت کے تقاہم اور منعنوں ہوں ہوں کوفیقی تکیل ہوسکت ہے، اور اس عمل کے فاطرخوا ہ نتائے برا کم ہو سکتے ہیں ، اور اس عمل مستقبل ہیں ایسے مہر ہونے و ماہری فن سلم محانی پیدا ہوسکتے ہیں جو ہند ستان میں اسلامی صحافت کے ذریعہ دعوت إلى السر کا فریعنہ مدیاد کا اور مؤثر طور پر انجام دے سکتے ہیں ، اس میں شک نہیں کہ مجارت کی غیر اسلامی صحافت مغربی معافت کے سادے امراض بلک ان سے بھی دوچند اوصاف سیئہ کی حامل ہے ، اس کی تعلیم صنبوط ، پاکیز و اور مؤثر اسلامی صحافت ہی کے ذریعہ ہوسکتی ہے ۔

بے شد مندستان کے طول وعرض میں آج سمی مختلف ذبا نوں میں دھوت دین کے نام سے سیکڑوں جرامد ومجلات شائع ہوتے ہیں ،اوران کی ظاہری و مادی مالت پہلے سے میں زیادہ بہترہے ، وسائل و ذرا نع کی بهترى وفراوانى كے ساتھ نئے نئے برائد و مجلات صحافت كائن پر طلوع ہور ہے ہي مگرمنيت اور مقصد كى بېترى کے باوج دجس کا شمیک شیک حساب السّرتعالٰ ہی جانتاہے ، دعوت دین کا کام روز بروزغر مؤثرہی ہوتاجا رہاہے است محدرا بی مشکلات کی مبنور میں مزیر مینستی جارہی ہے، اور مهارت کی تلوث اور کتافت زدہ صحافت میں باکیزگ ادرطهارت کی کوئی لهرمنهیں اٹھ رہی ہے ، اس کی متعدد وجوہات میں سے ایک ظاہر و باہر وجہ یہ ہے کہ مہندستا کاسلای صحافت مسلانوں کے مختلف مکاتب فکر، دا ٹروں اور جیوٹی چوٹی احزایب کی نمائندگ کرتی ہے ، حزبي اودكروي مغادات سے بالاتر موكر جناب محدوسول السمسلى الشيطيد وسلم اور آب كے معابة كرام دمنوان السد عليهم الجنين كمنيع وطريق برجلة جوك دعوت إلى الشركا فرييندا نجام دين فلل جرائد ومملات شاذونادرى ل سکیں گے ،اس لئے ہندستان کی موج دہ اصلامی صحافت میں گروہی اور حزبی تا نیرتو موبود ہے لئیکن ایسی اسلامی تأثيروامت محديدى شكلات كورفع كرے شريعت محديد كاعزت ووقارس امنا فرو اورالله كاكلمه بلنداومفود ب، مثال كى طور يربعار تى معافت كاسلاى اور فيراسلاى افق يركئ مهديون سے جيايا بوا طلاق ثلاث كامستل ب، مهارت كطول وعرض بلكراس سے بڑھ كرسارے عالم بس غيرسلم محافت في الى مديث موقعت كى تائيد مين بي المادمة الات ادرمراسط مخلف زبانون سن شائع كئه، يه بات يقين ب كرابل مديث كاموقف مليك وى مع جودسول الشمسلى المعطير وسلم إوراب كمعابكرام كانتا ، ايس سنبر عموقع پر اگر بهندستان كاسلاى محافت بلكرساد عمالم كى اسلام محافث كردى اورحزني والرول سے نكل كراس موفوع برا بي دمول اور الينمواج كموقف وعل كادامن اوردولوك اعلان كردي ومي ومي في ما تعكمتا بول كريبي سعدك

مالم میں مسلم معاشرہ سے اس جگڑے کے خاتر کی بنیا دی بھیجاتی اور ہندستان میں اسلام اور مسلما نوں کی سعاد مند کے نئے دور کے آغاز کی ایک امیٹ فصب ہوجاتی ۔

مندوستان بيسموجوده اسلامى صحافت كى اصلاح اوراس ميس كروس منهي بلكراسلام ؟ يربيداكرن ے لے اسلامی مدارس وکلیات میں تدریس کے لئے کا جسنت کے علوم کو اولیت دین جا ہے اور اس کے ذریعہ گروہی عصبیت کی حدت و شدت میں کمی بریدا کرنی چاہئے، وسائل و ذرائع کر کھنے والے مزارس کو ڈرائع ابلاغ اور صحافت كى تعلىم كسعي "كمولن جابئين، اورطلبادكو عصرحاصرك ان مهتم بالشان علوم ونون كرسيكيف بر ما موركرنا جاجة ، مادى كى انتظاميدا وردمردادان كوحزى اوركروى عينك اماركرامت محديد هنديد كمتاكل كواً فا قى انداز ميں سوچينا و رحل كرنے ، وعوت إلى السّرك فريعنه كودرست منهج برجل كر ا داكرنے اور بعبارتى معنام کوامن وداحت کافوشگوارفضامهیا کرنے کے لیے صروری ہے کروہ امت کوایسے بااعتما داودمام رمسلم صحافی دیں جو آپی پاکیزواسلای معافت کے ذریعہ غیراسلامی معافت کے تلوث وکٹا فت کوختم کریں ، اس منمن میں مدارس اسلامیہ کے ذمرداروں کوکتب درس اور طریقہ ندرلس میں بنیا دی اصلاح کے لئے قدم اعظانا جا ہے، مغلق اور مشکل عبارت کی کتابوس کے بجائے سہل اور فطری زبان میں کسی فن اور معنمون کے کتیر علوم ومباحث برجاوی كتابوس كويمها إمائه اورطريقه تدرس محاصراتى بونا جاسة ، جس مي كتاب ياماده كي تفهير كرك سهل اورفطري بان استعال كى جائے نركم على ، تقيل اور اصطلاحات واصول كيئي يرووں يس ليثي مو كى ، اس سلسله ميس استاذ محرم ملامرانات مروم ایک مولانا صاحب کے "ماصی پر قد داخل ہوگیاہے "کے داقعہ کا ذکر بطور مثال کیا کرتے ہتے ، جوابيے سامعین کے سامنے تقریرِ کر رہے تقے جنہیں ماصی اورقدکی اصر لملاح سے کوئی واقعنیت نہ متھی اورمولاناکاما يرمقاكرتقرير كے دوران مامنى برقد كے داخل مونے كى تا نيرسے خود ہى بيج وَناب كھا ئے ما دہ بھے ، اور مدارس كمعلقة مين ايك معروف استاذ كم متعلق ميرايرخود مشابره ب كرمنطق كى ايك بحث مين وارد كار مدرانج للت كا ترجد انهول في العلال اختياد كرنا م سي كرايا اورجب طالب علم في انحلال كامعنى يوجها قوم الوكامن الهذاء ساسى تعبرى، طالبهم في منعل موفي "كامعن يوعيا تواسّاد في كركما،" انحلال اختياركر تا ميس ف مددومنالين اس كندى بن كرمير عنويال سے مذكوره اصلاع سے طلب مدارس ميں عمد ما قوت تعبيروبيان كا ملكم بدا يه اكيا جاسكتا م اوديد چيز طلبرس اسلامي معافت كا ذوق وثوق بيدا كرنے كے لئے خايت درج ميرومعاون

بوكى ، دعوت إلى التريد ليعد تقرير وخطابت بويا بذريع تحرير وصحافت عصر ما مزيس طلبا دمدارس اسلام میں اس سے و ما یوس کن حد تک بے رضتی یا فی ما ق ہے ، اس کی متعدد وجو مات میں سے ایک بڑی وجر درسس ک مغلق کتا بیں اور تقیل ومغلق زبان میں ان کی تدریب سب ہے۔ اسلای معافی کا مقام دامی کا ہے اسلے مادی اسلامی فرائع یس به بات داخل به کرمعیاری مدرس اورمستندخطیب کسانخامت کوده مستند اسسلامی مسحا فی بجی دیس ، ما مراور با اعتما داسلام محانی کے لئے جہاں پرمزوری ہے کہ وہ وسائل اعلام کے علوم وفنون سے واقف ہو، وہیں اس کے لئے بریمی صروری ہے کہ وہ علوم قرأن وتفسير، حديث وعلوم مديث ، اديان مُمَامِب مثلاً : . میهودیت و نصرانیت اورم نارومت وعيره اورمعا مرذابه ونظريات جيع مبيونيت اودكميونزم وغيره ، عقا مُداسلامير ، احكام تزليت سيرت نبويه ، اسلامی اخلاق ، وعوت كيمناهج اور اساله يب و وسائل كالجو بي علم ركمتا مو ، اي وعوت ميس بوري بصيرت ركمتا بو، اس كانداخلاص اورصداقت كاوصف بدرجُراتم پاياجانا بو، وه التركي اطاعت ورمنا، اور معاص سے اجتناب اورمصائب ومشکلات پرصبر کے بوہرخاص سے متعب ہو، اسلام مدارس و کلیات اپنے طلبادكوان ادصاف اورتعيرى الملوب سيمسل كمرك مستند، مابراورمعيارى اسلام صحافى بناسكة بين اورايس صحافی دوت إلى الشرك فربعند كی اواليگی كے لئے جب ميدان صحافت بي اتري كے قواسلامی دعوت كى تا يراوراسك عزو وقار مین ایسا اصنافه برگا کرایل زمانداین معروف غیراسلامی ڈکرکو ترک کر کے اس راہ پرجیلنے کے لئے تیا در میائی مندستان میں سلم صافت کا دائرہ بہت وسیع ہے ،مسلم صحافت اپنامکان کی مدتک دہ سب کم کرتی ہے جے ابرل، لادین اورجہوری محافت بے قید ویندانجام دے دی ہے ۔ ظاہر ہے اس سے دعوت إلى التركا فرنيف انجام بني باسكا، بلكلادي اورفن مواد مع بعرب بوك بجاسون نهايت اعلى درج كمسلم دائجست اورجريد عاسلاى دمون كاره مين برى مكاوس فابت إوت بي ، الن لئ وسائل و ذرائع كما ل مارس وكليات كونيز إ مربيت اسلام محافيون كواردوءا وومختلف زبانول بين خاص طور سے صندى زبان بين اليے مفتر وار بيندره روزه اور مابار جرائد وعبلات شائع كرامها بعد مج خالعى اصلاى عما ونت كا مؤد بول، يدجرا كرومجلات توحيد، دمالت و لما تكر بيم كفرت شريفت اسلامير كاوا مروقاي ، معنائل اخلاق معاطات ، اسلام تاديخ ، ميرت بويه ، اسوه صحابه ، عالم اسلام اورطت استامية بهندير كاشتكات ومسائل كاسلاى على جيدا موركوماكيره اورصاف ستعرع اورسي اسلاب بير پوری وقت بسندی معداقت وا ان کے ساتھ موضوع اور منہی کی دعایت اور یاب دی کے ساتھ پیش کری، اسلام

دوت کی کروری اورصافت کی حزبیت پسندی کی بنا پر مسلم معاش و سے اصلای رنگ فائب اور مغرب اور به ذولئی منظر کا بنا پر مسلم معاش و بی بی جواشر کیت ، قادیا نیت ، بها گیت ، دا فغنیت اور مت قرابل مذاجب پر ما طرابی ، اور مسلم معاش و بی انتشار کے لئے وہ بہت می تنظیمات اور مختلف مقاصد کے کلب قائم کئر کئر کئر بی ، اصلای سے اصلای سے با در و مسلم معاش و بی انتشار کے لئے وہ بہت می تنظیمات اور احسن طریقہ سے ان سے مجاولہ و مقابلہ کی مکلف ہے ، مسلم معاش و بی ظلم ، فنا داور طغیان و عدوان کے مصائب افد دبا ہر بر سمت سے ہر آن اتر دہ بی کی مکلف ہے ، مسلم معاش و بی ظلم ، فنا داور طغیان و عدوان کے مصائب افد دبا ہر بر سمت سے ہر آن اتر دہ بی اس بی بڑا سبب اصلای سی تربیت سے تا آشنائی اور الشراوداس کے دین سے دوری ہے ، اصلای سی افق ہے تکہ مسلم افوں کی اسلامی تربیت ایک امانت ہے جواسلامی محافت کو تربیت کے فائمن جمانی ، ایمانی ، احتمامی ، سیاس ، اقتصادی اور فائنگی ہر بہلوسانی کئی ہر بہلوسانی کئی ہر بہلوسانی کئی ہر بہلوسانی کئی ہر بہلوسانی کہ دین ہو و دبیں ۔

عصروا اسی به مندستان ی اسلامی موافت کے نے زبان کا مسلامی ایم ہے، به مندستان کے طول وعوس یں اسلامی مادس یں اددوزبان ہی جو افد لا تو تعلیم ہے، بیشتر اسلامی کا بیں اددانبان می حافت اسی زبان بی جا اب تک اددوزبان برفاد کی الفاظ و تراکیب کا فلہ جل اراہے ، ملک کی تقسیم اور ہندی کے و می زبان بنائے جانے کے بعد سے اددو سے فادسی کا دنگ استہ آبستہ فائب ہور ہاہے، مسلمان موام کی دل چپیاں ہندی سے مختلف صوبوں کی ملاقائی ذبانوں سے بھی وہاں کے مسلمانوں کی دل چپی بی اور مختلف صوبوں کی ملاقائی ذبانوں سے بھی وہاں کے مسلمانوں کی دل چپی بی اصاف نہ ہورہا ہے، ان وجوہات سے مسلمانا اددوکا سمجھنا مسلم موام کے لئے اب دستوار ہورہا ہے، انہیں کی خالیاں میں بی میں اور ہورہا ہے، انہیں کی خالیاں کی خالیاں کی مسلمانوں کی دل ہورہا ہے مالیوں کی خالیاں کی مسلمانوں کی خالیاں کی مسلمانوں کی خالیاں کی خالیاں کی مسلمانوں کی خالیاں کا معیاد اددو پڑھنے ، کھنے اور بولینیں مسلمانوں کی مقابلہ میں بیست اور موامی بولی سے میں مقام زبان ہے ، ان مادس میں ملک کے طول و عرض سے مختلف ملاقائی ذبا بنیں بولنے والے طلب برجی بوش میں مقدم زبان ہے ، ان مادس میں ملک کے طول و عرض سے مختلف ملاقائی ذبا بنیں بولنے والے طلب برجی بوش میں مقدم زبان ہے ، ان مادس میں ملک کے طول و عرض سے مختلف ملاقائی ذبا بنی بولنے والے طلب برجی بوش و قسم ہونی جا ہے ، تقیل اددو میں اب تدرس و محتلف ملاقائی دیتا بہت صوری ہے ۔ تدرس کی ذبان میں مقدم ذبان ہے ، تقیل اددو میں اب تدرس کو محتلف میں جونی جا ہے ، تقیل اددو میں اب تدرس کو محتلف میں جونی جا ہے ، تقیل اددو میں اب تدرس کو محتلف میں جونی جا ہے ، تقیل اددو میں اب تدرس کو محتلف میں جونی جا ہے ، تعیال دو میں اب تدرس کی خوام کو مورس کے محتلف مورس کے محتلف میں کی معیال دو میں اب تدرس کے محتلف میں کو مورس کے محتلف میں کو میں کو مورس کے محتلف مورس کے محتلف میں کو میں کو مورس کے محتلف م

زبانٍ پارِ من ترکی ومن ترکینی دا نم

مجدے متعدد لوگوں نے باد ہا مام محدث کی ادارت کے تعلق سے بعض مضایین کی زبان کی ثقالت کا شکوہ اور زبان کی متعدد لوگوں نے باد ہا اس کے فدیعہ دعوت إلى انشر کا کام يقينا زيادہ اثرانگيز ثابت ہوسکتا ہے ، مزيد يکہ دوسری علاقائی اور قومی زبانیں بولنے والے جو طلباء اسلامی مدارس بیں بغرض تقليم آتے ہیں ، انہیں اسلامی مما فت کے ذکورہ بالا تعمیری اسلوں سے سلح کر نے کے ساتھ اگر یہ مادس ان کی علاقائی زبانوں بیں اسلامی جرائد ، مجلات کے اجراء اور ان کی تقویت بیں ان نوج ان اسلامی صحافیوں کو ہر نوع کا تقاون دیں تو دعوت اسلامی دائرہ ملک کے طول وعرض بیں نہایت موثر اور پائد اشکل بیں وسیع ہوسکتا ہے۔

اگرچه مهندستان میں اسلامی دعوت کی راه میں بڑی دشواریاں ہیں ، آثار و قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کاسلا دعوت كحالمين كم سائة يهال عبى المرمغرب كاثر سے دہشت كردوں كى طرح كامعالم كيا جانے والاہے ، ليكن باعزيت دماة كے لئے يكوئى غرب ونادرجيز نهين، تاريكيون سے يعموما روشنى كى قدربهان جات ، اورتاكيك مس طرح کفن ہوتی جاتی ہیں طلوع فجروصیح صادق کا وقت اثناہی قریب ہوتاجا آہے ، اسلام کے باعزیت دعاة كمبى ظلمات كمنا دنهي بوسكت ،اورنهى سكون سے بيٹے كى فيلىمى زندگى برقانع بوسكتے ہي، وه بهر صورت اور بهرمال دعوت إلى المسركا فربينه انجام ديرك، اوراسلامي صحافى اوداسلامي صحافت كاكر داريقينا قابل قدراود ا شرانگیز موگا، اور تاریکیوں میں روشن مجمیرنے کے مرادف موگا، کسی شمع کی نازک لوکی طرح ، اور کسی افتا المامات أسا ، البتناسلام صحافت كى كاميابى كملئے مقاله ميں مذكور متعدد امور كے علاوہ قادئين صحافت اسلام يكا دي فريعنہ اوراطا قی ذمردادی ہے کم حافت جی دعوت کی علمردارہ اسے وہ اپنے ایمان وعمل کے ساتھ قبول کریں ،ایک اسٹر کی عبادت کریں، شرک سے بھی اورحتی الوسع شریعت کے اوا مرونوائی اور صلال وحوام پرمبنی احکام کی یا بندی کری اوردوس اوگ جاس ففنل سے وم جوں انہیں اس راہ پر چلنے کی دعوت دیں ،اسلام معافت کی کامیابی ہے كراس كى دعوت كى دوستى كا دائره برا برجمتنا اور معيلة اجائه ، اور مدارس اسلاميد ك قيام كا اصل مقصد رعوت إلى السرك وااور كينهي، مارس اسلاميه أكرمرف الني بقائع بول توعمروال بين اسم مفيمت شادكياما يا ہے ، بیکن جو مدارس وحوت إلى المراورمما فت اسلامید کے مہتم بالشان اور طالب عزیمت فربیندی ادائنگی کے لئے اپن نندكى كابامنا بطرش ويتابي ترويناي يراك عظمت ونعنل كى دليل اود اخرت يس ان كے كاريداروں ك المريزيل ك براميدسبل - -

مذاكره كى يمهتم بالثان مجلس جس مقام براين اعمال عيس مصروت ہے ، وه تكتر إدا ودھ كے نام سے ورو ے ، تیب بهایاں مسرت کا احساس مور ماہے کرمیاں دووت الی السٹرے فرمیندی ا دائگی کے لئے معوارا الدعوة " کے نام سے برسوں سے ایک ادارہ قائم ہے ،جس سے اس خطمیں دعوت اسلامی کا کام انجام دیاجا رہا ہے ،اس كتحت ايك مدرسم مع بالرباع ، يمين قوى اميد ب كرمدني كرامى واكثرعبوالم من عبدالجبا والغروالى كى دعوتى حس اور توجه خاص سے بيبال سے اسلامى معافت كا خائدہ جريده مستقبل قريب ميں شا في موكا، ال تادالله اكرالداً بادى مرحم كويشكوه مخاكد:

کھے الرا بادیس سا ماں نہیں مہبود کے یاں دھراکیا ہے بجز اکبرے اور امرود کے

ليكن اكبراكماً با دى مرحوم كواكر الشرتعالي اورلمي حيات عطاكرتا ، اوروه كلزار اودهد كه ان وتشكفته ميوس

كوديكية قرباغ باغ بوجات، وه بيغير اعظم كى راه كة يبط بى سے دلداده تق ، كيتے بي :

كوئى شوق تحقيق مين غرق ہے كوئى راوتقليد مين برق ہے کسی کوہے مصنون نگاری کی دھن کوئی چندہ دینے کوسمجھا سے بین کسی کوعارت بنانے کا سوق کسی کوہنود ونمائش کا ذوق كى كوكونى تۇك سكتا نىپىي مىزك كوكى روك سكتانېيى

مگرشیخ سوری کی ہے ایک بات مسلال كوب فرض ا وحرالتفات

خلان بمیرکھ کہ گزید که هرگزنمنزل منفوا پدرسید

وأخردعوا ناأن العبد لله رب العاكمين ، وصلى الله على نبينا عن وسلم وعلى الدوصحبه اجمعين ـ

عبدالواب عجادى ، جامع سلفيه ، بنارس פין לאוחות ב אוליל ארף

#### . حولوی رعمجدالمتین سید لمی ت بنارس

# منشات جرائم كى ما

نشرایک دین ، اخلاقی ، سماجی اوراقتصادی جرم به ، دنیا کے تام بڑے فرام ب نے اسے ابیندیدگا کا کا مصد دیکھا ، اسے انسانیت کے لئے سم قاتل قرار دیا اور اپنے اتباع کو اس سے بازر سنے کی تلقین کا ہے ، چونکر انسان اپن تسکین خاط کے لئے ساری تگ و دوصرف کرتا ہے مگروہ جب ناکام و نامراد ہوتا ہے تو وہ زہر کو بھی قدیم جو کروتی تسکین کے لئے استعمال کرنے میں دریغ نہیں کرتا ۔ اور حس نشہ کو دہ ستی و مرشاری اور کیف و مرود کی ملامت مجھتا ہے ، وہی اس کی تباہی و ہلاکت کا ساخشا نہ ہوتا ہے ۔

اس وقت انسانی معاشرہ جن مسائل سے دوچادہے اور جواس کے اظلاقی اقدار وعزت و ناموس کے لئے خطرہ بن رہے ہیں ای منشیات سرفہرست ہے۔

تیزتر ہوجاتی ہے کیونکم موادی مرخروشر میں تقلید کمرتے ہیں تاکدان کے شانہ بشانہ بل سیں۔ امرا برطی کی دجہ مجرم عنا مرکومت ملتی ہے بلکم بروری معاج کے ہیرو قرار پاتے ہیں اور سربا زار اپنے جرم نمائٹ کرتے ہیں۔ یدایک مشاہداتی تجزیر ہے جوکسی دلیل کا محتاج نہیں۔

۲ - نشرک فروغ کے سلسلہ ہیں اور پ کا کر دار بہت ہی گھنا و ناہے ، ایک طرف تو وہ نشر مثا ک ذبانی مہم چلار ہے اور اس ذریس جتنے کمزور ممالک آتے ہیں ان کے خلاف اس بنیا د پر وہ ایک نیا تیا دکر رہا ہے تو دوسری طرف خود اسی ملک میں اس پر کوئی پابندی نہیں بلکہ وہاں اسے آب حیات کا د حاصل ہے بلکہ اس کے خلاف اس کے وسائل اعلام نے جو نام نہا دمہم چھیڑر کھی ہے اس سے اس جرم کو فروغ حاصل ہور ہا ہے ۔

ہادی پربرشمتی ہے کہم یورپ کی تقلید کرنا اپن زندگی کا سب سے گراں مرابیہ مجتے ہیں ،
یورپ سے آنے والا ہونیش ہاری تہذیب کا مصر بن جاتا ہے ، لباس ، سامان اُرائش وزیبائش، م کی طرز تعیر، تفری وسائل الغرض یورپ سے آنے والا ہونیش اپنے ساتھ نسار و بنگاڑ کا ایک میلاب لا ہے ، نشر کے مدید طریقے بھی اسی یورپ کی دین ہیں اور اس کے فروغ میں وہی یورپی تقلید کا اندھا کا دفرا ہے ۔

س- نشر کے فوغ کاسب سے اہم مبب محبت بدہے یقینام مبت و وفاقت کا انسان کی ذن پرگہرا ٹرمرتب ہوتا ہے ، اس لے میچ حدیث میں آتا ہے: لا تصحب الامؤمنا ولا سے ا طعاملے الاتقی (سنن ابی داؤد) مرف موس کی صحبت اختیاد کرو اور مرف خدا ترس و دین تہا دے کھانے ہیں شریک ہوں۔

سیرت سازی بین صمبت کا کردار کلیدی ہوا کرتا ہے اسی لئے نیک دمالے کی معبت اختیار کر کا حکم دیا گیا تاکہ اس کے خوش گوار اٹرات مرتب ہوں ۔

اسی طرح محبت بدی از است مرتب ہوئے ہیں اور پونکانسان کی نطرت کچواس طرح ترکیب پا کروہ برائی پرجلد فریفتہ ہوجا آہے اور پھر مرم می خوا ہش یہ ہوتی ہے کہ ذیاوہ سے ذیادہ افراد شرکا وہ بن جائیں تاکہ طلامت کا ہار مرف اس کے دوئن آواں پر نہ پڑے ، نیزاس گناہ کے سلسلس اسے م مم - نشہ کے فردغ کی ایک اور اہم وجہ ذہنی انتظار واضطراب اور کرب دہجینی ہے اکثراس میں ایسے دلوث ہوتے ہیں ہو ذہنی سکون کے سرگراں ہوتے ہیں اگرچان کے اضطراب کا سب جمد ما اطلات وحواد ث تے ہیں اس کے بجائے کہ وہ ان تولاث کا عزم وحوصلہ کے ساتن مقابلہ کریں ۔ وہ ان کے ایکے ہتھیار ڈال دیتے ہیں ن کے لئے دبال جان بنتا ہے اور بھو وہ اپنے ہوش و خرد کوان افکار دخیالات سے و قتی طور پر مفوظ ارکھنے کے لئے منتیات سہارا لیتے ہیں جون و دیوائی کی دوسری دنیا میں شقل کر دیتا ہے ۔

الغرض نشرے قروع کے اسباب متعدد ہیں اور جب نشر مطانے کی مہم جلائی جائے تواس کے اسباب کو مانظر کھ وفی اقدام کیا جائے تاکہ اس کے نشائے مغید ثابت ہوں ور در اگر بیا سباب باتی رہ گئے تواس مہم ہیں وقتی کامیابی ل ن مے مگر اس کی بیخ کی نامکن ہوگی ۔

شم ك اصرار ومفاسد انشك دوك تعام ك النجاب يضرون م ك نشه باذك شخص وعائلى مالات مم ك المراد ومفاسد المراد ومفاسد المراد ومفاسد المراد و المرد و

نشے کے اضرار ومفاسد متعدد ہیں کچھ ایسے اضرار ہیں ہو فحد ای طور برمرتب ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں ہو دفتہ کسی بھری معیبت کا بیش ضمہ بنتے ہیں ۔

نشر کے اضرار جمانی ، اخلاقی ، معاشرتی ، اقتصادی ادر دین ہیں۔

شمر کے جسمائی اضار اللب کریتا ہے، قوت ما نظادرتوت باہ کمزدر بوجاتے ہیں ادرمعدہ متعد د اسلب کریتا ہے، قوت ما نظادرتوت باہ کمزدر بوجاتے ہیں ادرمعدہ متعد د اس کاسکن بن جاتا ہے، کینسرادردوسرے اماض جنم لیتے ہیں، جسم مزدرد لا فریوجا تا ہے دوران فون ستائز ہوتا ارگ دریت میں سوزش بیدا ہوجاتی ہے۔ نشری مالت بی وه نیروشراد در بود و زیان کی تیز نبین کرپا ما کبنی تو ده شیر پرهلکرتا به ادر کبی بلی می می کرتا!

قانس کیلک اداده کی رپورٹ کے مطابق مرف صفیلی میں ستو مبرار با شند نے خشیات کے استعال کے تیم بر بر الک ہوئے جب رباز بین سال پیشتر کی رپورٹ ہے تواس در الک ہوئے جب رباز بین سال پیشتر کی رپورٹ ہے تواس در المان المان بین مند ترسی اور مبرید و مہل طریقے ایجاد ہوئے ہیں۔ اس کی ہلاک کاکیا مالم ہوگا۔

میر المنت فیشن بن بی کی متعدد تسمیں اور مبرید و مہل طریقے ایجاد ہوئے میں۔ اس کی ہلاک کاکیا مالم ہوگا۔

میر المنت فیشن بن بی کی متعدد تسمیں اور مبرید و میں کا مندی ہوئے میں۔ اس کی ہلاک کاکیا مالم ہوگا۔

میر المنت فیشن بن کی اضرار اس میں کوئی شک نہیں کر انسان جب نشر کا مادی ہوئے واس کے حمول کے مشریک انسان میں اس کی انتصادی مال نقد وفاقہ میں مبتدا ہے اور دو آور کاری اور اقتصادی مدمالی کاشکار ہو مبایا ہے جس کے تیم میں اس کی ایل و مبال نقد وفاقہ میں مبتدا

ہادر دہ در گاری درا مقادی برمائی کاشکار ہوجا آہے ہی کے تیجی اس کے اہل دمیال فقر دفاقہ ہیں مبتلا ہوتے ہیں ادر اسک فازار روزا فروں ابہتر ہوتی جائی ہے اور اس کا اثر معاشرہ اور ملک پر بڑتا ہے اس لئے کہدب اس کے دست باز دنا کارہ اور سرمایہ فتم ہوجائے گاتو دہ کسب معاش کیے کر کے گا ور معاشرہ اور ملک کی تعمیر میں کیے اپنا کردار ادا کر کے گا۔

قاہرہ سے شائع ہونے والاا خادد الاہرام " نے الرمی ملاہ او کے شارہ میں لکھا کہ سات کروڑ ہیں لاکھا آئج منشیات کے شکار ہی اوران میں اکروڈ افراد کیوبہ سے ہرسال مومت کا دوبین ڈالرف ادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈیو لڑ پر ماضر نہیں ہوتے۔ ہمار نے ملک کے بعض اہم اداروں کے ملازمین نیز بونیور سٹی و کالی کے طلباء میں نشر کا میلان بڑ رہا ہے اس سے ملک کی تعمیر و ترقی پرجو اثر ہوئے گاوہ محتاج بیان نہیں۔

فشرک اخلاقی احرار دمنکرات کی داه به وادکرتا به اسلام نے اسے جائے کی الم النجائی اسی کے نشواش قراد دیا ہے۔ معود بودی ، بردی ، بردیائی ، بدگوئی نشر بازی عادت ٹانیرین جاتی ہے، طلم دزیادی ادرقتل دخالات کر پر دہ آمادہ نظر آتا ہے۔ فاسی و فاہر کے ہراہ نازیباس سی اس کا مجوب مشغلہ بن جاتا ہے۔ منشیات کوخرید نے کے یا دہ برمکندو شائل کو اختیاد کرتا ہے مگر جب اس کے دسائل ختم برجاتے ہیں تو دہ پودی و کی کہ ادرفالم و قتل بہا کا دہ نظر اس کے نیزی نیس دہ بات کے لئے جری بنا دیتا ہے ادر بھراس کے نردیک اجھے اخلاق و کر داری اجمیت تو کھا بلک معاشره این افراد اجهه به افراد این افراد سے ترکیب پاتا ہے جب معاشره کے افراد اجهه به تراسی اسلام افراد اجهه به تواب معاشره افراد به کرداد به تواب معاشره اور تعاشره بین دون افراد به کرداد به توابی تو وه اغتاد کاشکاد بوجا تا به به را اندان جب شعودی آنکه کھواتا ہے توابی کی کرداد سازی بین اہم دول ادا کرتا ہے اگر معاشرہ بین منکوات عام بول تو یعین و دون کو افراد کرتا ہے اگر معاشرہ بین میں ایم دول ادا کرتا ہے اگر معاشرہ بین الم بین کرداد سازی بین بیتے ہوئے سائل نئی نسل کوبہت جلدا بین گرفت بین الم لیے بین اور کا نالی کے نشر بین مر" نشر کوتھول کر لیتی ہے جواس کی ادر معاشرہ کی ہلکت کا سبب بنتا ہے۔

نشر مذام ب عالم مى نظر ميس أ مذهب افرادى اصلاع كاداى بواكرتا بيبى وجرب كردنياكتمام برك في الشر مذام برك الشرك الميكاد كركرد بايو

عیسانی فرمب بی نشه دشاب شرگامنوع د فروم به بائبل مین تحریر بهد " نشهوت پرسی " بری نواهشو آ جفواری ، ناخی رنگ ، نشر بازی ادر سکر ده بت پرسی مین تدایم نے بیلے وقت گذالا دی بہت ہے۔ اسی پرتب بوب کرتے ہیں کہتم اسی تبرطی تک ان کا ساتھ نہیں دیے ادر لعن وطعن کرتے ہیں انہیں اسی کو حساب دینا پڑے گا جوزندوں اور مردوں کا حساب کرنے کو تیار ہے " (ایمپرس س : سے) میہودت نے بھی شاب کو تیج و مذہوم قرادیا کتاب مقدس کے مہدنامہ قادیم میں مرقوم ہے "کس کی ایکھوں میں سرتی ہے ؟ دہی جود پرتک ھے نوش کرتے ہیں، دہی جو ملائی ہوئی ہے کی تلاش میں رہتے ہیں ، جب بے لال لال ہو ، جب اس کا عکس جام ہم ترف ہے ، اور جب وہ دو ان کے ساتھ نیجے اتر ہے ، تواس پر نظر نرکم کیوں کہ انجام کا روہ سانپ کی طرح کا لمتی اور انسی کی طرح دس جاتی ہے راشال ،
ساتھ نیجے اتر ہے ، تواس پر نظر نرکم کیوں کہ انجام کا روہ سانپ کی طرح کا لمتی اور انسی کی طرح دس جاتی ہے راشال ،

بندوستان کے مذاہب می نشر کو جرائم کاسا فشانہ قرار دیتے ہی اگرچران کے اتباع کاعل اس کے برخلات بے بندو مذہب کی مقدس کتاب منوسمرتی کہتی ہے " مخلف قسم کے نشیات گانجا، بعنگ، انیم دفیرہ سے پر ہز کر لئے (منوسمرتی ۲۰۱۲) " بواشیاء عقل کو زائل کرنے دالی ہی انھیں منشیات کہتے ہیں " شار تک دھرس - ۲۱) کو یا ہروہ مادہ بوعقل کو سائٹر کرتا ہو دہ ہندو نمہب ہیں منوع ہے۔

خالعددسکد)دهرم کےبنیادی امول میں نشراستعال کرنے ہے منع کیا گیا ہے جنانچر تحریر ہے " تباکی استعال مریس" (صاحب کمال گردگوبندس بی مسئلا)

اسلام دین برق بے یالٹرتمالی کا طریعت کے لئے ناذل کردہ ذہب. اس لئے یہ مال بھی نہوم دقیع چیزے بارے میں اس ندہب میں دا بھی فرق اختیاد کی جاتی بلکہ آبیات وامادیث اور آثار سلف سے پہتر چلتا سے کراسلام نے نشہ کوہس شدف کے ساتھ حرار قراد دیا اور اس کے جوافراد بتلائے دجوسر انجویزی اس کی نظیرونیا کے کس اور ذہب میں نہیں ملتی ۔

نشر کے سلسلم میں اسلام کا موقعت اسلام کی صداقت و متعانیت کی زندہ دلیل ہے اور یہ اس بات کی ہی دلیل مرح چیزجتنی زیادہ مفروقیے ہوتی ہے اسلام اس کے متعلق اشاہی شاریر موقعت اختیاد کرتا ہے۔ اسلام میں نظر کو یکا اسلام میں نظر کو یکا اسلام میں نظر کو یک کہ دلات بیتیاد ہو، شارب عرب کی مرفوب غاضی اور جیزجتنی ذیادہ مرفوب ہو، اس کا ترک کرنا اتنا ہی دشولدگذاد ہوتا ہے ادر اسے شامت سے یکارگ منع کرنا عموماً تنا ہی دشولدگذاد ہوتا ہے ادر اسے شامت سے یکارگ منع کرنا عموماً تنا ہی داخوات کا سبب بنتا ہے اسی لئے اسے میں مرحلہ می حرام کیا گیا۔

سلسلمین اس معند این اول استیطان فاجتنبوه بعلم تفلحون و انما پردید المشیطان این والازلام رجس می مسل الشیطان فاجتنبوه بعلم تفلحون و انما پردید المشیطان این بوقع بین کم العداوة والبغضاء فی المخصروا لمیسرویسد کم مین فکرالله وعن العملاة فی المخصروا لمیسرویسد کم مین فکرالله وعن العملاة فی المنام منام منتهون و رحائده / و و ۱۹) بیشک شراب بوا، بست ادر بلغال گفارشیطان کام م تو تم اس می بروز کرد تاکم فال پاد بیشک شیطان بروایس می افرون و تواکی وجرس بنف وعاوت برواکن و تاکم فال المرام ا

اس لمویل دواین سے معلوم ہواکہ شراب کی قطعی صرمت سورہ مائدہ کی اسی ایت انا الخروا المیسر سے ہوئی۔

نشتہ کی حرمت کے دل کل فران ہے مائی مرت کے سلسلہ میں منعدوا حادیث الشرکے دسول میں الشرطیہ وسلم سے مسلسلہ میں منعدوا حادیث الشرکے دسول میں الشرطین وسلم نے فرمایا : کل مسکو خوام میں شرط الحقوف فران میں مرد میں اللہ میں مراکہ اس نے اور مرشراب میں مراکہ اس نے اس حال میں مراکہ اس نے اس مال میں مراکہ اس نے اس میں مرد یا جا ہے گا اور اس مال میں مراکہ اس نے اس میں مرد یا جا ہے گا۔

امل ددیت میرمعلوم مواکه مرفشه آود چیز حوام ہے نواہ وہ ماکول ہویا نٹاب، جاف ہو یاسیال جدیدشکل ہو مثلا نشرکا نجکش، ہیروئن ویسکی دفیرہ یا قادیم شکل مثلا افیم گانجا دیسی مثراب، کوکمین دغیرہ ۔

اس کی ائیدایک دوسری مدیرت کری بی دسول الله صلی الله علیه توجمت کامسکومفتر دابودا دُد)
ال کرامول ملی الرعلیدوسلم نے مرفشہ آور اور مرکز کرنے والی سے منع کیا ہے۔ نشری حرمت بربوری است کا اجماع ہم معامد والی ادر علامدابن تیمیر رحمبه الشر حقیش کی حرمت کے سلسلہ میں اجماع است کے قائل میں بلکہ علامدابن تیمیر جمیع میں استعماله بوقعی حقیق کو مطابع ممتا ہے اس نے کفرکیا گویا نشری جن بی بلکہ علامدابن تیمیر جمیع میں استعماله بی وقعی حقیق کو مطابع ممتا ہے اس نے کفرکیا گویا نشری جن بی بلکہ علامدابن تیمیر کہتے ہیں کہ مدن استعماله استحماله استحما

تديم دجديد فكليس بي سب اسلام كانظري حرام بي-

اسلام فرادیا جاس الماستها المام فرنشه و بین مراس الماستها و المعمولة الميها وسا قبيها و ومستقيها وسنداحد، ابن مله بهريها س مفرسته جرئيل علياسلام في المرفوليا المحلي المرتفال في شراب و مستقيها وسنداحد، ابن مله بهريها س مفرسته جرئيل علياسلام في المرفوليا المحلي المرتفال في شراب ادراس كالجوري المادرس كالمحدودة المادراس كالمحدودة المحدودة المحدودة

اس روایت سے معلوم ہواکہ شراب کے سلسلم کا دنی تعاون بھی صرام ہے اور بین حکم عام نشہ کا ہے۔ علماء کہتے ہیں جو شراب بیتا ہے امی پرایک لعنت ہوتی ہے اور جو اسے خرید کر بیتیا ہے اس پر دوم ہی لعنت ہوتی ہے اور جو دوسروں کو بھی بلا آیا ہے اس پر تہری لعنت ۔ اس سے اس شخص کہ جرم کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جواس کی تجادت کمتا یا اس کے فردغ کے لئے تگ و دد دکم تاہے ۔

نشرازی و عیار انسان کا کی دعیدو تهدید متلف احادیث ین متلف برایول می بیان کا گئے کا دیشت میازی کی دعید میں فرایا گیا: اجتنبوا الخدف نها اما اخد است ، شراب سے

ایک دیا گیا: ایک دیا است ، شراب کے دوارت میں کہا گیا: اجتنبوا الخدف نا نہا ام الخب ست ، شراب کے پیم کا کا کا است دوار کی کہا گیا است کے حالی کا است و خطاہ کا لذا او انگاری کی است و خطاہ کا لذا او انگاری کی میں میں کہا گیا ہے۔ ایک حالیت و خطاہ کا لذا او انگاری کی سے اس کی تباست و خطاہ کا لذا او انگاری اسک ہے۔ ایک حالیت برست کے ماند ہے صفرت جبالا میں باس و می الشور کہتے ہیں کہ بوب شراب و ام کی کی قو محالیہ کوام کے ایک دوسرے سے کہا : محدومت المنظر بن مباس وجعلت عدلا للسنسر لمص » (طرای ) شراب حام کردی کی اول اس مشرک کے سائی شور میں ایک دولیت میں ایک میں انہاں کی شریب میا کے دار دیا گیا ۔ ایک دولیت میں آپ میل الشرطیہ وسلم نے فرایا کہ ولایت و ایک دولیت میں میں دولیت اول میں دولیت میں آپ میں الشرطیہ وسلم نے فرایا کہ ولایت و ایک دولیت میں آپ میں الشرطیہ وسلم نے فرایا کہ ولایت و ایک ایک دولیت میں میں دولیت میں آپ میں اس ایک ان کی شہیں دیتا ۔

اس كى تفريك حديث بن آئ ہے كہ مزع الله منه الايمان كما يخلع الانسان القبيعي من داسسه (اسسام) الترتعالى الس سے ايمان اس طرح كينجتا ہے جس طرح انسان سرمے تمیص كينجتا ہے ۔

معابى دسول مفرت عبدالله بن عرفى الله عنه قره معاكم الكيائر وينى سب سے بواكنه قراديا (طران ما) معزت عبدالله بن اباد في نے كہاكہ وضعن اس مالت ميں مر كرده برا برشاب بيتا رہا ہوتوگويا وه لات وعزى كى عبدت كرتے ہوئے مراء أب سے بوچھاگياكہ برا برشراب اوشى كايد مطلب كم بي در بي شراب بيتا رہے أب نے كہا لاد مكن هوالذى يشوبها اذا وجد ها ولو بعد سنيدن - نہيں ليكن اس كايد مطابب وه بب اليائر في الدولان موالذى يشوبها اذا وجد ها ولو بعد سنيدن - نہيں ليكن اس كايد مطابب وه بب اليائر في الدولان موالدى يشوبها اذا وجد ها ولو بعد سنيدن - نہيں ليكن اس كايد مطابب وه بب اليائر في الدولان موالدى موالدى

شَرَبُنُوشُ جنت كَ شُرَابِ مِعْ وَمِ رَجِهُ كَالْكُرُوهِ جَهِمُ كَاكُنْدُكُ بِلَاياجا فِي كَا الْخَوْرَ صَلَى التُرطِيرُ مِهُمُ كَاكُنْدُكُ بِلَاياجا فِي كَالْمُدُونِ الْمُعْدِدُ الْمُ في المَيْنَةِ الْجَبَالُ قَالَ عَرْقِ اصل النّارِ الْوَعَصَالَةُ اصل النّارِ. وصحيح مسلم > وما لحيثة الجَبَالُ قَالَ عَرْقِ اصل النّارِ الْوَعْصَالَةُ اصل النّارِ. وصحيح مسلم >

بونشهاز بوگا توالٹر تعالی کا تمبد ہے کہ اسے طین الخبال بلائے گامحابر کرام نے پوچھا کہ طین الخبال کیا ہے ؟ تو آپ نے فرایا جہنیوں کا پلسین ما پیپ ۔

اورد وسری حدیث می اس سے شرمناک اور قبیح بین کا ذکرکیاگیا ہے مسن مات وحویت رہ الحذرسقاه

الله مسن منه والغوطه وحوماء بجب میں فرج الموسات اعلان این احلان ریح فرج بن درمسنداحد،

الله مسن منه والغوطه وحوماء بجب من فرج الموسات اعلان این اور نه خوطه ده پانی ہے جوزان حوروں

الله مسن من ما الله تعالی اسے نہ فوطه سے چائے گا۔ اور نه خوطه ده پانی ہے جوزان حوروں

کے شرم گاہ سے جادی ہوگا جن کے شرمگاہ کی بداو سے بنی اذبت محول کریں گے۔ ولت واموالی اور قباصت
وتحقی یوانتہا ہے۔ فہل مین مسد کے سرد کیا کوئی نعیمت حاصل کمنے والا ہے)

منتی ت بعید مرام ای : بوست ی کرشهان کسی کدل بی یدد سوسه ال کررسادی دور منتی اور ای کان برا او کررسادی دور منتی در منتی کان مرام کان برا او می دور منتی دور کی از در کان مرتب بوتا به دور من و خرد کمور منتی اور این کان مرتب بوتا به این و خرد کمور ی اور این کان مرتب بوتا به این از مرتب بوتا به این مرد در کی این استعال کرتے بی اور بنام اس کانور تب

نبین بوتا ده اس مکرستشی بین برگراه کندس سے آیونکه نشر خواه اثر انداز بویان بو بعین حرام ہے۔ اللہ کے درول سلی اللہ علید دسلم نے فرایا ،

مرس شرب المغدر وم بيكراعرض الله عنده البعيد الميلة ومن شرب المخدرو سكوم يقبل الله منه صرف ولاعدلا البعيد ليلة فان مات مات كعدا بد و شدن ، (من ترفرى سن نسائ) جوشراب بيتي بي مگراس برنش نس بوتا توالله تعالى اس سيجاليس دوزتك من ميرلية به اورس برنشه فارى بوالله تعالى جاليس دوزتك اس ككوئى فرض ونفل نيك قبول نبير كمة اا وراكراس حالرة مي مراوكو ابت برستى كى حالت مي مرا.

اُوداسی توضع ایک دوسری مدیت کرئ بے : ما اسکر کشیرہ فقلیله حسوام ، دمن ابن اور جو برزیادہ استعال کرنا بھی حرام ہے۔ ان دوایات سے معلوم ہوا کہ منتیات بعید رام ہی خواہ اس کا فودی انٹرمر تب ہویانہ ہو۔ سیمعلوم ہوا کہ منتیات بعید رحام ہی خواہ اس کا فودی انٹرمر تب ہویانہ ہو۔

ی د تجاری مصالح کی دجیسے الکحل ملایاجاتا ہے علماء ان دداؤں کے استعمال کے جواز کی تین خواد کر کرتی آ ا ۔ اگر مربین اس د داکواستعمال نہیں کرتا تو اس کی حالت مزید ابتر مردجائے گی ۔ ۱ ۔ اس د داکا کوئی متبادل نہو۔

٣- اس دواكے سلسلے ميں كوئى نيك مسلمان فواكٹر سے متورہ ليا جائے۔

اگرىيەشرد طامغاپائے جائيں تواس كااستعال درست بهوگا كيوں كەنترىيىت كى بنيادىيه وسبولت پرةائم اس بىن جروشقىت نېس.

فن کی بینے کئی کے طرف کار ازخم کونامور بنے سے بہتے ہی مکول کردینا مقل مندی و فراست کی ملامت ہے مسلم من میں میں میں جرم جب جندا فراد ہوں قانہیں سزادینا اسان ہوتا ہے سکر ب پورہ معاشرہ اس میں ملوث ہو تو کون کے مزاد ہے۔ نشری نے درکار سے تاکہ معاشرہ اس سے متی الاسکان محفوظ میں ہے۔ نشری بیخ کن کے بین اہم دسائل ہیں وائی نیک دصالح تربیت ، پول کی تربیت علم و تقوی پرکی جائے اس کے دہن و درناخ میں یہ وقتیدہ جاکزیں کر دیا جائے کہ الٹرتمانی اس کے مرحل پر گران و محاسب ہے کوئی ذورہ میں باس می منتی نہیں۔ اس ایمانی تربیت کا اس کے اخلاق دکرداد برگہراا ترمرتب ہوگا۔

عرب ایمان لائے سے پہلے شراب نوشی میں کس قلاملوث تھے ۔ اس کا المداؤہ تادیخ وسیرت کی کتابوں سے فایا جا سکتا ہے مگروب ایمان ان کے دل میں راسخ ہوگیا تو شراب کی حرمت کے بعد وہ کتی نوش دلی ہے اس ایمان آگئے ۔ اور اس فرمان الہی کے آگے بلا تر دو و بلا تا فیرسر تسلیم خم کر دیا یہاں تک کہ فلرت توڑ و ہے گئے اور رین کگی کو چہیں شراب بہنے لگے دیا تھا تی ہے تھے جا دا معان تربیت لگے دیا تھی ہے ۔ جا دا معان تربیت کا کس قلامتنا جے ہے ۔

کے لئے قوت اسلطری ضرورت پڑے گی اس سنداری موست کے اس میرسے ہواس سے متعلق ہیں اگر در میں معتمد ہوں کے اس میں مرس معتمد "اور کا دائمد موقد تعاون لیاجا سکتا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ جاری مکومت وانتظامی نجو اس ہرم میں ملعث ہے ورد منشیات کے بڑے شمیکہ داروں کو رُمِع کیوں دی جاتی ۔

باوتوق درائع بر بعلوم بوا بهروه علاقه بواس کی تجارت کر کریس اس ملاقے کے تعاددار ادر منسیات کے اسکاروں سے خفیر ماہم ہوتا ہے ، جا نہیں تخفل فراہم کرتے ہیں ادر بھی جنرا نہیں کینشن یا ماہ توا اس کی کھیل میں دی جائی ہوگی در در کا تعلق میں دی جائی ہوگی در در من بوگی در در من بالی دی جس سال مل نہیں ہوگر تے . جا ان کس افراد کا تعلق سے فواگر دہ اس سلسلہ میں سنجیدہ ہیں قوانہیں اس کے لئے شموس حکت علی دفئے کر فی ادر انہیں مل مل کر کوئی قدم اطفانا ہوگا ۔ ادراس سلسلہ میں سنجیدہ ہیں سے ہم درادی ان افراد کی ہے من کے اعزاداس جرم میں ملوث ہیں اس کے انہیں جا ہے کہ دہ پہل کریں ۔ معلاج میں مناسب سز اکا کرداد بہت ہی اہم ہوتا ہے ای لئے الذکر موجود کی اور انہوں ہو گران ہوتا ہے ای لئے الذکر موجود کی اور انہوں ہوتا ہے ای لئے الذکر کے دو ایک امرائی ہوتا ہے ای لئے الذکر کے دو اور اس کے انہوں ہوتا ہے ای کئے الذکر کے دو اور انہوں ہوتا ہے ای کئے الذکر کے مناسب سز اکا کرداد بہت ہی اہم ہوتا ہے ای کئے الذکر کے دو ایس کے ایک امرائی ہوتا ہے ایک کا میں ہوتا ہے ای کئے الذکر کے مناب کی اور بعض جرائم مثلاً مثل ہور دی مربی دونے کے حدود مقرد کے اور بعض جرائم کے سرج ۔ نشخصوصاً شراب نوشی کی شرعی سنراحد ہے یا تعزیر مقرد کی کے دو دو میاں خوا میں ان اختار میں با با با ہا ہے ۔ اس کے سام کے دو میاں اختار کی بیا با با ہے ۔ اس کے سیمان اختار میں با با با ہے ۔ اس کے سیمان اختار میں با با با ہا ہے ۔

السُّرِكِ دِيول سلى السُّرعليه وسلم مع مُتَلف طريق منقول بي ، حطرت ابد بحرو حطرت مثّان رضى السُّر عنها كه دور خلافت بل چالين كوشف لسگا كُرُ جب كرد هرت على دخى السُّر عنه كم مشوده سے حضرت عمر وضى السُّر عنه كهام خلا بس سُراي كو النَّى كوشك درسيد كُرُكِيمَ .

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دلی الله حوقر من مصلحت سیسے اسے اختیاد کر ہے ہاں پر اجماع است ہے کہ تراب فرض مثل نہیں کیا جائے سر علمان نے اس کے استفاق صورت دکری ہے مثلاً اگر کمی کوچار مرتبہ سزا دیا جائے اس با وجود دواس پر مصر رہے تواسے قتل کر دیا جائے ہے۔
با وجود دواس پر مصر رہے تواسے قتل کر دیا جائے ہا پائے مرتبہ سنزا دیا جائے ادر چیلی مرتبہ اسے مثل کو اجائے باکوئی شراب کی حرمت کا انسکاد کر دے اور قور دیکر دے تواس پر حدّال تداور نافذی جائے گئی جو تعل ہے۔
باکوئی شراب کی حرمت کا انسکاد کر دے اور قور مرکب کیو سکر دوایک قوم کو تباہ کر دیا اور زمین میں فلنہ و فساد مراب کر منسیات کا تا جرسب سے بڑا مجرم ہے کیو سکر دوایک قوم کو تباہ کر دیا اور زمین میں فلنہ و فساد مراب کر

لها م اس الم اس بركيت محالبه انفاذ بوكا الترتعالى قرامًا مع به اشد و الني يحادبون الله و دسوله ويسعون في الارض فسا و الن يقتلوا ويعلبوا او تقطع ايد يهم والحبهم مسس خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خرّى في الحيوة الدنيا ولهم في الأخرة عداب عظيم -" دمائده / سس)

بولوگ الٹرادد اس کے دمول سے برسر نیکار ہیں اور زمین میں فلنہ و فساد بھیلائے ہیں بیشک ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گان کا ہا تھ ہیں پر کس کا مطالب انے یا انہیں شہر باد کر دیا جائے یہ دنیا ہیں ان کے لئے بھیانگ عذاب ہوگا۔ بعض عرب ممالک ہیں منشیات کے اسمگلہ کو قتل کیا جاتا ہے یہ مناسب ترین اقلام ہے جس کے لئے وہ ممالک قابل ستائش ہیں ۔ کسی جمہودی ملک ہیں حدود باتع زیر کا نفاذ د شواد ہے کیوں کہ اس کے لئے اسلامی محدمت کا ہونا شرط ہے اس لئے ان مالکے ان مجروں کے لئے کوئی مناسب سے اجوز کر فرق ہوگا ۔ ان مالکے ان مجروں کے لئے کوئی مناسب سے اجوز کر فرق ہوگا ۔ ان مالکے ان مجروں کے لئے کوئی مناسب سے اجوز کر فرق ہوگا ۔ ساجی بائیکاٹ سب سے موثر اور قابل عمل سزا ہے ادراس بائیکاٹ میں سب سے بواکر دار علما وا در درماج کے معزز افراد کو آذاکر نا ہوگا ساجی بائیکاٹ منت طلب و سروں میں میں ہوگا ۔ ان جرمیں مگر ہمت طلب ضرود ہے اور اس کے آتفاق دیگا نگت شرط اول ہے وریز اس کا فاطر خواہ اثر نہیں ہوگا ۔

اس جرم می ملوث افراد کراتر بادی بیزدمه داری مے کردہ بائیکا شاکرنے والوں کے سات عدادت صد کے بجائے تعاون و مدد کریں کیوں کروہ افراد ان کے نیز معاشرہ کی صلاح و فلاح کے لئے یہ خطرہ مول لے ایج ہیں۔ اس سے ان کاشخصی مفاد دابستہ نہیں ہے۔ اور السرتعالی نے بھی نیکی اور تقوی کے کامول میں اکہ سی تعاون ن

سما کی بائیکاٹ کول کل : بعض اطدین دانار سے سماجی بیکائ کا حکم ملتا ہے اکفرت کی الشرعلیہ دست سوسدی اسلم نے فریا میں کان یوست بالله والدے الاخور فلا یعتقد علی مائدہ تندادہ لیہ المخدر رسندی توسدی الشرادروم اکفرت برایان رکھتا ہواس کے لئے یہ زبیان ہیں کہ ایسے دہتر نوان پر بیٹیے جس پر شرایک دون لہا ہو گویاس مربیت یں ایسے پر گرام سے با یکان کرنے کا حکم دیا گیا اگر چردہ اس جرم میں شریب ناہوجہاں تک ایسے لوگوں کے ساتھ نفشت کا تعلق ہے توسلان اس کے بھی قائل دہتے بلکہ دہ ان سے قطع تعلق کا حکم دیتے تھے تواہ ان سے اقرادی کیوں ناموں۔

فليفدان عرب فدالتري فرالتري المراق ا

الغرض برکرسلف شراب دوشی مے تعلق کے قائل تھے۔ اور یعینااس ملک کے حالات کے پیش نظائل جرم کی بیخ کئی کے لئے موٹر طریقہ ہے۔ ایسے مجروں کے ساتھ نہ تعلق رکھا جائے اور نہی ان کے غرو خوش میں تشکرت کی جائے اور انہیں یہ اس ولیا جائے۔ یہ بی تشکرت کی جائے اور انہیں یہ اس ولیا جائے۔ یہ بائیکا ف ذاتی عدادت ورخش کی بنیاد برنہیں بلکہ ایک جرم کیوجہ سے کیا جا اہا ہے۔ جشخص الٹر تعالی کی دینا کے لئے بائیکا ف کر کے گا اور اپنے مفادات اس داہ میں قربان کر دے گا۔ الٹر تعالیٰ اسے اس کا بہترین بدلم عنایت کردے گا۔

## مجلس مذاكره بعنوان مدارس اسلاميه ى دعوتى ذمه داريان ديرابتام دارالدعوة، لال گوال گنج، الاآباد

محرم فراکر عبدالرمن بره عبدالجبا رالغربوائی حفظ الله استاذ جامعة الدام محد بن سود الإسلام تر راف کوت برمود خدد ، مردیج الا و کاکلی مطابق ۲۷ ، ۲۷ راگست ۱۹۹۸ و دارالد موق الا کو بال کنی الدابا و که زیرا به تام جامع سلفید بنادس که تعاون داشتراک سے ایک مجلس خدا کره بعنوان می مدارس اسلامی که دوق فرشا است که استام جامع ساست که استام مجاری که و تا مدارس اسلامی که دوق فرشا و که استان و که استام مجاری که اورو فرو در و در و در و در و گرام بن بوبی ، بهاد ، مهاداس شراو دوه ملی سے مختلف جامع است و مدارس که مطاور و فضله و که ایک محتد به تعداد فی شرکت کی و اس که مختلف نشستون می متعدد ملی مقالات برشرک که دورت نامه که سامته مدور کی در اس که که بهای ادر الله جاری مقالات با موضوعات بحد بی که که محترب نامه که سامته مداور که دا مرب که است مقالات بیش کئے ، اس مجلس مذاکره می محد بیند و الے مقاله نگاروں اور دیگر شرکا دی فهرست حسب ذیل ہے :

ا مولاي حكيم مبيدات صاحب رحمان ، دائي برلي

۲- داکرمقتدی حسن صاحب ازبری ، وکیل انجامترالسلفید، بنارس

سه مولانا عبدالرحن بن شيخ الحديث عبيدالتردحاني صاحب مبادكيورى ، ناظم جامع المعادف مباذكيور

سم سر عدانسام صاحب دحانى ، وكميل جامعدسراج العلوم ، ونديها د ، كونده

۵ . د مدرئیس صاحب ندوی ، استاذجامد سلفید ، بنادس

٧ - م عبدالوباب مساحب جمازى ، عرب ابنام محدث، واشاذما معرسلفير ، بنارس

هد مولاناموستقیم ماوب لنی ، استاذ جامدسلفید ، بنارس

٨ . واكرمافظ مبالغرم بن في المديث عبيدالشريعاني مباصب ، استاذ دا واستعليم مباركبود

و . . رصاءان معداددس مباركورى ، استاذمامدسلفيد، بنايس

١٠ ـ مولانا حرمتهی صاحب کمنی

۱۱ - رر ابوالعاص وحدى صاحب ، استا ذجامع سراع العلوم بونديها و

۱۲- ر عبدالعلیمها عب ما بر ، ناخم مددمت مس العلوم سمرا ، مدحار تونگر

١١٠ - رر عبدالقادر الورصاف بستوى ، نافم رياستى جمية الى عديث يوبي

مها . مهدابوا حدمها مب مدنى ، ناظم مددسه الصفا الإسلامية ، دُوم بايمني ، مسدحا ديم نگر

10- رر راحت النمواحب فاروتی ، استاذ جامع محدریه ، مالیگاول

١١ - مد عتيق الرحل صاحب مدنى ، مبعوث دارالافتار ، الداباد

ما مد ریامن احد ماحب سلفی ، استاذجامعداین تبیید، چندن باره ، مشرقی چیارن

۱۸ . ر منیا دانومن صاحب ، استاذ مدرسهاسلامید دانگونگر ، مبواره ، بهار

14. بد عادل صاحب ندوی ، ندوة العلمار تکعنو

عهر الخرعبدالمنان ما حب ، طبی *دیسرج آدگا کرلیشن ، دعلی* 

۲۱ مد محدنج بن محدحقائیل صاحب ، اورنگ آباد ، مهاداششر

٧٧- جناب محد حقائيل خان ، امير جيية الما مديث ، اورنگ آباد ، مهارات شر

٢٠ - جناب محرمبل خان ممكنيكل كالح ، دېلى

بشمول ذمردازان جمية المامديث برتاب گذه ،الداباد ، برلوا ، جنوف وممنافات الدا باد د برتاب گذه \_

اس مبس مذاکره کا اختیاد کا خاص مقصد جاعتی بدادس کی آغدد دادی و تبلینی دوره کورد از از ایک محدد از از ایک اخترال کا مختبتی ذمر داری کا اصاص و شعوب پداکر تا ہے ، جمل معدد بندر کی جاخل ہو تقریق ایک و افتاد ہوا ک

ایسائل ہے جب کوباہی تعاون واشتراک کے بغیرانجام دینا نامکن ہی نہیں بلکہ محال ہے ،اسی مقعد کے حول کی جانب یہ بہلا قدم مقابی و دادالد عوق ۔ لال گوپال گئے الا اباد اور جا مدسلفنہ بنارس ۔ کے با ہمی اشتراک سے اس عزم وحوصلہ کے ساتھ عمل ہیں لایا گیا کہ اس نوعیت کے مجالس خداکر و ملک کے حساس علاقوں اور خطوں میں دفتا فوقتاً منعقد کر کے اسلامی مدادس سے منسلک دعاق ومبلغین کو دعوتی و تبلینی فرمد داری کا احساس دلانے کی کوشش کی جائے ۔ وادالد عوق کے زیرا ہتمام منعقد کئے جانے دالے اس مجلس نداکر وہیں مختلف مدادس و جامعات کے اساتذہ و ذمہ داران نے متعدد پر مغز علی مقالات بیش کئے ۔ علما دکرام کی تقاریر ہوئیں ۔ جن کی ایک کھفل دیودٹ میٹی فدمت ہے :

افتتاحی اجلاس المملس مذکره کا افتتاحی اجلاس بروز جمعرات ، ربیالاُول سالسلیم مطابق ٢٧ راكست ساووله ولم بحصيح ايك باردنق وبروقار تقريب بعرواحس كى صدارت جناب داكرمقتدى صاحب اذهرى ، اور نظامت جناب مولانا عبد الواحد عبد القروس صاحب منى نے فرمائی - تقریب کا آغاز ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب مہار کمپوری کی اوت کام میک اورمولانا عبدالواب ما حجادی ك نعتبيكلام سيه بوا ، اس ك بعد عزيزم عبالمسن بن عبدالرحن الغروائ في ساقة الشيخ عبدالعزيزين با زضغه السُّد كايك مقال بعنوان ملى طريق العلم وخطيبانه انداز مين بيش كيا ، بارك الشرفي عره وعلمه - بعده واكثر عابر ركن الفريوائى فافتتاحى خطاب كياجس كابتداء موصوف فايت كريم" كنتم خيراً منة سك تلاوت سى كا، اور شرکا دمبس کوخوش آ مدید کہتے ہوئے اپن دلی مسرت وشاوما نی کااظہاد کیا ، مجلس مذاکرہ کے العقاد اور اس ک غرض وغایت کی وصاحت کمتے ہوئے نہایت دو ٹوک الفاظمیں بیان کیا کمراس کا مقصد باہمی نصح و تذکیر اوراحتساب ومحاسب کسوااور کچ نہیں ہے ، کیونکر محاسب سے اعمال میں درستگی پیدا ہوتی ہے ،اسلامی مدارس کوایک باور ہا وس سے تشبیر دیتے ہوئے فرمایا کھی طرح ایک باور ہا وس سے پورے شہر کومنور کرنے کے لئے طاقت اور انرجی حاصل کی جاتی ہے ، بعینہ اس طرح مدارس نے دون اسلای کوعام کمنے کی قوت وصلاحیت حاصل ہوتی ہے ،جس طرح یا در اوس کی معمولی خرابی سے بوراٹ بہر تاریکی میں ڈوب جاتا ہے ،اسکی ارس اسلامیہ کی کوتاہی دعوت کو ناقابل تلافی نقصانات سے دوجا رکرسکتی ہے ۔ اورسنجیدیگ کے سامقدسلسل غور اور امتساب کرتے مہنے ، اوراس کے مطابق اپنے طریق کا رمیں مناسب تبدیلی لانے ہیں عرویلے گی ۔ نظام تعلیم پر گفتگو کرتے ہوئے موصوف نے مزید کہا: نصاب پر بہت زیادہ بحثیں ہوئی ہیں نیکن مدرس اور ذمر دار مدرسہ پر گفتگو کر تے ہوئے میں منظر عام پر آئی ہیں ، اس لئے مدرس و ذمر دار کے کر دار پر بہت زیادہ توجہ کی عزورت ہے۔ موجودہ مدارس کے دعوتی کر دار پر دوشنی ڈ التے ہوئے موصوف نے جاعت اہل مدیث کی سابقہ جہود کا مختر انداز میں تذکرہ کیا ، اس کے ہدر دارس دینید کے معفی نقائق کی نشا ندی فریاتے ہوئے اس میران میں معجن مفید وبار آور وسائل وطرق کی جانب توجہ دلائی۔ اس میں درج ذیل امور کا مناص طور سے ذکر کیا :

- ا سودى جامعات عده ساله تجربات سے استفاده -
- ۲ ۔ نصاب تعلیم کوبہتر سے بہتراور منظم منسق کرنے کے لئے جامعہ سلمنیہ کی زیر نگران اعلی اختیاراتی کیٹی کی تشکیل ۔
  - س مدارس كسعبه محافت اورنشرواتناعت يرنظرناني ـ
  - م بلادع بيمين دعوت وتبليغ كى جوتح يكيس كامياب بهوئي ان سے استفادہ كے لئے ايك بورو كى تشكيل.
    - ۵۔ مساجر مبدوج اعات میں فلاح تنظیموں کے تعاون سے دروس کا انتظام ۔
- 4 پرائمری درجات کے دین مکاتب کے قیام اور ان کومصنبوط سے مصنبوط تر بنانے کی صرورت، کیونکہ بنیادی تعلیم کا فقدان ہوتا جارہا ہے۔

اخیرس موصون نے سیمیناری کامیا ہی کی دعا دکرتے ہوئے دوبارہ شرکاد وماض کا شکریاداکیا۔
افتتا می فطاب کے شرکادمجلس مذاکرہ کے نام شیخ الحدیث حضرت مولانا عبیدالٹر صاحب رحماً نی دمتعنا الشریطول حیات ) کامکتوبہ پیغام مولانا عبدالرحمٰن صاحب مبارکبوری نے بھو موکرر سنایا ، آک موصون نے اپ پیغام میں سیمینا دے انعقاد پر اپنی مسرت کا اظہار فریاتے ہوئے اس کے موضوع کی ایمیت بچھوصی توجہ دلائ اسی طرح اسلامی مدارس کی ایمیت کو واضح کرتے ہوئے ان کو مسلمانان ھندکے لئے دین وفکری غذا کی فرائمی میں ریڑھ کی ہڈی قراد یا ، اور فر ایا کہ ماض میں بالمخصوص آزادی ھند سے پہلے ان مدارس نے صرف سلم نسل میں ریڑھ کی تنہیں بلکہ ایک مدتک فیرسلموں کی بھی فکری نشوونما اور تربیت کی بھی ، مگرافنوسس آزادی کے بعد مختلف وجو ہات سے ان کی وہ افادیت محدود بلکہ ختم ہوتی جارہ وہ ایس لانے کے لئے بعض وسائل وطرق پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے اس کے سرباب اور کھوئی حیثیت کو دوبارہ واپس لانے کے لئے بعض وسائل وطرق

ک نشاندی فرائی اوراس صنی بی اسلامی مرارس کی دعوتی ذمر داریوں کو اسی وقت مفید اور کارآ کد قرار دیاجب کدان مرادس کا دبط و تعلق عوام کے مختلف طبقات کے ساتھ مسلسل بغیرسی انقطاع کے قائم ہواا در برابر اس کی متابعت کی جاتی دھے۔ ان مرادس میں زیرتعلیم طلباء کی تعلیم کے ساتھ اضلاقی دعلی تربیت نیزان کے اندر دوقی جذبہ کو پروان چرھانے کی صرورت پر زور دیتے ہوئے نصاب تعلیم میں بحیثیت لازمی مادہ کے مدالد موق دطرقہا سے کامنافے کو بہت مناسب بتلایا اور قوتی ظاہر کی کر شرکاء علس کسی اچھے نتیجہ پر بہونچیں گے، پاس کردہ توصیات وقراد دادکو بروئے کا در لائے کہیلئے کوئی مستقل اور مقوس لائد علی تیا رکیا جائے گا اور اس پر علی در آمد کی برابر متابعت کی جاتی اور عی کے اس کی کر اندا کے کا در اس پر

اس تہنی پیغام کے بعد سرکا دک تا تراق کا ان کا اطبار فرایا ، موصوف نے اپنے تا تراق خطاب بیں حفرت مولانا مکیم عبیدالسّرصاحب رحانی نے اپنے تا ترات کا اطبار فرایا ، موصوف نے اپنے تا تراق خطاب بیں اس امریدا پنے اطبینان وسکون کا اطبار کرتے ہوئے اسے السّرتعالیٰ کی بڑی نعمت قرار دیا کہ اسلام کے نام لیوا اب مجی موجود ہیں جواس کی سر فیندی کے کے سوچتے ہیں ہاس بات کی دلیل ہے کہ دین اب بھی باقی ہے ۔ اس مجلس فراکرہ اود اس جیسے دیگر دین اجتماعات کو بطور شروت ہی گئے ہوئے مدارس اسلامیہ کو آج کے دور میں بہت بڑی فنیمت قراد دیا جو مدد درجہ بگڑی ہوئی حالت ہیں ہوئے کے با دجود کسی ذکسی طرح دین کی فدمت انجام دے دہ بین ، اس سے ذیادہ موصوف نے اس امری اطبینان ظاہر کیا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ احساس و شود بیدا ہو کیا ہیں ہیں ، اس سے ذیادہ و متعدد کمر و دیوں کے شکار ہوگئے ہیں ، اس کے اذالہ کے لئے لوگ کو سٹال نظر ہو بیا دہا ہے جو ہونا چاہئے ، وہ متعدد کمر و دیوں کے شکار ہو گئے ہیں ، اس کے اذالہ کے لئے لوگ کوسٹال نظر آتے ہیں ۔

آذادی هندک اقبل و ما بعد که مدارس اسلامید که ما بین موازند کرتے ہوئے موج دہ مدارس که با رے یس خیال کا ہرکیا کہ وہ برابرابی اہمیت وافادیت کوتے چلے جارے ہیں ،اسباب پردوشی ڈالتے ہوئے اس کی ایک وجریہ بیان کی کہ ذہبین طلبہ کوشیطا نی مدارس میں ڈھکیل دیا جا تا ہے جہاں جاکر نہ وہ صرف اپنے دین سے بیگا نہوجاتے ہیں جلکہ ایک نظرت کو بھی مسنح کردیتے ہیں ، اود اس عمل کوعل مشرکین سے مشابہ قرار دیا ہو النڈ کی بیدا کردہ چیزوں سے مہدا ہو النظری بیدا کردہ چیزوں سے مہدا ہو دین تعلیم میں لگانے کی صنودت پر سے مہدات کا دی اللے کی صنودت پر

کا فی ندوردیا ۔

اس کے بعدمولانا مہالقا درصاص الوربستوی اپنے تأثرات بیش کئے ، مجلس خداکرہ کے انعقاد پردادالاہوۃ اوراس کے ذمہ دادامل جناب ڈاکڑ عبدالرحل عبدالجبادالغربیا کی کاشکر یہاداکرتے ہوئے اپنی دلی مسرت کااظہار کی اسیمینار کے موضوع پر دوستی ڈالتے ہوئے موصون نے طلبا دکونوعری ہیں شیمان کی ابتدائی درسکا ہوں ہے ہی مسیمینار کے موضوع پر دوستی ڈالتے ہوئے موصون نے طلبا دکونوعری ہیں شیمان کی ابتدائی درسکا ہوں ہے ہی صمار کرام کی سیرت سے اکاہ کرنے ، دعوت و شینے کے ذریعہ معامترہ کی اصلاح اوراس کے لئے لڑ بی کی بخرت فرای برکافی دور دیا ، اسی ہمین میں دیا ہے دوسا جی کارنا موں کا تعادت کرایا ۔

آپ كے بعدولا ناعبدالوكن صاحب مبادكرورى تشريف لائے جنہوں نے اپنے تأ تراتى كامات يس سب سے بہلى اسلای درسگاه صغه اوراس کے طلبه اصحاب صغه کے طرزتعلم ، مجر بندوستان ہیں حضرت شاه ولی اسردهلوی دیالتر اوران کے تلامذہ ، اور حصرت یخ الکل مولانا سیدندیو مین محدث دہلوی رصوالٹر کی درسگا ہوں کا ذکرجبیل کرتے جوئ واضح كياكه مدارى اسلاميه كم ساعف مرف تدريسى افراد تيادكرنا منهي جوناجا بيئ بلكه كتاب الشراوداس كى تفسيرسنت نبويدكى نعليم اس طرح دى جانى جاسى كروهملى طور بريعى طلبه كے داوں يس بيوست بوجائي ، دين مدارس کی ذمدداری سے کرایسے افراد تیا دکرے جعلی اعتباد سے اس طرح مسلے ہوں کر مخالفین کا بروقت دندان شكن جواب ديسكيس أوران كاممكي زندگي ايسي جوكدلوك خود بخودان كي طرف كعينجة جلي أبيس ، اس كه بعد موصوف نے مدرسین کے کر دار بریمی روستی ڈلتے ہوئے واضع کیا کہ آج کے مدرسین تدرس کا کام صرف ڈاوٹی کے طوربرا نام دیے بی اوران کی علی وعملی عدم نیگی کی شکایت کی ، طلب کے تعلق سے تعمن امور کی نشاندی کرتے ہوئے ان کے ہفتہ واری اجلاس کا تذکرہ کیاجن میں وہ خطابت کی ملی مشق کرتے ہیں اور کہا کہ جب تک ان کو درس میں خطابت کی اہمیت وافادیت سے اکا ونہیں کیا جائے گا اور تبلیغ دین کا احساس نہیں دلایا مائیکا وہ خاطر خواہ مستفید نہیں ہوسکت ، بلک موصوف فدعوت وتبلیغ کا ایک پیریڈ خاص کرنے کی اپیل کی۔ بعدہ مولانا ريا من احدصات عنى استاذما معدا بع تيميد، چندن باره مشرتي چيپارن تشريين لائدا ورايخ تأثرات سيمايين کوا گاہ کیا ، مبلس فراکرہ میں شرکت کی دعوت پرمنتظمین مجلس خصوصا ڈاکٹر الفرنوا کی کا شکریہ ادا کرنے کے بعب فربينه دعوت وتبليغ كاجميت يردوشى والتقاوي اسدودها عزكي اجم مزورت قرارديا ،متعدد تحريكات ومظما كاج عقيده وعمل كاندر فيرسلني منهج كوا بناكر رواع ماصل كررتي بين كاذكركرك بوئجا وت ابل مديث كو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا ، جسسم ل پسندی وسردمہری کا وہ شکارمورہی ہے اسے ترک کر کے میوانِ عمل خام داری کا احساس دلایا ، جسسم ل پسندی وسردمہری کا وہ شکارمورہی ہے اسے ترک کر کے میوانِ عمل میں آنے کی صنورت پرکافی زور دیا ، اور توقع کا ہرکی کہ میجلس مذاکرہ ایسی قرار داد و تجاویز پاس کر دیگئے ہو مستقبل میں مفیداور بار آور ثابت ہوں گی ۔

اس كربعد صدر ولسر داكر مقتدى من صاحب ازبرى في اين صدارتي خطاب سي سامعين كونوا ذاء جه موصوف فخطبهٔ مسنون کے بعد آیت کریمیرود قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون ی ملاوت سے شروع کیا ، محلس مذاکرہ کے مقصد کو عظیم قرار دیتے ہوئے اس قسم کے پروگراموں کی اہمیت ، اور ان كے باربار انعقادكى مزورت بر زور ديتے ہوئے واضح كيا كراس سے اپنے كريبا اوں ميں منددال كرموچنے ، اور ابنے نقائص کو دورکر نے میں کافی مدو ملے گی ، ان پروگراموں کے ذریعہم زمانہ کوبٹلا سکیں گے کہ اسلام کیا ہے؟ اور ہماری دعوت کیا ہے ؟ اور اس ممن میں علماء سابقین کی جہود کا تذکرہ کرتے ہوئے جاعت اہل صدیث کی موجد سردمېرى اورسېل پىندى پراېنى گېرى تشويش كا اظهار فرمايا اور اسىموت كى جانب يېش قدمى كىمتراد ف قراردیا، اس کے بعد مبس مزاکرہ کو وقت کی اہم مرورت قرار دیتے ہو گھائی کے انعقا دیردارالدعوۃ کے ذم الان خعوصا واكثر عبدالرطن الغربيائ كومبادكبا دييش كيا - دين اسلام ك نظري علم كا بميت كووا منح كرتي وي يمون غفرا ياكداس كى اجميت كا أندازه اسى سے لكا ياجا سكتا ہے كداس كى يہلى آوا زعلم ہى سے متعلق ہے ، اپنى بات كو جارى ركفة موئے آپ فيمزيد فرمايا : اسلام كوعلم سے كوئى وشمنى منہيں ہے جاہے وہ دين كا مويا دنيا كا \_اس ي دین ونیا کی تفریق کسی طرح درست نہیں ، البتراتنا صرور ہے کرعلم کے درجات ہیں ،سب سے اہم اور صروری علم وه به حب سے خداکی معرفت ، اور جذبہ اطاعت و فرماں برداری کو تقویت عاصل ہوتی ہو ، اس منت میں ایک نہایت اہم اور قابل توجر امری مانب اشارہ کرتے ہوئے موصوف نے فرمایا کر علم کودر بوزہ گری کے ساتھ نہیں بلک علم کوتفوق وبرتری کے ساتھ ماصل کرنا چاہے کہ دوسرے ہارے پاس آئیں ۔

اسی طرح تبلیغ دین کی مانت رہا رے سیردگی گئی ہے اس سے ملم وعمل ہی کے ذریعہ مہدہ برا ہوسکتے ہیں، آج ہم نے اس فریعندی ادائیگی کے لئے جو منہ بازی کھا ہے ، ایکل مخالف ہے، لہذا ہیں اپنے منہ کا درطری کا درکو زمانہ کے مزاج سے ہم آہنگ اوراس کے مطابق بنا تاہوگا ، اورساسمہ ہی ساتھ طلب ، ادادوں اور اعمال کی تقییح برمی توجہ دینی ہوگی ، ہندوستان میں مسلمانوں کی ملی خدمات ہی ساتھ طلب ، ادادوں اور اعمال کی تقییح برمی توجہ دینی ہوگی ، ہندوستان میں مسلمانوں کی ملی خدمات

کے منن ہیں علاوا ہل حدیث کی عظیم ملمی خدمات کوخراج تحیین پیش کرتے ہوئے ان کی بعض خدمات کا مرمری ما کر دمیں اللہ کا شکار ہور ہے ہیں ان کے سدباب اوران الدی خودت برا کر دور دیے ہوئے را ان کے سدباب اوران الدی خودت پر ذور دیتے ہوئے موصوف نے کہا کہ دبئی مرادس کو معاشرہ کی حزودت بنانا چاہئے۔ علماء و دعاۃ کے کر دار پر بحث کر تے ہوئے اس جانب توجہ دلائی کراج علماء کو دہشت گر اور جا دویا دویت پسند قراد دیا جا رہا ہے ، اور ذور دے کر کہا کہ اس تناظریں علماء و دعاۃ کے کر دار پر بھی نظر کھی جائے۔

بعده سم عرب زبان وادب کی تدریس کامیم منه می منوان پرتیاد کے ہوئے اپنے مقاله کا فلا صلی بنی کرتے ہوئے اپنے مقاله کا فلا صلی بنی کرتے ہوئے اسے بعض اہم نقاط کی جانب اشارہ کیا ، اس منمن میں موصوف نے ہر مدرس کو بغیر مطالعہ کے تدریس سے اجتناب کی مضیحت فرمائی ، عبارت خوانی اور اس کی تصبح پر مکل توجہ عرف کرتے ہوئے وقت کے ساتھ ترجہ کرنے کی حذورت پر دور دیا ، اور حل لغات و تراکیب حجل کو بھی نہایت صروری قرار دیا ، ان تام امور سے فائے ہوئے کا دیک بنائے میں استدری کے دمفید بتلایا ۔

افیرین اس اجلاس کوفاتخدالی قراردیت بوک معذرت کے سا تعبقید اجلاسوں میں مدم شرکت ک رخصت جابی ۔ مدارتی تقریر کے بعد افتقاصی تقریب کے افتقام کا اعلان کیا گیا ، یہ پر دگرام ظہری کا ذکل چلت رہا ، بعد نما ذظہر دا رالدوہ کی درسگاہ اور مدرسر دعوۃ الاسلام کی عمارت کا سنگ بنیا در کھا گیا۔

ورسر اجلاس اجلاس مقالات کے لئے محضوص تقا۔ اس نشست ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر رصادات ہوگہ دادیس مبارکبوری وزیر نظامت مولا نام دالوا صوصاحب مدنی سنعقد جوا ، واضح جو کہ یہ اجلاس مقالات کے لئے محضوص تقا۔ اس نشست ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر رصادات ہوگہ دادیس مبارکبوری فریر نظامت میں معقیدہ کے مقام اور انفرادی واجمائی زندگ نیار مقالدت کو واضات وحقائی کی دوشتی میں واضح کیا ، ، بھر عقیدہ کے مقام اور انفرادی واجمائی زندگ براس کی تاثیرات کو واضات وحقائی کی دوشتی میں واضح کیا ، ، بھر عقیدہ مُسلف کی تدریس کی اجمیت خودت براس کی تاثیرات کو واضات وحقائی کی دوشتی میں واضح کیا ، ، بھر عقیدہ مُسلف کی تدریس کی اجمیت خودت براس کی تاثیرات کو واضات وحقائی کی دوشتی میں واضح کیا ، ، بھر عقیدہ مُسلف کی تدریس کی اجمیت خودت براس کی تاثیرات کو واضات وحقائی کی دوستی میں موجودہ نصاب کا فیرمانبداران جائزہ ولیا ، ، اور عصر سے ملک کے مدادس میں فیرسلفی مقائد کی تدریس سے وام و خواص پر جوانزات مرتب ہوئے ہیں اس کی نشاخی کی کوشش کی کی اہلی مورودہ و نصاب اور مروجہ طریقہ تعلیم بھی ایک ناقدام ترتب ہوئے ہیں اس کی نشاخی کی کوشش کی کی اہلی موروز دو نصاب اور مروجہ طریقہ تعلیم بھی ایک ناقدام ترتب ہوئے ہیں اس کی نشاخی

### بعده مولانا عبدالواحد صاحب مدنى في اپنامقا لهيش كيار

موصون نے اپنے مقال میں تعلیم ونصاب تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ہندوستان کے قدیم وجد پدنصابِ
تعلیم کا مفصل جائزہ لیا ، حس وقع کے دونوں پہلووں کو اجاگر کرتے ہوئے موجودہ اسلامی ہدارس ہیں دائح نصابِ
تعلیم کو اپنی تنقید کا نشا نہ بنایا ، جس میں مصرحا مزکے تقاصوں کو با تکل نظر انداز کردیا گیاہے ۔ وقت کے کھافے
بعض مزودی مصابی مثلا ریامنیات ، جغرافیہ ، تاریخ جیسے اہم مصابین کو داخل نصاب کرنے پرزود دیتے
ہوئے احول اور زمانہ کے اعتبار سے مختلف زبانوں کی تعلیم و تدراسیس کو نہایت صروری قرار دیا ، اسی طرح تربیت
اور عملی تدریب و ٹریننگ پر بھی کا نی زور دیا ۔

آپ کے بعد مولانا دیاص احد صاحب للی نے " اسلامی وعوت میں منہج سلف کی اہمیت " کے عنوان پر
ایک مفصل مقالد بیش کیا ، موصوف نے دعوت و تبلیغ کو شریعیت اسلامیکا لاز می عنصراور دین متین کا اہم مطالبہ
قرار دیتے ہوئے اس کی اہمیت و جھتیقت پر دوشنی ڈالی۔ دائی کی شخصیت کوکٹ ب وسنت کے آئینہ ہیں واضح کرتے
ہوئے دعوت کے مراحل اور اس کے شرائط پر سیرحاصل بحث کی ، اسی نمین ہیں اسلان کرام کے دعوتی اسالیب اور
مناجی پرگفتگو کرتے ہوئے بعض مصلحین و دعا ہ کے دعوتی کا رناموں کا سرسری جائزہ بیش کیا ، اور جاعت الجائے
کو موجودہ حالات ہیں سردم ہری اور سہل بیسندی ترک کر کے میدان عمل ہیں اتر نے ، اور اسلاف کے نفش قدم پر
حیلنے کی دعوت دی ۔

موصوف اپنامقال مین می کردہے تھے کرمغرب کی نماذ کا وقت ہوگیا اور درمیان ہی ہیں توقف کرنا پڑا،
اور اس معن مے ساتھ کجون فازمغرب مقالات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے گا، وکس الدیاح تنجوی بما لا تشتہی السفن کے مصداق بعد نمازمغرب مقالات کے سلسلے کودوسرے دن کے المستوی کرکے اس کی جگہلال گیا لگنے اور پر ہوا نمائن پورے دبن مکا تب کے بچوں نے اپنے دلگا دیگ پردگرام پیش کئے ، جن بی سلافت کیام پاک ، حدونعت اور اسلامی مکا لمات وغیرہ کامنا حرو کرکے حاصری سے دادتھیں صاصل کی۔

اس دات ۹ ا بج ایک اجلاس عام ذیرصدارت مولانا حریجتنی صاحب لغی اور ذیر نظامت مولانا علیاتا صاحب مدنی منعقدیوا ، جس بیس مولانا عبدالواب صاحب حجازی نے بعنوان ۵۰ وعوت اسلامی ۱۰ اورمولانا اوالعا ومیدی صاحب نے بعنوان ۵۰ خوشگوارا ذواحی ذندگی ۱۰ عوام سے خطاب کیا ، اس اجلاس عام بیں اطراف دجانی سے ہردومسنف کا ایک کثیرتعداد شرکی جلسہ کوکر علما دکرام کی تقادیرسے مستغید ہو گئا ، دات گئے تک یہ یہ وگرام جلتا رہا۔

تيسرااجلاس

مبس نداکره کی تیسری نشست بروز جعه و باصبی زیرصدارت مکیم ولااعبیدالنر صاحب رحانی وزیر نظامت رمنا دان معمدادریس مبارکبودی منتقد جولی ،اس نشت

میں جید مقالات اور دارالد عوق حیس کے زیراہ تام مجلس مذاکرہ کا انعقاد عمل میں آیا مقا کا تعارف بیش کیا گیا ، سب سے پہلامقالد مولانا ابوالعاص وحیدی صاحب نے سم و با دب کی تدرس کا محمع منہیں ... "کے عنوان سے بیش کیا ، موصوف نے اپنے گرانقدر مقالہ میں منتہی طلبہ کو مدنظر رکھتے ہوئے ان اساسی امور کی نشاندھی فرمائی جو عربی ادب کی مسود مند دنتیجہ خیز تدرس کے لئے ناگزیر ہیں ۔

ووسرامقالهمولاناعبدالعليم صاحب ما مرفييش كياجس كاعنوان تقادد وعوت اسلامي بيس توجو دمدان السلاميد كا دول ؟

جونیر ای اسکول تک تعلیم ما صل کرد ہے ہیں اور لب سٹرک شاندارجامع مسجدی تقییر میں کا افتتاح سلاکا ہم میں ہوا کا خاص طور سے ذکر کیا ، موصوف نے اپنے تعار فی کلمات میں واضح کیا کہ ابھی تک دارالدعوۃ کے سامنے زیادہ سے زیادہ قطعہ اراضی کی خریراری متی جس میں بجمداللہ اس نے کافی بیش رفت مامسل کی ہے ، اس سے فراغت کے تعمیری کام کی جانب توجہ دی جائے گی ، ان شا دائٹر۔ اور تعبض دیگر تعلیمی و ثقافتی ہروگراموں کا ذکر کیا ۔

اس تعارف کے بعد مولانا احمر مجتبی صاحب لفی نے مد دعوت و تبلیغ میں خطبۂ جمعہ کا رول سے عنوان سے اپنامقال بیش کیا حس میں موصوف نے امر بالمعروف بی المنکر، دعوت و تبلیغ اور تواصی بالحق کی اہمیت برروشنی ڈالتے ہوئے خطبہ جمعہ کی امہیت کو واضح کیا ۔ اور تبلا یا کہ خطبہ جمعہ کی دریعہ دعوت دین کے میدان میں خایاں رول اداکیا جاسکتا ہے، میر خطبہ جمعہ کو مفید سے مفید تربنا نے کے لئے چند قابل توجہ حقائق کی جانب توجہ مبذول کرائی ۔

بعدہ موانا عبدالسلام صاحب رحانی نے مدوی قدر کاریا اور موجودہ مدارس دینیہ سے عوان سے
اپنا مقال بیش کیا ، موصوف نے اس مجلس مذاکرہ کو وقت کی اہم صرورت قرار دیا بشرطیکہ وہ متمروبارا ورثابت ہو
اس کے بعدد عوت و تبلیغ کی اہمیت و صرورت پر بحث کرتے ہوئے واضح کیا کہ امت محدیہ کو خیرامت اور امت و سط
کے لقب سے جونواز اگیا ہے تواسی فریفید وعوت و تبلیغ کی اما نت کی بنا و پر آل کویر لقب عطا ہو اہے ، اور جوافعنلیت
اس امت کو حاصل ہے وہ غیر مشروط خہیں بلک بعض سٹرائط کے سابقہ مشروط ہے ، جن کے فقدان کے سابقہ افعنلیت
مائی مارس صحیح نہے پر دعوت الحی اسٹراؤلو کے سابقہ مشروط ہے ، جن کے فقدان کے سابقہ افعنلیت
مرف انہی مدارس صحیح نہے پر دعوت الحی اسٹراور اصلاح امت کی توقع ظاہر کی جن میں تعلیم و تربیت پانے و لئے
اور ان کے معلمین و دعا قد خالص اسلام بچمل پیرا ہوٹا اور قرآن وا حادیث کے دائرہ میں اپنے اعمال و عقا مُرُوعی اور اسکے بیشتہ
اور ان کے معلمین و دعا قد خالص اسلام بچمل پیرا ہوٹا اور قرآن وا حادیث کے دائرہ میں اپنے اعمال و عقا مُرُوعی اور اسکے بیشتہ
موٹر و مشرانداز میں درجود ہا ہے اور دران حالات میں ہونے کی کوئی خاص توقع ہی کی جاسکتی ہے ۔ اس کے بس
موٹر و مشرانداز میں درجود ہا ہے اور دران حالات میں ہونے کی کوئی خاص توقع ہی کی جاسکتی ہے ۔ اس کے بس
موٹر و مشرانداز میں درجود ہا ہے اور دران حالات میں ہونے کی کوئی خاص توقع ہی کی جاسکتی ہے ۔ اس کے بس

نتائمي فرائ جن كانالهان مدارس كوفعال بنائ كے لئے الله مزورى ب ـ

آپ کے بعد ڈاکٹر عبد الحنان صاحب نے مد مرادس اسلامیہ اور حفظان صحت سے عنوان برمقالہ بیش کیا ، حفظان محت کی ایمیت بردوشی ڈالتے ہوئے اس جانب عادس اسلامیہ کی عدم توجی کواپی تیقد کا نشانہ بنایا ، حفظان محت سے تعلق بعض اصول کی جانب تعلیمات قرآئیہ وہدایات نبویہ کی روشنی بس رہنائی فرمائی اور انہیں طب جدید کے اصول ومبادی کے مطابق قراد دیا ۔

اس نشست کا آخری مقالہ مولانا عبدالوھاب مماصب مجازی نے بعنوان عموا فت کے ذریعہ دعوت الحالیہ کی خدمت ہیں جامعات و مدارس کا متوقع کر دار " بیش کیا ۔ موصوف نے دسائل اعلام کی فیرمعمولی ترقی کا تذکرہ کمہ تے ہوئے محافت کی خصوصیت واہمیت کو واضح کیا ، اور عصرا خریں مغری اور فیراسلامی دسائل اعلام اور محافت می خصوصیت واہمیت کو واضح کیا ، اور عصرا خریں مغری اور فیراسلامی دسائل اعلام اور محافت تربی طرح اپنے محرف ادیان اور بگڑی ہوئی تہذیب و تدن اور ثفا فت کو سارے عالم میں مجیلا نے کیلئے گئی ہوئی ہاس بردوشتی ڈالے ہوئے اسلامی و فیراسلامی صحافت کے مابین تقابلی جائزہ لیا اور ہرایک کے انگ الگ اندان کی ہوئی ہان کو بیان کیا۔ موصوف نے اپنے مقالمیں ہندوستان کے طول وعرض میں شائع ہونے دلے جرائد و مجالات کی کڑی کا دکھ کو کرکہ تے ہوئے ان کی عدم تاثیرا و د اس کے اسباب بر سمی ہوشتی ڈالی ، اور اس کی سب سے طاہر و باہر وجر پر بتلائی کے مہندوستان کی اسلامی صحافت گرو ہی وجر بی مفادات سے واب تہ ہے۔

موصوف نے اسلام صحافی کو داعی کا مقام دیتے ہوئے مدارس اسلامیہ کے لئے فروری قرار دیا کروہ است کو مدیار مدیل اور ست نوشی کے مدیل اور ست نوشی کے کن اوصاف سے تعمن مدیل اور دیا ہے اسلامی صحافی کو کن اوصاف سے تعمن ہوتا چاہئے ، اس کی وصاف سے تعمن مربوسس الرکومی زیر بہت بنایا ، اور اپنے تجربات کی روشی میں مزیوسس بنانے کی مزورت پر ذور دیا ۔

آپ کے مقالہ کے بعد نا زحمدی اوائیگی فوقت کیا گیا ، مختلف علما وکرام خطبر جداور نما زجمد کے لئے اطراف کی مختلف مساجد میں منتشر ہوگئے ، وارالد عوق الل کی پاکھے کی جامع مسجد میں مولانا مبدالسلام صاحب دجانی نے خطب جدید جاود نماز شعائی اور لوگوں کو دین کے مختلف مسائل سے دوشناس کرایا ۔

مبن خاكره كاج مقادرة خرى اجلاس زيرمدارت مولانا محديثين احد ندوى ما حب المخرى المحادث من المديدة وكامها حب من من المحدد ا

ادمقالات اور تجادیز و قراد داد پرهے گئے ، سب سے پہلے مولانا مافظ صغیر احدصاحب مدنی کا مقال "اسلامی داوت اسمور کو میں موجودہ وسائل کا استعال "مولانا منیا دائرجل صاحب استاذ مدرسہ اسلامی را گھونگر میوارہ نے پڑھ کومنا یا وصوف نے اپنے مقالہ میں اسلامی دعوت کئے مراد اور اس کے حکم پڑھ مسل دوشن ڈالتے ہوئے اس میدان میں موجود و ما کی استعال مؤود کے استعال مورد کے اندورہ کر ان تمام مبدید و شائل کا استعال مؤود ہے ورعوت اسلامی کو مرحیا رسو عام کرنے میں ممدو معاون تا بت ہو، نسکن سامتہ میں سامتہ قدیم وسائل کے استعال کو جی وردی قراد دیتے ہوئے ان کے نزک کو صرور ساس اور نقصان دہ بتلایا ۔

بعده مولا ارئیس احد ندوی صاحب نے بہا مقال بعنوان مد اسلامی دون بین بنج سلف کی اہمیت المیٹر مرسایا جس کو قرآن آیت مد اولئے المذیب عدی الله فیہدا هم افتده الله می سے شروع کرتے ہوئے تام بوردینی میں ابنی مقل دسمجدا در اپنے فیم وقیاس سے کوئی اخراعی طرق کار ادر بہج ایجاد کرنے کے بجائے اسلاف کے رچوڑ ہے ہوئے موروثی علی ودین سر مایہ و ذخیرہ سے راہ عمل متعین کرنے کی اہمیت و مزودت پروستی ڈالی اور بہور ہے ہوئے موروثی علی ودین سر مایہ و ذخیرہ سے راہ عمل متعین کرنے کی اہمیت و مزودت پروستی ڈالی اور بہا و وسنت سے استدلال کرتے ہوئے واضح کیا کر اسلام نے اسی کا حکم دیا ہے اورخود نبی کریم سلی الشرطید وسلم کو بھی بنیا و ورسلین کے طرق ہواری کی طوف توجد لائی ہے ، لہذا ہمیں وعوت و تبلیغ کے سیدان میں بنیا دورسل سمیت امت کے جملہ سلف صالحین کے طرق کا را ور منہج سے و بہنا ئی حاصل کرنی چاہئے ، اوراسی میں واضح کیا کرتام ا منبیاء کرام اوران کے طرق پر چلنے والے جملہ سلف می دعوت سے سفف ولگا دُر کھنے والوں پر اس بنیا دی اس بنیا دی میں موال میں کی اظر کھنا لازم ہے ۔

مت پر ہر حال میں کی اظر کھنا لازم ہے ۔

 اقعاتی تجزید کرتے ہوئے ان کے اندر پائی جانے والی کو تا ہیوں کی نشاندھی کی ، اس کے بعد مشترکہ عیو بطاؤ کر امتے ہوئے صبح تربیت کے فقدان اور احساس کمتری کا بطور خاص تذکرہ کیا۔

بعده ڈاکٹرعبدالعزیز صاحب مبارکبوری کے مقالد بعنوان مو اساتذہ کی تربیت عقید اُسلف کی روشیٰ بی ساتذہ کی تربیت عقید اُسلف کی روشیٰ بی سی کا خلاصہ میں مولانا عبدالرحمٰن صاحب مبارکبوری نے پڑھ کررسنایا ، موصون نے اپنے مقالدیں اساتذہ ان تعلیم کے ساتھ ان کی دینی واخلاقی تربیت پر زور دیا کیونکہ ایک صالح مدرس بی می می طور پرتعلیم و تربیت کا کام نجام دے سکتا ہے ۔

اسی پرمقالات کاسلسلختم ہوگیا اور تجاویز و قرار داد کا مسودہ پڑھ کرسنایا گیاجی پرمافری بالاتفاق پی منظوری ظاہر کردی ۔ تجاویز کے بدر حکیم پروفیسرمولانا عبدیدالسّرصاحب رحانی نے اختیا می تقریری بھی میں موصون نے پڑھے گئے مقالات اور ان میں بیٹی کے گئے خیالات پراپنے الحمینان کا اظہار فراتے ہوئے اور جہاعت بل حدیث کے مامنی پر ہلک سی روشنی ڈالتے ہوئے بتلایا کہ سی کا اندکرہ کرتے ہوئے اہل تقلبہ کی پریشانی خصوصا ماس مناکر ناپڑا۔ اس منس بیں دارالحدیث رحانید دھلی کی تباہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل تقلبہ کی پریشانی خصوصا ارالعلوم دیو بندسے اخراج کے بعد جس کسی میں مارالحدیث وہ اس کی جانس کی جانب توجہ دلائی ، لیکن السّرت الی نی فیص ارالعلوم دیو بندسے اخراج کے بعد جس کسی کی جس سے چاہے ہے دین کا کام ین کو انبیاد ورسل کے ذریع محمول ہے وہ اس کا مناس و کفیل ہے ، جس سے چاہے جس طرح چاہے اپنے دین کا کام یاں سیدسند پر اس کے دریا گئی تا کہ میں کہ اس کے بعد صفرت کے دریا تھا گئی تھیں ہے ۔ دمائی کہا تا کہا کہ میں کت ب و صفت یاں سید سند پر میں ماس بری کی درس گاہ کا فقی کے طفیل ہے ۔ دعائی کہا ت برائی تقریر ختم کی ۔

سب سے اخیر میں ڈاکٹر عبدالرحلٰ عبدالجبار صاحب الغربوائی نے شرکا دمجلس مذاکرہ کی ہمت افزائی اور ای کمتشمیع پرشکریاد اکرتے ہوئے اس اجماع کوعلاقہ کا علماء کے اجماع اور موصوع بحث کے اعتباد سے سب سے الماقدم قراردیا ، مدارس کی اہمیت ، پڑھے گئے مقالات اور ان میں بیش کیے گئے خیالات کی افادیت واہمیت کیجانب بارہ کرتے ہوئے ان کواحتساب نفنس کی حیثیت دی ۔

قلت وقت کی وجہ سے انتظام میں بعض کوتا ہمیں کا ذکر کرتے ہوئےکسی طرح کی تقصیر پر معندت ظاہر کی ، رمیتوں کی اصلاح اورگنا ہوں کی معفزت کی دعا کرتے ہوئے مجلس مذاکرہ کے اختیا م کا اعلان کیا۔ وامنع بوکراس شبیس بی اجلاس عام کا اہمام کیا گیا تھا جو زیرصدارت مکیم عبیدالسّر صاحب رحانی ریدنظامت دھنا والسّر مبارکیوری و ہ بجے سے شروع بوکرتقریا ہونے بارہ بجے اختتام بذیر جوا۔ اس اجلاس مامیں مولانا بوالعام وحیدی مولانا مبالوہا ب حجازی ، جناب عبدالسلام قدوس صاحبان نے مدباری تعالیٰ اور نعتیہ کلام سے سامعیں کو محظوظ کیا ، اور مولانا احد مجتبیٰ صاحب لعنی نے مواتباع منت اور مکارصدیث سے اور مولانا عبدالسّر صاحب رحانی نے سوندوستان کے حالات مامنو میں مسلانوں کا فرھینہ کا موردی ہوئے اس شب میں جمی اطراف وجوانب سے وافر ندوی میں لوگوں نے سشرکت کی ، اور ملا دکرام کے طاب سے مستفید ہوئے۔

ر ڈاکٹر دمنا والٹرمبار کبوری)

مکترسلفید، بنادس کی تازه ترین پیش کش مختصر تاریخ ادب عربی صربهارم صربهارم دور عست باسی از، مقت دی حسسن از حسری قیت: ۴۰روپیئے یته: مکترسلفیہ، داور دی تالاب، والانی - ۲۲۱۰۱۰

### انخاب: مرستتيملني

### بامبالفتادي

## مرپروں پرذی رُوح کی تصویریں بنانے ہے متعملق

## استفيار اوراس كاجواب

از عبوالصبورنى مسيدابل مديث نيابوره ماليگا وسمنلع ناسك .

مسئلمندرجه ذیل میں علائے دین ومغتیان سشرعمتین کاکیا فتوی ہے ؟

شهر الیگاؤں اور تقریبا ان تمام مقامات پرجہاں کپروں کی بنائی ہوتی ہے دہاں کپروں پیض نقش بعض اور مورد وغیرہ کی شکل میں شاری جاتی ہیں تو یک عام بروباری ایسی تم کی نقشیاں نیادہ پہند کرتے ہیں اور باذاری ایسے کپروں کی ماکست بہت زیادہ رہت ہے۔ اس لئے بسکر حضرات کنار دفیرہ پر اس تم کی نقشیاں تیاد کرنے پر بسااد قات مجود ایسے کپروں کی ماکست ہوں ایسی مورد تاہم اس کا ایمل شری میشت سے درست ہے انہیں ؟ قرآن دوریت کی درشی میں ہواب دیں !

بر جاتے ہیں بس ایسی مورد سوم ہے کہ اس میں موریا بطن دفیرہ کی تصویروں کی تعظیم قصود نہیں ہے بلکہ اس کی میشیت نقط مام نقشیوں کی ہے ،

نیز بیں اس کا بی یقین ہے کہ تمام سال شرعیہ خاص خاص مصلحتوں پر بہن ہیں اور ان بیں مفاد عامہ بولا بولا لحاظ و کھاگیا ہے ، وکھا گیا ہے ، وکھاگیا ہے ، وجاب سے جلد شکود وائیں ۔

فقط والسلام

المجواب: بهت عماد شلاحن على مفرت النامعود وغرت ابن مباس وخرت ابن وباس وخرت ابن عروض الومرد وخرت الومرد

كتباه أدين بي مروى دفتول بي بن كى جاندار چزى تصوير بنانے كى حرمتاً وكما نعت تابت بوتى بيء دول العرف كالتر عدد سلم نے اليبى تصوير بنانے والوں پرلعنت بيبى بيد اور ان كے بق بين قيامت كے دن شديد داب بيب مبتلا كئے جائے كى و فيد سنانى بيراسى نئے علماء سلف كا اس بات پراتفاق مي كرايسى تصوير بنا تا بالكل وام اور كناه كيره بيراس كم وى شرح مسلم مي لكيت بيل ، قال اصعابنا و غيرهم مي العلماء تعدو يوسورة العيوان عوام مشد سيد المتحد بير وه و مسن الكها شرعه مستوعد مليه بهذا الوعيد المستديد المذكور في الاحاديث وسواء مستعد به المناه المعابد و في مستوعد مليه مستوعد مليه بهذا الوعيد المستديد المذكور في الاحاديث وسواء مساحل الان فيه مستاها قالم الله تعدالي مساحل الان فيه مستاها قالم التقاللة تعدالي سواء ماكان في نوب او بساط أو درم او دينار او فلس أو اناء او حاكم المحديد ما مسورة المستويد ورحال الابل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام م

جس مسلمان کے دل میں موافذہ افروک کے ون سے صل روزی ہی تلاش کرنے کی فکر ہوگی ،اوراسی برقاعت کم لینے الا برانی جذبہ وجود ہوگا، وہ بھی نفس کے اس وصو کے میں متبلانہیں ہوگا کہ ساس قسم کی نقشیوں کو ہو پاری ذیارہ ہے یں،اور بازاد میں ایسے کپر وں کی بہ حدادی ہے " یہ زیادتی کی ہوس "مجدودی سکی بات نہیں ہے بلکہ السہ کسہ التکافز افرات حرص نے تم کو زیاد فلاسے ، فافل کردیا، شنائی ترجہ کی معداتی ہے۔

یجی ایک باطل دموسه میکرداس میں دریا بطخ وغیرہ کی تصویروں کی تعظیم تقصور نہیں ہے، گویا سائل کا مقصد یہ میکر گرتعظیم تقصود موتی تو البنة ان تصویروں کا بنانا ممنوع ہوتا ، جب ایسانہ ہی ہے توریم ام ناجائز نجونا چاہئے۔ لیکن نہ کہنا تواس دقت می موتا جب یہ تا بت کر دیا جا آگہ حاریتوں میں جن تصویروں کے بنانے کی محافعت واول ہے دہ صرف وہی تصویری ہیں جب کی تعظیم تقصود ہو، حال نکراس تخصیص کی کوئ ولیل شریعت میں موجد نہیں جہ شریعت بی صرف وی دوری اور فیروی دوری کی تصویروں کا فرق کیا گیا ہے ، تعظیم تعصود ہویا نہو، اس کے لیا فاسے صوریت

ب كون فرق نبي كياكيا ہے،

یمی کی سائل شریه مسائل شریه مسائل شریه مسائل شریه می ادران پی مفاد عام کا محاظ دکھاگیا ہے، دیکن اس کا فیصلہ دن کر کے کہ صلی ہوگائی دعابت ادرمفاد عام کا لحاظ ، فدی روح چیز دن کی تصویری بنانے کی عام اجازت دینے بس ہے ؟ یا دین واریان ، اخلاق وکر دارکو تباہ کرنے والے اس فقنے کو روکنے ہی ہے ، اسلیائے امت ، آنقیائے ملت مدام بن اسراد شریعت کا فیال تویہ ہے کہ انسانیت کی فلائ اس کے روکنے ہی ہیں ہے ، ادراگر یہ دیکھ کر کر بہت سے کو کون نے اس کو این امراد شریعت کا فیال توریکھ کر کر بہت سے کو کون نے اس کو اینا دریع کم عاش بنا ہی ہے ، اس لئے ان کے ذاتی مفاد کو " مفاد عام "قرار دے کر اس کام کے دائر کا فتوی دبنا چاہئے ' تو بھر کیوں رنگی جائے گھ ؛ ۔

ِالعن) ببہت ی مورتوں نے عصمت فرنٹی کواپنا ذریعہ معالی بنا لیا ہے اس لیے ان کے لحاظ ہے ''مغاد عامہ کا تعاف ، ہے کہ اس کام کوجائز قرار دیا جائے۔

ب) امی طرح بہت سے لوگ گرہ کی فریعدو ذی کماتے ہیں اور اپنے بال بچوں کی بروزش کرتے ہیں، اس لئے انفاد ا

الغرض اليسيمبه عناجائز كام بي جن كوتوكول في اينا ذريعه معاش بناليا ب، ده سب سائل كى مذكوره بالا طق كى دوسے جائز بونے چاہئيں۔ ايسے اجتمار "سے التركي پناه ۔

آنامل مور بطخ دغیره جاندار چروب کی تصویری پر وک میں بننا در اس کا کاروباد کرنا شرعا جائز نہیں ہے لئراً علم بالفتواب\_

نذیراحمدرهانی جامعه رحمانیه، بنارس ۲۷ ربیع الاول ۱۲۳ م ۱۸ راگست سطالاله



الموالم جاري الأولى الله جلدراا

ا۔ درس قرآن مولانا اصغيطى سكنى ۲۔ ورس مدیث سم - تخفظ شرىية كانفرنس كى تخريب روش مولا أاصغر على سلنى ٥ - طلاق ثلاثه مصتعلق فتوى برنامناست على محدار شدسلفي ، جامع سلفير ٧- ملاق الأشى ناخ فكوار بحث • چذم اسل 44 9 - جامدعاليورېريوك ايك اوشغاد كى دولت محفوظ الرحل الفي يجملنير ، م علامه نذيرا حدرجاني كع

دارالتالنيف والترجمه بي ١٠١٠ في وروي ما لا بطوالنسي ١٠١٠ ٢٢

بدلااشتراك سالاندهم ردية وفي پرچم ردوية

إس دائمه مي سرخ نسان كامطلب اا- باب الفتاوى كرأب كى مسترخ بدارى ختر بوجى ب-

# بثمالتراتط الرحيم

درسِ قرآن

# شريب عادلها وكاجيم كمتعلني

الطلاق مريّان فامساك بمعرون أوتسريج باحسان - الأبية (٢٢٩) رحبى طلاقيس دومرتيم بيمريا تواجهالى كساته روكنا بي يامدكى كساته جيور دينام

اسلام می ازد واجی زندگی ک برگری ایمیت ہے اس لئے نکاح کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور بساا دقامت اس کوفرخ تراردًى كي مادر اددواى زندكى وسنوارنے بنانے ادراس وعن ونوبي جلانے كے لئے برترين اصول، اچھے ضابط اور وائر واخلاق كردبان تعليمات بتائ كئ بيري كوبروخ كارلاكراذ دواجى زندكى كوخوشكودد ادربابركت بناياجا سكتا ميعض نأكز مالات بسيس مقدس رشة كاندر دراري برن فكتى بيس كنات اورفع خلاف كالمتعدد كاركر باتول كا تلقین کی کے مثلا ہوی کی نوبیوں پر نظر کھناا دراس کی نمامیوں سے چٹم ہوٹٹی ، انٹر تعالی کی جانب سے اس کے اندر خرک بيدام وجافى اميد ديين دكعنا ميرنع وسكرنا ، نارامن موكربتر يرسند بيرينا ، اوربتر تبديل كرنا ، ملى سزادينا ، ذوبر ک طرف سے بہی خواہ بزرگوں کی طرف سے مصالحت اور کئی دور کرنے کی مخلصار سنی بلیغ کمرنا ، کملاق وجدا ہی کے بعد مینش آئے دالمنسكل حالات ادريريشانيوس كاتصوركرنا ،اوراسترتعالى كيهاب اس كيا وجودمها مع وفي كمبغوض بونا ادرانان ابلک دس سیلان کی نوسنودی کا سبب مونا دی و امود کوملحظ رکتے موئے اگر بنا ڈک کوئی صورت نظرندا کے ادرسیاں مو ک كَنْتَكُل مِين دونون كي باقى رسيني نقصان كاينفين بونوشوم كواجازت مي كرابي بيوى كوطم كى حامت مين ايك طلاق اورتین ماویک اینے گوس رہے و رجس میں تھی۔ اس مات میں دماغ شیک ہونے کے بعدیا حالات میں سدمارا در طلاق ک بعد الخ زندگی کا مقائل کوموس کرنے کے بعد اگردہ رجوع کرناچا ہے توکرے ورمز بین ماہ کے بعد بوی بائنم وجائے گ دوبارہ نکاح مدید سے ماس کی زوجیت بی اسکتی ہے۔

مرى بال دوسر علاق ك وتمت بى بوكايى عدت كاندر جواكات مون دو طلاقو ك بعدائر تعالى فدياء

جانجاس أيت س السرتعالى قانون اور صدرتين كياكي م كردوريق طلاقو كبعدتم جابوة وابن بيوى كومعلائ اوداجينا كساته دكه اوياخ بعورتى كساته جوز دد اب ايى مورت ين كوئ نسان التُرتعالى كمتعين كى موئ مدور كولال كرتے موئے بيك وقت بين طلاق ديتا ہے تووہ مدودالسُّر سے تجادر كرنے والا ہے اس ليا ابين طالم كاعل قبول سبي مردور ہے۔ ابدا ایک طلاق ہی واقع ہوگی بقیر کا شرعاعل ندمونے کی دجہ سے مغوادر وائی گاں موجائے گی التر کے درول ملى الشرعلية وسلم في ايساكم في ولك كوصاف طوري فرماياكم يهكتاب الترك كعلوال كمرف والاسياس كى باكاعتبار نى ئىڭلىكى مى كىلاق داقع برگى . ادداسى بىغى القرون مى عمل تى ماددىدى محققىن نے جى اسے اپنايا ايسے لعاب اورلايين اوربكواس كرنے والے كے قول كانت اعتبار مواور اس كواتن اسميت دى جائے . اس كے ان دونوں فويات كوتى مان كرياباطل ادرجرم مافية بو في منطاوم عودت كرسوا سي منادا ديا جائے ظلم اور تعدى ب اس كوكت بي "بندىك بلا طوط كرس" ما كى كمخت ناعاقبت الديش برتعزيز إيساكس قدمرديا تواسي مانون المي تصورنه كياجا كركك يدايك فاحنى، حاكم، ادر د كَى الامركا احبِها دى فعل بؤگا ـ اس قسم كَي نوگوں كے بن ميں اور اگر ايسانہيں كيا گيا اور حدود الی سے تجاوز کر کے ہوئے تینوں گونین مان کر بیوی الگ کر دی گئ تو بیشانی کے بعد السرادر رسول ا درمونین کی جانب سےملعون قراردی کمی مطالع سی گندی اورجاسوز حرکت کاار تکاب کرنا ہوگا۔ جو حقیقت میں شیعوں کے متعدمے صورة دمنی شاہد مے بلکاس سے بھی تبیع کہ اس کی تباحث بے دین ا دروض کے نام بر ہے۔ اور در ایا دبن اورمذمب اسلام کے نام بر در صفیقت ملالہ عذاب ہے۔ اس کناہ کامے بیک دقت تین طلاق دینے کی آجاز اددا سے نا فذکر نے کے سنراکے طور پرالٹرتعالی نے مقلدین جاری پرسلط کرد کھا ہے ، ادر صدودانی سے سرتجا وزکر نے دالے كوالشكى ركسى عذاب بن خرورمبتلاكمة اب، حضرت عمرين خطاب دخى الشرعند فيصلاركم بي واليمنكي كي سانا وها بر حد جادى فرمائة تعى الدحلال جيفعل هنيع ادرام وام كوزنا قرار دياتها . فليعة وابع معزية على مبي ي كرت تعد داس میں مذکور ایت کے بعد کھے احکام بیان ہو کے ہیں بھر بتایا گیا ہے کہ اگر کمی دواوی طلاق کے بعد شوہ وہ ب كرك ادربيم بي تيسى طلاق مى ديديتا مية تواس كى بيوى اس كے لئے جائز ند بوگى، تا آنكداس كاست وى تكاح كى دورى توہرسے جو جائے اور اس شوہر سے بھی ندکورہ عام کوششوں کے بعد نباہ نہ مونے کی صورت میں طلاق واقع مجائے توعدت كربعد يبلي تنوم سي نكاح موسكما ہے ۔

درسِحدیث

# حيله سازى ومربازى شريبة مطهر كالوي مي

عن أم سلمة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وصلم أنه سمع خصوصة بسباب حجرته فخرج إليه فقال: إنما أنا بشروات عياتين المضعم فلعل بعمن كم أن يكون ابلع من بعض فاحسب است صدادت فاقضى لم بذلك، فين قضيت لد بحق مسلم فانماهى قطعة مسن النال - (الحديث)

الس مدیت باک بین در الترصل الترصلی الترعلید دسلم نے کئی جزیں انسانوں ک بھلائ ادر دسمائی کے لئے بیان فرایا ہے ج پیشخص صاحب قدارت ادراً ولی الله میں سے ہواسے کمی می نزاع کے فیصل کے لئے فوداکوششش کمری جاہے ، اس حدیث اور فیصلہ قیبل فریقین کو سچائی کی فیصوت کم فی جاہئے ۔ خاص طور پراس دنیا و فائی میں تق بات ہے کہ نے گالقین ادر غلط
بات کے دریعے دوسروں کی تق تلفی کی سزاا دراس پر وعید کا دکر میں ہونا چاہے ، اس حدیث میں ان لوگوں کی محنت تردید می جو بی کریم صلی المار علیہ دسلم کو بشر نہیں مائے کوئی اور نولوں بائتے ہیں حالا اندا ہے ، اس حدیث ہیں، اس میں ان
کوگوں پر بی بروشید ہے جو کہتے ہی کو آب صلی الشر علیہ دسلم عالم الغیب تھے۔ اور فیب کی ہم بات آپ کو معلوم ہی ادران گوگوں کی بروقید گئی ہی اس حدیث کی دوشن میں فلم بروق سے بو برزدگ برست ہیں، اور اپنے بردگور کہتے ہیں ایسا اپنے

ادراپنے پاس آنے والے متابعین ومرمدین کے احوال ان کے بیان کرنے سے بیلے بیان کردیتے میں اور دل کا جورمان لية بن اس قسم ك قصة معوف برستون كيها بسين زياده بن يرقص شركيات دخرا فات ك دميري ادرمقيده ك ك يشعا وسيند زم مه اس سع يهم بينه جلتام كرانسان ا بيني ق ونائق مون كم بار بريس اكثرجان ابع كروه مسجع مقدار م بانبی اس الع صوف فیصله کی بنیاد مرده ما که کے فیصله کردین سے اصل حقداد نبی موجائے کا جی کر اول اللہ ملى التُرعلب وسلم عبى ابنى طرف سيكسى ك ترسي فيصله فراديب ادر وه جاندًا ميكر مين اس كا اصل ستى نبين مول تووه اس کے لئے سخت وام ہے اور ان لوگوں کے عذاب کا کیا حال مجدکا ہود وسروں کے حق ادر نے اور فلط تابت کرنے کے الدر الله المراق ويق بي ادر من لف تحريفات اورفتنون اور دوروع كويون كوريع الينكس كوبنان كى كوشش كرت ہیں، نیزاس مدیث سے معلوم ہوا کہ حاکم فریقین ک باتیں اور گواہی سن کراس کی دوشنی میں فیصل کرنے کا سکلف ہے اسل حال الترتعالى كومعلوم معاور بسااد قات صاحب أمركواس ليه صاكم وقاصى كواس كاجتباد ادر نيصل كانواب الم كاغلط فيصله صادرمونے كے باوجود اور فيصله درست فكلا تو دم م فراب كامستى مے، ليكن اس كى بنياد برجس كى من فيصلم وااساس كالن وه مال يابات ده جيز حرام بى بوگى جب كرده جاننا موكره قيقت مين اس في فلط بيانى اورجو في گواموں كے دريعے يم قدم جيتا ہے ادراصى اليل في مكروحيل كوريع السرتعالى كى حرام كى ہول چیزوں کو جائز کرتے ہوئے کہا کہ اُکر کسی نے کسی کی بہت رہیٹی یا اس پر غلط دعوی کر دیا کہ بیری بیوی مے ادواس پر دوجو عے گواہ بھی کھر اکر دیئے اور قاضی صاحب اس کی بنیاد میر اس فورت کو اس کی بیوی قرار کریای توفور ست انکارے ما دجوداس کی بیوی موجائے گی ، البت مال کے سلے میں ان توگوں میں سے بعض توگوں نے کہا کہ مال کے بارے میں *اگر فیصلہ ہوا توجا ئزنہ ہوگا،* ان کے نزدیک مال زیا دہ مجوب *اودا ہمی*ت کا حامل ہے عزت وناموس کے مقال یں ان اصاب دائے نے دوسری مگر بھی شریعت میں نقب زئی کی ، جنانچہ ان کا دہی مکرومیل استاط زکواۃ کے سلسط بن مجى مر دالشرتعالى في الميس اورسيلى وتول برحيله ومكرك وجرس عذاب مسلط كياتها. اودان كولمعون قرار دیا، شبادت زور غطیم ترین گناه م مریخ وه میساب مغوب شی شهرا، شریفت اسلامید نے عورت محصو ق ادراس كے مفادات كے تعفظ كے لئے نكاح ميں ولى كا مونا شرط قراد ديا ہے كہ وہ اپنے دوراس نكاموں اوراورا تجربون كى دوشى مي اس الدى درست تركي لي برتشخص كمسلسله كي مني على كمري توريق معى عورت كى فود مخذا را كا نام برسلب كوليا كيد ليكن عكم إمتون يري كبي فعسَبَكر كري في لفنكون اورقضا ه كذركر وياكيا -

### افتتاحيك

# توجه كامركز طلاق ثلاثه يا الهم مسائل و

سنت وشریوت محدیدی اشاعت و تحفظ اور امت محدیدی اجتاعیت و اتحاد کا محاظ واعت ابل الحدیث کاس وقت سے منجے وشن ہے ، جب المرابعد رحم الله بینی منبوب تقلیدی بذا بہب پیدا بھی نہیں ہوئے سقی اور ایک معروف کا ان شاد الله و بھال یہ بحدید خیر امت محدید خیر است محدید خیر است محدید خیر است محدید خیر است محدید کے معروف کا حکم دینی اور منکزات سے روکتی ہے ، اگر وہ اس فریفندی ادائنگ سے فافل ہو جائے تو خیر امت نہیں ، جا عت ابل حدیث کے اس مقام و منصب سے متعلق حفرات کو کچوشک و شہر ہوا محت ابن حدید کے معروف کا حکم دینی اور مناسب سے متعلق حفرات کو کچوشک و شہر ہوا محت ابن ما و منصب سے متعلق حفرات کو کچوشک و شہر ہوا محت ابن دور دمالت اور دور صحابہ و تابعین کے منبی و طریق کے مطابق سنت و مشریعت کی اشاعت و تحفظ کرنے والے لاکھوں کڑوروں مجابدین و اتقیا و وابر ادکی تاریخ بڑھی جائے مطابق سنت و مشریعت کی اشاعت و تحفظ کرنے والے لاکھوں کڑوروں مجابدین و اتقیا و وابر ادکی تاریخ بڑھی جائے میں ابل الحدیث اور سلفی ہیں جو قرآن و سنن رسول اور قیامت تک آنے والے تیام ادوار اور ان کے المکہ و مشابع اس کی تنفیذ کا پاکیوں تروی سرح شریع ہیں ۔

چھے مہینوں سلطاق ٹالا ترکامسٹارجب دین مدرسوں اور دارا لافتاؤں کی صدود بھا تدکر مجارت بلکہ دنیا کے عام انسانی معاشرہ کے لئے موضوع سخن بن گیا تواس سے امام الدھنیف رحر اللہ کی تقلید کرنے ولاساؤں کے طبقہ میں جواحنا ف اور تحفیل کہلاتے ہیں ، اورا ہل السنة والجا عشر میں بشمار ہوتے ہیں بڑی ہو کھلا ہٹ اور غمر وضعہ کی امر بہدیا ہوگئ جب کہ متعدد قام تیں بہلی وجریہ ہے کہ ان کے امام مقلد کی طرف جو مذہب معروف طری پرمنسوب ہے بین ایک وقت کی تین طلاق تین بائند مانی جائے گی غالبً مجارت کی تاریخ میں بہلی مرتب اہل صدی کے علاوہ عام انسانوں کی اتن بڑی تعداد نے اسے مسلمان عورت کے لئے زیاد تی اور ظلم قرار دے دیا کے ملقہ اضاف کے علاوہ عام انسانوں کی اتن بڑی تعداد نے اسے مسلمان عورت کے لئے زیاد تی اور ظلم قرار دے دیا کے ملقہ اضاف کے

كرت تعداد كع فرور في المهيل بوكها من اورغم ومعدي مبتلاكرديا ، دوسرى وجريه ب كراس كرمقا بالمياسك المامديث كوبهت سيمسلان علما دوفعنلاء نيزدوسر عرفه في لكم لوكول كى ايك بهت برى تعداد فسب سے بهتراودملان عورتوں كم لئے عين انساف قرارد بے ديا ، اور يرام مقلدين احنات كم لئے اس حديك ناكوائيم کردہ سنی ہوتے ہوئے فقر مجعفری کی اشاعت کی بات کرسکتے ہیں لیکن فقة الحدیث کے ذکر سے ان کولرزہ اور فصہ أتاب، جب كراحنا ف جن روايتون سے اپنے فرمب كى تقويت كے لئے استدلال كرتے ہيں ان كاصفيف بوناعلماء محقتین کے یہاں تا بت شدہ امرہے ،اوراہل الى رين نے جن حديثوں پراپنے مسلك كى بنيا دركمى ہے ،وہ ثابت ا دراعلیٰ درجه کی میم حدیثیں ہیں ، رسوک السّم السّم السّم الله ولم محمبارک دور میں مجر حضرت ابو بجر کے دورخلافت پیر حمزت عمر فاروق فنے دور فلانت کے دویا تین سالوں میں ایک وقت کی تبن طلاق ایک طلاق دِحِی مانی ماتی عتى ، حصرت عريخ نے تين طلاق كوتين ازراه مصلحت واجتبها د قرار ديا مقاحب كے ساتھ وه كوڑ يهي لگواتے تھے، نيز بعدس اس مصصرت عرفو ع كرلينا معى ثابت م ، سكن تقليد كامزاع مى كيوايسا م كرامام ك ول ك الك ا مام الا منبيا و والرسل خاتم اكنبين حصرت محمد سلى الشرع ليهولم كى ثابت وصيح مديثوں كوبعى مقلدين و وكر ديا كرت بي منهج اعتقاد وعمل كاميمي وه نقطه مع جها ل احناف ومقلدين ابل الحديث كى روشن اورسياطى شامراه م کراکرادبڑ کھا بڑپگڈنڈیوں پرملینا ش*روع کر* دیتے ہیں ، اوراپنے ساتھ خلقت کی ایک بڑی تعداد کوبھی پریٹا ن كرتي بيء احناف كى بوكه لا بهث اورغم وفعد كى ايك تيسرى وجريعي ب كداس مسئله ك ساتعجا عت ابل ماري کانام، کام اورمقام مدرسوں اور دارالافتاؤں کی جہار دیواری سے نکل کرعام اہل معارت کے سامنے کسی حد تك نايا ن جوكيا ہے ، اوك جاعت ابل مديث كى تاريخ ، اس كے رجال ، اس كے كارناموں ، اس كے منبج اصفادول اوداس کی دعوت کوماننے کی طرف ما غب ہورہے ہیں ، ظاہرہے کتاب وسنت کی دعوت کو تمام بنا دم تک بہونچانے کے لئے انسانوں کی یہ دغیبت جماعت کے لئے جہاں نیک فال ہے دہیں دعوت اسلامی اورامرا لمعروف والنهى عن المنكر ، ك فريعندى اوائكى كه لف كامل تيارى اوداس داه ميس استقلال كعظيم قوت مى دركار بع ؛ يس محتا اوں كرجاعت الل حديث في صورع مردورس بور عدم واستقلال ادرايانى بعيرت وجرأت ے سابق سنت کی اشاعت وتحفظیں اپنا تا ریخی کرداداداکیاہے ،اس موقعہ رہمی بیتینا وہ اپنا فریعنداد اکرے گی ا وربردورمين عبى طرح اس في مسلان كى اجتماعيت اورا تحادكا لى الأكياب، أع بى وه اس كى رعايت اور

تخفظ كمرير كى مكرقراك وسنت ادراعتقاد وعمل بين نبج سلعن صالحين كى قيمت برنهيس بلكران كى اتباع كرت ہوئے اور ان کی اتباع کی برملا دعوت دیتے ہوئے ، ملاق تلا تر کے مسلم کے نایاں ہوجانے کے ساتھ اگر جاعیت اہل صدمیت بمی نمایاں ہوگئ قواس سے اصاف برادری کواپنے تضعف اورمفادات کے لئے تشوین کی اوجہے اور بوكعلا برا اور فم وغصر كيوس يه بقين ركعنا جاسة اوراطبينان عي كرماعيت ابل مدين حب تعف كي المردوري کومٹاں دیا کی ہے اس کے لئے کوٹاں رہے گئینی سنت ونٹرییت محدد پرکشخص ، سرزمین ولمن پراعا ادکارۃ السّٰر اوردنیا کی متاع قلیل کی جگر برادران ولمن کو آخرت کی دائمی نعمتوں اورالٹرکی دمنا کے مصول کی ترضیب ۔ منددستان میں امت مسلمت صورت حال سے دوجارہے بقینا وہ بہت نازک اور ابتلار انگیزے، مك كوتقسيم كرن والوسف اسمى متعدد مكروس بين بانا، ليكن مجادتى مسلما نوس ك الم معدائب كابندوش برا، نصف صدی جونے کو آرہی ہے وہ سلسل سے بی وصلیا جارہے ہیں ، وسائل حیات سے موومی ابن جگر تھی ہی کہ بابرى سجدى ظالماندمسمارى ك ذريد الغيس رئع والم كتاريك غارس ومكيل دياكيا برسا تذبي مبيانك وال کے ذریعد انعیس غم بالائے غم کا مزوح پھایا گیا ،اس عظیم سانحہ سے مسلما نول میں اجتماعیت کی ایک لہرائطی ،مگر مختلف مسلحوں پر رونما ہونے والے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلم معاشرہ کی روز ہر وز بڑھتی ہوئی پر اگندگی اور حضی ا گروبى ، اور ذات برادرى كتشخص اورمفادات كەتخفظ كىكشن كىش سىلىمعا ىشرومى باسى نزاع كىشكالفتيا مرق جاربی ہے جس سے اجتماعیت کی اس لمرے تعلیل جوجانے کے شدیداندلیٹے پیدا ہورہے ہیں ،مسل اولین جمّاعیت کی سب سے مضبوط بنیاد سنت وشرویت محدید برجمل ہے، مگرمسلانوں میں سنت وشرویت سے دوری رابربرعتی جاری ہے، نینسلیس نماز ،روزہ ، عج اور زکرۃ کی یا بندی سے دور موری ہیں ،اوران کےمسائل سے اقعنیت کم سے کم تر مور بی ب فی ، وی اور وش انٹینا مسلم معاشرہ سے اس کی اسلامیت کا ایک ایک ونگ مرچ كرنى نسلور ميں بے حيائى ، عربا نيت ، فعامنى ، زنا اور تمام منكرات كامبيلاب لاد سے ہيں ، منشيات اوجانو رتبابى ك واستربر ل ما وبي ، علماء ، المراودمشائع كاحترام اوران سے عمتیت برمعتے برصتے غلو كى أخسرى روں کوبارکر کے انفیں امام عصوم کے درجے تک بہرنجا چکی ہے ، توسل اوروسیلہ کے عقیدہ میں ضاد ، انحان اور لونیزیت پرتی کے سارے مراسم کواسلامی دنگ دے کرمزار برستی اور بیریستی کوایک متقل سٹریعیت بنا ڈالاگیا ہے ، اں تک کرامام الانبیادی سنت وشربیت کی جگہ کروڑوں مسلما ہوں کویہ اود کرایاجا چکاہے کرمزاد میریتی اور ائمر میریتی

گەمىتكىن دىرگىرىكى ئىسىجىر ئايدكە بىينى رخ كىلى بە بىپسانە

بیع وشراویس اسلام کی یا بندی کی جگر سود و قمار له را ب، سنت محدیدیس کفو کا معیار دین ہے لیکن اس کی بجائے معسنُوعی نقبی معیادات کغونے مسلم معاشرہ کو مہدومعا شرہ سے زیا وہ بدترا ورقبیج صورت میں او نچ نیچ کے اندرمبتلا کررکھا ہے ، اوربیصورت مال مسلما نوں میں اتحاد اوراجتما عیت کی دشمن ہے ، ملککتنی مسلم کرکیاں اسىسىب سے مندور وكوں سے شادى كرلىتى ہيں ، بابرى سجدك نام پركتنے قائدين باتمكين نے ملى ودىنى غيرت كو معوكر مارتے ہوئے لاکھوں كى دھميں ان بدترين ما تھوں سے كھائى ہيں جو اُ كے جل كر بابرى مسجد كومسماد كرانے ميں شركي بوئ ، اورآج جب كمسجدكواس كى اصل جكرس بواكركمين اور بنانے كے لئے مكومت وقت كو كھي رسٹيوں كى مرورت ہے توسک صفت اوگوں کی ٹولیاں دُم بلاتے ہوئے اس کے دروازے کا چکر کا ہے دہی ہیں ، نما زوں کی اما كامنصب خالص ديني اورنهايت درج معزز اورعالي شان ب، اتناعالي شان كداس كے لئے مسلمانوں مرمبي أجرت لينامحل نظراود مختلف فيهيه مكرمسل أل كاس دين اوراجماع بفيرتى كوكيا كيجة كه بإمنا بطرتنظيم بناكراورملت م منهود كمانة مظيم منعب ، خالع دي إود تعبدى عمل كى اجرت غيرسلهول سے طلب كرد ہے ہي ، اس طرح كے ايك دو مسائل نہیں بلکہ بوری شریعیت مصلفوی زیروزبری جارہی ہے ، بہاں میں ایک بات اورع ص کردوں کر بجارت میں یرسب کورکرفے والے نقریاً سب بی اصاف مقلدین ہیں ، گووہ سب داوبندی مفی نہیں ہی ، مسلم معاشرو کے مددرجرانتشارى سيى وه نوعيت وكيعنيت متى جس فتاما ريول كوعالم اسلام اوربعداد كوتباه وبرباد كريفى دفوت دى تقى خود بهندوستان ميس مسلمانول كهمسياسى اقتدار كفاتمه كه بعداب دين اعتبار سوان كيشخص اور انغاويت كوبانكافتم كرديف لفرده كرجوتيا مت فيزطوفان المقة رسته بيدان كاداع مجمسلم معاشره كايبى

انتشارہے مگمانسوس اس کا کرمھارتی صغیرت اور تقلیداتن محرومیوں اور انتشادوا فتراق کے با وجودید لئے کے افتار میں کے کے اور است محدید میں کے سعادت اور مرباندی سلف مالی میں اور اس الدولیس ماجمعین کے منج اعتقاد وجمل کی مطیک ملیک پیروی میں ہے۔

مس جرت ہے کہ طلاق ٹلا تر معلق جاءت اہل حدیث کے دوش موقف پر ترم و کرتے ہوئے جساعت اسلامی کے اخبار دعوت نے مبی ایک مراسلہ کے ذریع جاعت برب پائی کا الزام لگادیا ، میں بقین ہے کریہ اخبار، اس کا حلقہ اور اس کے مراسلہ نگا را گراسلام کی اس اصل شکل وصورت سے اسکاہ ہوتے جسے دورِ دسالت سے لے کر دورتبع ما بعین تک بیش گیاگیا ہے قطلاق تلاتہ کامسلہ ہویاکوئ اورمسلہ اسفیں اس کی روش بھیرت ہوتی کہ اس کے بعد حوتقلیدی مذاہب کا دوراً تاہے وہی دراصل پسیائی کا دورہے ، اور تقلید ویسیائی دونوں مترادف الفاظ م بي ، اورم ند ستان ميں خود طلاق ثلاثه كے مسلميں اہل الحدیث نے نہیں بلكہ خود جماعت اسلامی اور عام احنا <del>نے</del> بسبائ كاجومظامر وكي سے اس كى ايك تصوير بنظر عرت ديكھئے ، سلك المرا كا دسيمينا دسي احناف إلى الائت اورجاعت اسلامی وغیرہ کے چیدہ علماء کاج مشترکہ بیان شائع ہوا مقا کراگرکسی طلاق دینے والے کی نبیت تین طلاق سے ايك بى بهوتواسے ايك بى طلاق تسليم كيا جائے گا ، أبل حديث حلقه ميں اس فيصله كواس لئے بنظراستحسان ديجما گيا كراصل منت محير محديد سے كچي تو قريب موئ، دراصل امت محديد كا اصل تقدم واز ديعاريبي سے كروه بلسف كر خیرالقرون اورسلف مالحین کے دورمیں میرونخ جائے ،مگراس بارطلاق ثلاثہ کا مسئلماس زور شورسے جب اسٹا تو جاءت أسلامى پسيا جوكر صغفيت كينول مين دبك كئ جب كرسنت وشريعت محديدى دعوت اوراتباع كانقا منامماك جامت اسلامی اس بر بامنا بطربیان دین اورمسلم میسنل لابورد اورجعیة العلما دکو آوازدین که وه صنفیت اورتقلید ك بوسسيده آسى فول سے اہر آكرميم سنت كا تباع كى طرف قدم برمائيں اوركم اذكم دونوں بليث فارموں سے احداً بادكم مستركه اعلان كى تائيدى بيان مبارى كرواتى ، مكراس قصيدى جماعت ابل حديث بريسياني كاالزام لكان والى جاعت أكر برو كركمي ذكر سكى ، اورجعية العلاء فابنى برس كانفرنس ميں بغيرس استثناء كا يك قت كى تىن طلاقور كے تين واقع موجانے كابيان اورفتوى جارى كرديا اورنهايت ڈھٹائى اورب شرى كے ساتنجات اہل حدیث پرمسلمانوں میں انتشاد بھیلانے اور دستمنوں کے ہائق معنبوط کرنے کا الزام بھی ما پر کر دیا ، یہ بہری کانفر تقلیدی بسیائی کی برترین ملامت ہے ، اورمسلاوں بی انتشار معیلانے اور دسموں کے استعمان ولم منے کاراہ

یں مجارتی صنیت نے کون سی کسر یا تی رکھ ہے جس کی تکمیل کے لئے جا عت اہل مدیث اپنے اعتوں کوگ را کرے گ ادرمسلم يمينل لابورد كارويه اس تصنير مي على اس سع كم انسوسناك نهي سيد ، اس حيتيت سع كرير وردمسلانو كم مختلف مَا إمب ومسالك كانمائنده اداره ب ،طلاق ثلاً شك تصنيه بي المل كمائ يكم سلامتى كى داونهي تقى كه احدآبا دسیمینار کے مشترکدا علامیہ کی تائید میں باقا عدہ بیان جاری کرتا ،نسکن بورڈ نے طویل سکوت کے بعداس مسلا میں جب کھر حرکت شرق کی تو کوه صفیت کے تحفظ و دفاع کے لئے تھی ندکھ میں و تابت سنت دمول کے لئے ،خروں معلق مواكه بودد كى ذمكه دارترس مصيتون فيجية الما مديث كيموجوه ذمه دارون سے قوى يرس كے خلاف بيار دینے پر زور ڈالا جو اگریے فیرصروری مقالمیکن مسلم اجتماعیت کے لحافظیں جمعیتہ کے ذمہ داروں نے بیان شاک كراياص مين طلاق ثلاث سي معلق جاءت اللحديث كيموقف كوواضح طور يربعر سعد براياتهما ،اس كي بعا بور ڈنے ایک بیان تیار کیا جس میں تحریر مقاکر ایک دفت کی تبین طلاق تین ہی مانی جائے گی اور اسے جمعیت المحدیر كموجوده اميرك باس دستخط كم فيسش كياكيا ليكن انهول فياس بروستخط كرف سے الكادكر ديا ، اس خبرك تصدير جعیة کے دفتر سے کرائی گئی ہے کہ بورڈ کا جوبیان پرنس نے شائع کیاہے اور جس پرموجودہ امیر جمعیة اہل الحدمیث ک دستخطم اس میں وہ جلر ذکورنہیں ہے کہ ایک وقت کی تین طلاق بین ہی مانی جائے گی ، اس سے حنیت کے تحف ودفاع کے لئے بورڈ کی بعانب داراند کارروائیوں کی کھلی تصویرسامنے اتی ہے ، ساتھ ہی یہ روش مسلانوں کا جائے۔ اوراتحاد کے لئے معی طری مصرب کیونکمسلمانوں کاحقیقی اتحاصیح وثابت سنت وشریعت کی اتباع ہی میں ہے جس ا نائندگی اور اشات سے بورڈ قاصراوربیسپاریا ، ساتھ ہی پرکارروائیاں اس وقت دجل وفریب اورتلبیس کی مورد مين ما من أق بي جو اي فمرداردين وشرعي اداري كي بركز شايان شان نهي جب بنارس كاردوروزنا قوى مورجيه نه استمرك ايديثوريل مين بوردكي ميشنگ كى دبورت كى كيديوالحا وران براينا تبصره شائع كياجبر میں تحریر مقارد وی میٹنگ میں شامل علما دے بڑے دو لوک لفظوں میں کہاہے کہ ایک علب کی تین طلاقیں دیر املای شکیدت کی دوسے مجرما مزحرکت ہے ، تیکی بہرطال اگر کوئی اس طرح تین طلاقیں دیتا ہے تو شریعیت اسے تین طلاقع ہی مانتی ہے اگر چیغیر مترعی عمل قرار دیتی ہے ،اس بیان کے جاری کرنے والوں میں بورڈ کے صدر حصرت مولانا علی می اورجزل سكريري قامنى عجابدالاسلام قاسمى علاوه اوربهت سعطها دعنام عي شامل بي جن مي عست ا بل مدریت کے بھی کئی ممتاز علاء شا مل ہیں ، مثلا مولانا مختا دا حد ندوی کے خور فر مائیے کیا مسلما نوں کے مختلف گروہ ہ

يكابتاعيت اوراتحاد بيداكر في وي دار اور على برواك خفيات اور ادارول كاكر داراس طرح كمكروفي مِین ہونا جا بھے یا اسنیں اسوء نبوی کی اتباع کی راہ اختیا رکرنی جا ہے جو کرمسلان کوجوڑنے کی داہ ہے ذکر توڑنے ی ، ان سطوری تحریر بے وقت اتفاق مسے طلاق ٹلا ٹر ہے متعلق مکھنوٹسے ایک حنفی مسلما ن فتوی لینے <u>کے لیئے</u> مار میرلفیہ نارس كے دادالافتاء ميں أيا ، افتاد كے ذمرداروں نے اس مسلمان سے كہا كدكھنو ميں احناف كى بگرانى ميں چلنے الاسبهن براا داره بعص كي سربيت مسلم رسنل بورد كي صدر بي وبال سيفتوى نبي لياء استخص في كها: بال سے مایوس موكراً يا بول وہ لوگ حلال كرانے كے لئے كہتے ہيں، معجع سنت سے اعراض اور صغیت كے لئے جود اور ہائی کے اس شرمناک رویہ کے مقابل اس قعنیہ سے متعلق ممتاز حنفی مالم مولانا اضلاق حسکیں قاسمی کا موقف بڑا قابلِ ار ہے، اور منادس کے اردو روزنامہ قومی مورجیک ۲۸ رجولائی کی اشاعت میں طبع ان کے مضمون سے اندازہ ہوتاً به كدواقعتاً گرد بې شخص اورگرومې معادات سے دامن کش مېوكروه اسلام كانشخص اوراس كى سرملندى چاہتے ی ، مولا نانے نکھا ہے گداگر مذہبی قیا دن اسلام کی فطری توسیع بسندی کا کھا ظر کھے اور فرقد بندی کے تعصب وس بیٹ اور اور اور میں کے الیاں کے لئے کوئی دستواری بیدا ہو، علما دا مناف نے کئی مسلوں میں مینانی ولاصنطرار کے تحت فقماء کے اختلاف کی گنجائش سے فائدہ اٹھایا ہے ، انہوں نے اپنا ایک مازہ واقد نقل کیا ہے مالیک سرکارک ملازم نے اپن تین بچوں والی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں، نٹری والوں نے پریشان ہو کر دفعہ م<u>مالا</u> ہوا دکھایا اور تا حیات نان نفقہ کا مطالبہ کیا ، سرکاری علقوں کا رجمان لڑک کی طرف مقا، طلاق دینے والے کو ن نوكرى محافظره مين محسوس بوئ ، وه مير بي پاس آئے بيوى ، بچ ، روزى رو فى سب كے چلے جانے كا خطره بيدا ركيا، يسان الخيس مسلك كى اونخ نيج سمجاكر مدرسررياص العلوم الدوبا زار ولى \_ ابل عديث مدرسر ب \_ جان معنامند كرليا اورول ماكران ك مان مين مان أنى ، مولانا في مزيد كما ب كرار عرال علم اده بيستى ،اس فلبدي وخصت اودحيله ككنبائشول برطل دبين ، بعرباد يعوام عزيميت واستقامت ك دابول بر عكماملان كمام كى كرامتين كس طرح وكها سكتے ہي ؟ مولانانے تكھا ہے كرحض تع تين طلاقيس تين كے فيصلاك معظلاق دینےوالے پرسزامیمهادی کرتے متے ، حصرت عرکے المقوں وروں کی سنزا یانے کے بعد کون تین طلاق دینے جراُت کرمک متناء دوچاروا تعے اس جلدبازی کے بیش اَگئے ہوں گے اس کے بعد پرملساربند ہوگیا ہوگا ۔اس وقت مزيرى فيعله مسلحت كمطابق تقااوروه كامياب بواءليكن أج يملت تعزيري قوت سع مروم بياس لفاطأتي

دخست سے کام لینا ہی قریب مصلحت معلوم ہوتا ہے اوم ورت کے دقت دجے کرانے اور اس خاندان کوبربادی سے بجانے کی صرورت واضع ہوتی ہے ،اس کی تائید میں مولانانے علامہ سیدسکیان ندوی اور مولانامفتی کفایت السر کے واقعا کا تذکرہ بھی کیا ہے ، مولانا نے مزید لکھا ہے کہ آج کے ماحول میں کسی صلقہ کے علماء کوکسی ایک فقی نقط و نظر پر مسلانوں کوجع کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے ، یراختیار امیراسلامی کوحاصل ہے ، ہندوستان توایک سیکولرملک ہے، پاکستان پروسی مسلم حکومت اپنے قائدین مذہب کوایک مکنن فکر رہتی تق کرنے کی جرائت نہیں رکھتی، مولانا ف الكاب كداخهادات كادهم باذى كوزياده البميت دين اوراس سيمتا ترمون كى صرورت منهى ، الركسى الجع ببلوی طرف قوی پرس توجد دلایا ہے تو ہمیں اس سے عارفسوس کرنے کی کیا مزورت ہے ؟ اُخرام جبوئ مولی کا پوا كيون بن كُيْ بِي ، مولانا ف مزيد لكما ك كنين طلاق ايك سلسليس اس بس منظركوسا مفر ركمنا صرورى ب، جواس مسلم كبر محقق الم ابن تيمير حرانى ك عبريس مقا، الم كعبد ساتوس مدى بجرى بين عالم اسلام تراتانى مادثرى قيامت خيز بلاكت واقع بورى متى ،اورام محتم في اس دور كم بيرونى اورا ندرونى وادث كاليمالد كى طرح مقابله كيا تقا، قيدوبندى تكليفين اطائى تنين، بابر كرمسات كساتة مسلمعا شروا ندرونى خلفتار سے دوچار عا، جومورت آع دربیش ہے ، امام قوم نے الدرونی الجبنوں سےملت کو سخات دلانے کی غرض سے تین طلاق ایک کی سنت نبوی کو ترجیح دی جوحصرت دکانڈ کے واقعہ میں نظراً تی ہے ، امام محتم نے مسلما نوں کوشفاعت اور دمسیلہ جيم مائل مين حقيقت پندى كى داه دكها ئى اورخم سروين اور مَزر كون كى دعا وَن عسهاد عجينى عادت سے حبشكارا دلایا كيونكدان كامول ميں مهت غلوبيدا ہوگيا سقاي مولاناكى يرتحرير حيفنيت اوراس كى تقليد كے لئے حبود،بیسائی اورجا نبداری اختیاد کرلین والے مسلم بیسل بورڈ، اوربو کھلا ہٹ میں صفیت کے دفاع و تحفظ کے لئے۔ بربس كانغرس كرؤالي والحامير الهندى جمعية العلماء نيزوقتا فوقتا جماعت اجل مديث كيخلاف دل أزار تحريب سنالغ كرنے والح منى تقلىدى اداروں كوآ ئىينددكھاتى ہے ، حنى علماءكى تخريروں بين عموما تقليدى جبودا وربسبلى موج وہوتی ہے ، اور اس تعسب اور تعسلب نے ان سے اس حدثک نورجیرت سلب کرلیا ہے کہ انھیں مجے سنتِ رسول کی سجی طلب مفقود معلوم موتی به ، امنهوں نے تقلیدی دوش می کوامسل شریعیت محدر سیمجد رکھا ہے ، ان علادكست الع بوفوا لى تحريدول بين ايك بات قدرمشترك كيلوريدا ودموج ورمين بعكرا إلى حديث مسلك برصل كرن والول كى تعدا دبهت قليل ب، يه بات كهن والع الرسكولرسياسى ليدربون توسياسى مغادات ك

مول کے کے اس کا گنجائے معاملہ میں اسلام میں تقدادی قلت وکٹرت کا کوئی معیاد کو ہے بات ای معاد کو یہ بات ای معاد کو معاملہ میں اسلام میں تقدادی قلت وکٹرت کا کوئی معیاد وہ ہیا نہیں ہے، معلما دکو معد و قدلید المقد اللہ معلم معد الله معد کہ الله تعلق معلما میں اللہ مسئلہ میں حدید اور شرح مدید اور شرح مدید اور شرح مان ہے، اور یہ تا ہوئی ہے کہ جا عت اہل حدیث کا موقعت ہی سفت محدید اور شرح میں اس مسئلہ میں حدید اللہ معلم کے دیکھال کول تا اور ہم ہے اور ہم ہے بات میں تسلیم کرسکتے ہیں کہ پرلیں میں اس مسئلہ کو ذیادہ اس مدید احداد میں میں میں اس مسئلہ کو ذیادہ اس مدید احداد ہوئی ہے، لیکن بقول مولان اخلاق صیب قاسمی اگر کسی ایجی بہولو کی طوف قومی پرلیس تو ہوئی کہ مدید احداد ہوئی ہے دور ہیں ہیں بڑھ کرخود مغیک مقیک تاب و سنت مصلے کہ مارہ میں کہ نی عدالتوں ہی مسلم پہنل لاے متعلق جو ضابطے دوجود ہیں ہیں بڑھ کرخود مغیک مقیک تاب و سنت مصلے دول کی عدالتوں ہی مسلم پہنل لاکے متعلق جو ضابطے دوجود ہیں ہیں بڑھ کرخود مغیک مقیک تاب و سنت مصلے دول کی عدالتوں ہی مسلم پہنل لاکے متعلق جو ضابطے دور اس میں کوئی عاد صورس نہیں کرنی جا ہے ، اور اس میں کوئی عاد صورس نہیں کرنی جا ہے ، اور اس میں کوئی عاد صورس نہیں کرنی جا ہے ، اور اس میں کوئی عاد صورس نہیں کرنی جا ہے ، اور اس میں کوئی عاد صورس نہیں کرنی جا ہے ، اور اس میں کوئی عاد صورس نہیں کوئی مارہ یہی ہے ۔

امیرالہدیجیت العاد کے بلیٹ فادم سے طلاق تلاشے مسئلہ سے متعلق برسی کا نفرنس کرکاور

ب سارس راکتو برسال کی کخفظ شریعیت کا نفرنس کے انعقاد کے ذریعہ جو داستہ اختیا رکیا ہے وہ

نیقت بیس محفظ شریعیت کا داستہ نہیں ہے بلکہ تحفظ صفیت کا داستہ ہے۔ کیا شریعیت صرف ان چند

انٹین ہی کا نام ہے جو ملکی عدالتوں بیس مسلم برسنل لا کے نام سے موسوم ہیں، آج جب کرمسام معایش فو فو د

مارے با متحوں، جاری بدا عالیوں اور مفا د برستیوں کے ذریعہ سنت وشریعیت محدیہ کے ایک ایک محمے آزاد

دروز بروز انتشاد کا شکار ہوتا ماریا ہے، ہمیں تحفظ شریعیت کا نفرنس اس عرم وحوصلہ، وسیح القلبی، اخلاص

دراعتقاد وممل میں منہاج سلف صالحین رصوان الشریعیم انجمیین کی اشباع کے جذبہ صادت کے ساتھ نفقہ کرنی چاہیے جس سے مسلم معاشرہ کے انتشار اور شریعیت سے دوری کے فتنہ کوختم کیا جاسکے، اور ذندگی نفتہ کوختم کیا جاسکے، اور ذندگی ایمام مراسل اور گورشوں میں اسلامی احکام و فراطین کو نا فذکیا جاسکے، مگر تحفظ شریعیت کا نفرنس کے کہام مراسل اور گورشوں میں اسلامی احکام و فراطین کو نا فذکیا جاسکے، مگر تحفظ شریعیت کا نفرنس کے کہام مراسل اور گورشوں میں اسلامی احکام و فراطین کو نا فذکیا جاسکے، مگر تحفظ شریعیت کا نفرنس کے کہا میں اعلی مدینت پر میودیوں اور نصر انبوں کے شاگر دہونے کا

الزام الگاکر ندون اپن حیثیت عرفی کونمایا سکیا ہے بلکہ امت محدیدا ورشریوت محدیہ کے متعلق اپنے مشبوہ عزائم سے بی بدو است اندازہ ہوتا ہے کہ موصوف کو مسلمانوں کی اجتماعیت اورائے او بزائم سے بی بدو است اندازہ ہوتا ہے کہ موصوف کو مسلمانوں کی اجتماعیت اورائے او بزر سنت وسشر بعیت محدید کے تحفظ کی فکر تو کچا وہ اول وہلہ میں دوسروں پر کیچہ احبیال کراسی کی بی برا انگریز وں سے وظیفہ خواری کی ابنی قدیم سنت کو اُزاد مجارت میں جی بیم جاری و ساری دکھنا جاہتے ہیں اگر ملت کے امیراور قائد کہ لانے والوں کا کرداد اسی قدر بیت اور سطی رہا تو اسس کا اللہ می نگر بالا

المفتول المجهيل في الكشف عن الداليل قائد، دفع يدين اورمنت في كمائل برمل بن في المدين المراب في المراب في

# تحقظ شركيك فافرس كالخري روس

اسلام میں امارت کامنصب بڑا مخرم اور ذمر دارانہے ، اس منصب کاحق ادا کرنے کے لئے مدد درج لِنے ک اورایتاروقربانی کی مزورت ہے ، اورساتھ ہی انانیت ، عصبیت مانبداری اور تنگ نظری سے برہیز می مادی ہے۔مگرافسوس ہے کداسلام کے دوسرے شعار وتعلیمات کی طرح برمنصب بھی خودمسلمانوں کے ہاستوں یا مال ہور ہا ہے۔ نبی اکرم صلی التّرعليہ وسلم کی احادیث میں اس بان کا کھلاحکم وَجودہے کرٹودسے امادت طلب نہیں کرناچیا ہے، اور المركوفى طلب كرية واسددينا نهين جليح ، بلكدامت كابل علم ونظرا بن صوابديداور بابيم مشور يسيض كومناسب معجيب اميرمقردكري ليكن افسوس كتسلمانون مين ايسه لوگ موجد بي جوامارت كيمنصب كيرك اينه آپ كوتوش كرية بي، ووط كراتين ، اوراين حقين ووط عاصل كرف كم المسوحتن كرتين ، اوراكرير فكالله كل نظراً ما يه واين بى طرف سے اپنى امارت كااملان كرديتے ہيں ۔ برصورت حال اليى ہے كرملت كاكوئى فرداسے پسندنہيں كرتا ، اور نہ اس است متامة الجھے ہوئے ہیں۔ اگرامادت طلب كرتے والے يا اپنے وسائل كے ذريعها مير يننے والے افراد اپنے كرواروافلات كذريدكون اجها نمونة قائم كمرته اورملت إسلاميرهندى فدمت انجام ديت نيزابيف الرورموخ ك دريد امت ميل اتحادواتفاق كي كوشش كرت توخوشى وق كركسى كادخركى تكيل كه ك انهول فامارت ك منعب كوطلب كرك حاصل كميا ہے ، سكن افسوس اس بات برہوتا ہے كراس طرح الات كانتيا دت حاصل كرنے يا اس كا دعوى كرنے كبلا انسان فرقر بهستی وگروه بندی کو فروغ دیتا ہے اورکسی محدود نظریہ و مسلک کی چہار دیوادی بیں بندم و کردو سردل كومطنون كرتاب، اورجب اس معيمي تسليمين بوق توسب وشتم اددافترا ميدارى وكذب بيانى براترا تاجي، ادر ان ناپ مديده اعال واندامات كيل ذرائع ابلاغ كانارد استعال كرتا بـــ

بحيلے دنوں اميرالمبندمولانا اسعد مدنى صاحب كى طرف سے اسى طرح كے ايک نابسنديدہ دوير كانمون سامنے آيلے

ولاتا مرصوف کے پاس متعدد بڑے بڑے منعب ہیں، لیکن پچھے ولوں آپ نے جس فیر ذمرداد انداقام کا تجوت ویا ہے۔ اس سے مجبورًا انسان یہ سوچتا ہے کریہ تام منا صب ملت کی بھائے کسی اور مقعد کے لئے سیسٹے گئیں۔
اس وقت ملک بیں مطابق تلاش کی بحث چل دی ہے، اس کوکس نے کہ بس مقعد کے لئے اسٹایا ہے اس کی تعفیل مہبت سے اخبارات میں امینی ہے، اس لئے اس کے اعادہ کو برابر کذب بیانی واقد اپر دازی کا نشانہ بنا یا جا دہ بسیا گئی مالی مدیث موزات کی طرف سے اہل مدیث موقعت کی جا ہت کی واقد اپر دازی کا نشانہ بنا یا جا دہ بسیا گئی منافی جا میں میں مورث میں ایک اختیار ہے اور مدیث موزات کی طرف سے اہل مدیث موقعت کی جا ہت کی واقع ہے۔ اس مسئلہ میں امراز برخدی پر ناروا حلے کئیں، ایک اخباری بیان میں اسٹمائی ان دونوں منا صب سے بہت نیچ انرکزاک ہے جا عت اہل مدیث پر ناروا حلے کئیں، ایک اخباری بیان میں اسٹمائی نی دونوں منا صب سے بہت نیچ انرکزاک ہے جا عت اہل مدیث پر ناروا حلے کئیں، ایک اخباری بیان میں اسٹمائی کی در در اور انداز میں جو مداوت ہیں بھی تعلیم دونوں کی مدر بر ایک میں دارالعلوم دیو بندکی تقسیم لم بیل آئی، اس طرح آپ کے پیدائی کی مدر بر ایک میں دارالعلوم دیو بندکی تقسیم لم بیل آئی، اس طرح آپ کے پیدائی ہو واقعالی مورث میں جو مداوت ہے وہ سب کو علام ہے۔

اللت میں جو مداوت ہے وہ سب کو علام ہے۔

یر مقاکر مدنی صاحب ملت کی اُزمائش کے مواقع پر میدان میں نظرائے الیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ، جب اُز مالش کا کوئی گذرجاتی ہے قویخلص قائدین سامنے اُتے ہیں ، اور میدان عمل میں کوئی کرسٹمر دکھانے کے بجائے دوسروں کومطنوں کرتے ہیں ، ملک میں جب ایر حسنی نا فذہوئی متی اسوقت بھی جمعیۃ علما دکا جو کر دارسا صفایا اس سے تمام لوگ واقف ہیں بلاس وقت مدنی صاحب کے رویہ پر بعبض عربِ مجلات بھی المبار دنیال کے لئے مجود ہوگئے تتے۔

جهاں تک بیجودونصادی کی شاگردی کا تعلق ہے قواس سلسلمیں بھی جاعت المحدیث کو سی صفائی کی خودر شہر کا انگریزی سامرائ کے مہدیں ہندوستانی سلانوں کہ تاریخ پر نظر ڈالی جائے قرسلم تنظیمات و تخصیات کا کر داد فور تنگیا کہ اس شاگردی کا خرب کی مناگردی کا خرب الزامی طور پر ہم میں کہرسکتے ہیں کر بہود و نصاری کی شاگردی پر لرکہ اللی سے بہلے مشکون اور بت برستوں کی شاگردی پر اظہار خیال کرنا خروری ہے ، داوالعلم دوبندی عالمی کا نفرنس کا افتتال جب خوب داوالعلم کی نقسیم کاعمل شروع ہواتو خود ہمت سے احنان میں شخصیت سے کرایا گیا بھا وہ کلمرگونہیں تھی ، اس لئے جب داوالعلم کی نقسیم کاعمل شروع ہواتو خود ہمت سے احنان کی زبان سے یہ بات سندیں اگ کریا اس افتتاح کی خوست ہے ۔ مدنی صاحب کو معلم ہونا چا ہے کہ ہدوستان ہیں جائیں کی خوست ہے ۔ مدنی صاحب کو معلم ہونا چا ہے کہ ہدوستان ہی کہرون کی مدن احداث کی خوست کی دور الزام کی مصداقیت کیلئے مدنی صاحب کو مایسی مذہو گی ۔

مدن صاحب کیلئے غور کرنے کا ایک مہلوری ہے کہ طلاق ٹلاش کے مسلمیں صرف جاعت المحدیث ہی کا وہ موقف نہیں ہے جس پر وہ برم ہورہے ہیں، ادراس مسلم میں ہے جس پر وہ برم ہورہے ہیں، بلکر متعدد علما دمنفیہ بھی یکجائی تیں طلاق کو ایک طلاق ہی مانتے ہیں، ادراس مسلم میں اللہ بورڈ نے احمدا کہا دکے اپنے سیمینا دمیں جو فیصلہ کیا ہے اس میں بھی متعدد علما دک تحریر وں میں میکی کی تھی طلاق کو لیک ماننے کی حمایت ہے ، اب مدنی صاحب ان علما دا حماف پر معلوم نہیں کس نوعیت کا حکم لگا گیں گے۔

من ماحب نے خود کویاان کے متبعین نے ان کوامیرالہندکا لقب دیا ہے، اس لقب میں پرہات ہوئیں نہیں آئ کہ وصوف ملک کے امیر بی یا بیہاں کی آبادی کے امیر بی جیسے مولانا آزاد کو امام الہند کا لقب دیا گیا تھا ، بھر سلم آبادی کے امیر بی یا فیرسلم آبادی کی بی اس لقب سے ذہن کا تبادراس بات کی طرف ہوتا ہے کہ موصوف خود کو ملک بھر سلم آبادی کا امیرتصود کرتے ہیں ، اس پریسوال بیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی وہ کون می جا عتیں ہیں جو آگئ المیرسلم کے ایس بی بیاسی جا میں جا عتیں ہیں جو آگئ المیرسلم کرتے ہیں ؟ اگرید فرض کولیا جائے کر مدنی صاحب تمام بھی ہیں جا میں بیار ملی کا امیرتصود کر مدنی صاحب تمام بھی ہیں جا میں بیار ملی کا امیرتسلم کرتے ہیں ؟ اگرید فرض کولیا جائے کر مدنی صاحب تمام بھی ہیں جا میں بیار ملی کا امیرتسلم کرتے ہیں ؟ اگرید فرض کولیا جائے کر مدنی صاحب تمام

سلانان مند کے امیری ، اور پیسلان انفیں امیریم می کرتے ہیں، تو پھر پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مسلانوں کا کونسا مفاد طلاق ثلاث کے مسئلہ سے وابستہ ہے کہ مدنی صاحب اس کواس طرح کانغر نسوں اور میا نات سے مل کرنے کیئے کوشا ہیں؟

ان مسلانوں میں جہالت وہ جاندگی ہے ، غرب وافلاس ہے، دیمی وعدا وت ہے اور سہ جرح کرد کر ٹرک و بدعت ہے ، کیا ان مور پر بھی مدنی معاصب اس بات کو بجعد ان مور پر بھی مدنی معاصب اس بات کو بجعد رہ ہیں کہ مدند کیا ہے معاد کیا ہے معاصب اس بات کو بجعد رہ ہیں کہ ملت اسلامیہ کے مفاد کیا ہے معی طور پر کام کرنے میں وہ سیاسی متناصد اور لیڈر ان شہرت حاصل نہ ہوگ جسکوہ ممالتی رہ ہیں ، اس لئے مدنی ماحوں پر ان کام زاع پہنچا نے کے بہا ہے مدنی ماحوں پر ان کام زاع پہنچا نے کے بدر اس طرح کے منفی کاموں پر ان کے ساتھ اظہار عقیدت کرتے ہیں اس لئے مدنی صاحب کو اپنے دویہ پر نظر تانی کی حزود میں میں موس نہیں ہوتی ۔

( امغرسانسلنی )

### طلاقِ ثلاثة مصنعلق فنوى ير نامناسِب ردعمل

تحرير: محدادت رسلفى ، شعبه تصنيف وترجمه ، جامع رسلفيه ...

بابری مسجد کی شهرادت کے بعد ملک کے مختلف مصوب میں بسنے والے مسلمانوں کی طرف سے یہ آوا ز اکمٹی کہ برطرے کے اختلافات اور بالحضوص فروی اختلاف کو فراموش کر کے تمام مسلمانوں کو متعقق ومتی جوجا نا چاہئے ،اور بوری کی جہتی وہوشمندی کے ساتھ ملک کی فرقہ پرست طاقتوں کا مقابلہ کرنا جائے ہے۔ مسلمانوں کے ابدیانا ق واتحاد کی یہ آواز مختلف جرا کہ ومجلات میں اور علماء کرام کی تقریر وں میں بار بارد ہرائی گئی اور آجے بھی اس کا سیاسلہ جاری ہے۔

مسلم بیسنل لا بور داور ملی کونسل کے ذمہ داران نے مسلانوں کو پیغام اتحاد دینے کے لئے مختلف شہر اس کے دورے کئے اور اجتماعات بیں عوام وخواص کو وقت کی نزاکت کا احساس دلایا ۔

خود جادے شہرینا دس میں سنیدوسنی فرق سے تعلق رکھنے والے ختلف مسلک کے علاء وحوام متعدد بارچے ہوئے، جس کے نتیجہ میں ایک کونسل کی تشکیل عمل میں آئی عس میں یہ فیصلہ ہواکہ ہا ہمی اتحاد و تعاون سے ملت کی فلاح وبہود کے بروگرام بنائے جائیں اور سب اوک مل کرانفیں عملی جامرہ بنائیں۔

ملت کے لئے باہری مسجد کا سانح بڑا شدید اور اُزاد بہندوستان بی ابی نوعیت کی بہلی جارحیت تعی جس سے ملت کا ہرفرد بری طرح متا ترہوا مقا، اس لئے توقع تھی کو اس سانحہ کے بعد ملت کے اتحاد وا تفاق کے لئے ایکٹے والی اُوازیں مُوثر تابستاہوں گی اور مسلمان بہت کچے کھونے کے بعد ہی سہی متحد ہوجائیں گے۔ لیکن مرکزی جبعیۃ اہل حدیث ہند کے صدود فتر واقع دہلی سے طلاق ثلاث کے بارے میں جاری ہونے والی ایک چوفی می تحریم نے ہماری ارزو کے اتحادواتفاق کے مدود اربعہ کو واضح کردیا اور بود کے ملک کے لوگوں کو ہاتیا کہ اتحاد کی ہماری بھنا وی اور تعاون ویک جہتی کا نعروز بانی جی خرچ کے ملاوہ اور کچ نہیں ، دلوں کی دوری اپنی جگہ قائم ہے ، متبادل احترام اور باہمی روادی ہے ہیں کوئی واسطر نہیں ، عداوت وصد اور بغض و کینہ ابنی ہمارے دلوں سے دور نہیں ہوا ، ہم دو سرے کو سمجھنے اور ہداشت کرنے کی قوت سے ماری ہیں ، کینہ ابنی ہمارا عمل گڑوہ بندی کے مصارسے با ہر نہیں جا سکتا ، اپن حیثیت دوسر کے معیشیت کو تسلیم کرنے ہیں کلیجہ منہ کو آئے سے تاریخ کا میشیت کو تسلیم کرنے ہیں کلیجہ منہ کو آئے گئے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ، لیکن دو سرے کی میشیت کو تسلیم کرنے ہیں کلیجہ منہ کو آئے گئے ہے سب کی کرسکتے ہیں ، لیکن دو سرے کی میشیت کو تسلیم کرنے ہیں کلیجہ منہ کو آئے گئے ہے سب کے کرسکتے ہیں ، لیکن دو سرے کی میشیت کو تسلیم کرنے ہیں کلیجہ منہ کو آئے گئے ہے سب کے کہ سب کے کرسکتے ہیں ، لیکن دو سرے کی میشیت کو تسلیم کرنے ہیں کلیجہ منہ کو آئے گئے ہے سب کے کہ سب کے کہ کرسکتے ہیں ، لیکن دو سرے کی میشیت کو تسلیم کرنے ہیں کی ہوئے ہے ۔

نکوره تحرین نهمی ، نداس میں بیان شده مسئله نیاستا ،جا مت اہل مدیث کا شروع سے یافتوی ہے كرايك لبس اورايك وقت كي تين طلا قيس ايك موتى إير، اور شوم ركور جوع كامحق باقى رستا ہے ،اس كم برخلا حفى مذيب كيتا ب كرايكملس كيتن طلاقيل واقع بوجاتى بي اورشوم كورصبت كاحق منهي ديها -مسلما نوب کی مذہبی معلومات اس ملک میں قابل افسوس مدتک کمز در ہیں ،اس لیے وہ غصر میں پالگی اور وجرسے ایک ہی مجلس میں تین طلاق دیدیتے ہیں ، جب خصد فروم وجاتا ہے اور اپنے فعل کے عواقب کا اصاص ہوتا ہے تورجعت ما بہتے ہیں ، حنی فقران کوملالہ کامشورہ دیتا ہے ، مینی وقتی طور برکسی مرد کے ساتھ اس مطلقہ مورت کی شادی کر دی جائے مہراس سے طلاق دلواکر بہلا شوم راس سے نکاح کرلے مضفی ملا وجب بات کمتے بی تومد طلار شرعیہ " کانام لیتے ہیں ،لیکن ان کاعمثل مشرعی حلالہ کے بجائے مذکودہ حلالہ برہے جے نی اکرم ملى الشرطيرولم في موجب لعنت فرايام عملت يس طلاق دين والاضحض اين فلطى برناوم بوكردجت چاہتا ہےلیکن منبی فقری روسے جب اسے پرمہولت مہیں ملتی تووہ الم حدیث مسلک کے ملماء کے ہاس ا تلہے اورفتوی کے کر رجت کرلیتا ہے۔ اس طرح کے لوگ المحدیث علماء کے پاس بکٹرت آتے ہیں ، خود جامع سلفیہ سے اب مک ہزاروں فترے ماری ہوچکے ہیں ، آنے والے مختلف شہروں ،قصبوں اور دیہا توں سے تعلق رکھتے ہیں اور منتلف حیشیت ومنصب کے وک ہوتے ہیں۔ دہلی میں مرکز ی جعید المی حدیث کے دفتر میں ملی مذکورہ نوعیت كسوالات أقد رستون اور وبال كميس تمين ملى ال كروابات دي بي ب

مسلدون اس طرع كالك موال أيا اور اس كاجواب مبية ك طرف عد ديا كيام و ين قرأت ومديث كى

روشی میں دجت کائی ٹابت کیا گیا مقا جمعیۃ کا یہ فتوی کسی طرح ملکی ذرا کے ابلاغ تک بہونچ گیا، ان دالا نے یہ دیکھا کہ اس میں عورت کے لئے سہولت اوراس کی عزت کا تحفظ ہے، لہذا اپنے لمور پر اس کی اشاعت کی۔ حنفی خرب کے مقلدین کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ان کے مسلک مقابلہ میں جماعت اہل حدیث کے مسلک اور فتوی کو پہند کیا جائے، چنانچ فی ملما دم پر ان میں اتر پڑے، اور بہلے در پردہ اور پھ ملان پر طور پر جہاعت اہلی ش اوراس کے مذکورہ فتوی کے خلاف بے سروپا باتیں کہنے لگے، حداق یہ ہوئ کہ معامرالہ ند " مولانا اسعد مدفی ما اور اس کے مذکورہ فتوی کے خلاف بے سروپا باتیں کہنے گئے، حداق یہ ہوئ کہ معامرالہ ند " مولانا اسعد مدفی ما

بن میران براسد الرود برا می میران کے میں المحدیث نے متو کوئی مئی بات کہی تھی دکسی کے خلاف کوئی اقدام کیا تھا،

البتہ اس کا طلاق تلا شرسے تعلق فتوی ملک کے غیرسلم لوگوں کو پ ندا گیا تھا اورا نہوں نے اس کو سرام ہوت ۔

اگرملکی فدائع ابلاغ اور غیرسلم موام کے مذکورہ رویہ پرم لما نوں اور بالحضوص احناف کی طرف سے خاموشی اختیا دکرلی جاتی تو اس میں کوئی قبارت نہتی ، نمی ، نمین تقلیدی ذہن دکھنے والوں کو یہ گوارا نہوا کہ ان کے فتوی کے خلاف المحدیث کے علاء است میں انتشا رکھیلار ہے ہیں ! وراینی پرلیس کا نفرنس میں سیماں تک کہر دیا کہ جامت اہل صدیث کے علاء است میں انتشا رکھیلار ہے ہیں !!

اس موقع پر کمک کے منی مقلدین اگر خاموس رہتے یا صرف یہ وصاحت کر کے چپ ہوجاتے کی جھیۃ المحدیث کا جاری کردہ فتوی خری مقلدین اگر خاموس رہتے یا صرف یہ وصاحت کر کے چپ ہوجاتے کر جھیۃ المحدیث کا جاری کردہ فتوی خری مقلدین اگر خاموس رہتے یا صرف یہ وصاحت کر کے چپ ہوجاتے کر چھیۃ المحدیث کا جاری کردہ فتوی خری مقلدین اگر خاموس رہتے یا صرف یہ وصاحت کر کے چپ ہوجاتے کر چھیۃ المحدیث کا حالات کوئین غیر رجی طلاق کوئین غیر رجی طلاق کا میات کی خوالات کوئین غیر رجی طلاق کا متا ہے کا حالات کوئین غیر رجی طلاق کوئین غیر رحی طلاق کوئین غیر رحی طلاق کوئین غیر رحی طلاق کوئین غیر کوئین غیر کوئین غیر کوئین غیر کوئین خوالوں کوئین کوئین خوالوں کوئین خوالوں کوئین خوالوں کوئین خوالوں کوئین کوئی

قرات خوبمورت طور پرختم به وجاتی اور مسلانوں کے ابین کسی طرح کا اختلات بھی ظاہر نہ ہوتا۔ نیکن کثرتِ تعداد کے ذعم میں جاعت اہل حدیث کونشا نہ بنایا گیا اور اس برانتشار میں بلانے کا الزام لگایا گیا ، وہ مبی امیراله بند کی طرف سے جن کی سربراہی میں دامالعلوم دیوبند تقسیم ہوا ، اور جمعیۃ العلماء تین حصول میں بٹ گئ اور انتشارو مخالفت کی مصورت اب بھی قائم ہے۔

قومی مورجیری سرخی استان این استان استان برای استان اس

معلوم نہیں پرسنری قومی مورچہ کی ہے یا اسے اسی طرح موصول ہوئی ہے۔ اگر قومی مورچہ نے مصحافی فن '' کلم ظاہرہ کرتے ہوئے امو اطرح کی مدخی رانگادا ہو قہ ہدا دی گازا ہو ، مدک اسد ، ری فادر احد ، کر ، اد، ماہ احد مامخ نرحتی اسے اس نے لبن کسی مصلحت کے لئے واضح کیاہے ،مگر سوالزام سرکا لفظ استقال کرکے اس نے عسلما وِ الله عدیث کے ک اہل حدیث کی بک گوند حمایت کی ہے ، یعنی بدنی صاحب کا الزام دراصل الزام ہی ہے ، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ تعلق نہیں ۔

اوراگرقومی مورچ کے پاس یرسرخی اسی طرح آئی ہے توسرخی لگانے والے صزات سے ہماری گذارش ہے کو آئی ہے توسرخی لگانے والے صزات سے ہماری گذارش ہے کو آئی ہے توسرخی لگانے کے گھنا و نے حکم کامتحمل نہیں ہوسکتا بلکہ جو لوگ اس حکم کی تردید کے در ہے ہیں وہ انتشار کھیلانے کے مرتکب ہیں ، اورجن لوگوں نے اگر کی تقلید کے نام پرسلانوں کو جا و فرقوں بلکہ اس سے نا گذو توں میں بانٹ رکھا ہے وہ انتشار کھیلانے کے مرتکب ہیں ، اورجن لوگوں نے مرمکی میں جا و مسلان قرآن و مسلوں کو قائم کیا تھا وہ انتشار مھیلانے کے مرتکب ہیں ، علا والی حدیث کی تو یہ کوسٹ ہے کرتام مسلان قرآن و سنت پرمنعق ہوجا بین اور امتیوں کی بیروی سے اپنے آپ کو آزاد کو لیں ۔

 تبدئی کرے اہل تقلیدی ہنوا بن جائے ہ جا عت اسلای کا گاگاتی وسعت اور نسخ بیداری کا دعوی کرتے ہا اور اتحاد بین المسلیس کے قور اس حد تک علم را رہیں کہنی سلانوں کے علاوہ دوسروں سے بھی ہاتھ طل لیتے ہیں لیکن انفیل بھی یہ گوارا نہیں نظر آٹا کہ خلاق ٹلاٹر کے مسئلہ ہیں جا عت اہل حدیث کے فتوی کو قبول کرلیں یا اس پہنا مؤتنی اختیا رکرلیں جب کہ یہ فتوی قرآن وحدیث کے واضح دلائل پر مبنی ہے ، اور عصر نبوی ، عصر صدائم اور عصر فاروقی کے اہتدائی دوسالوں میں اسی برامت کا عمل ہوتا رہا ہے ۔اس لئے جا عت اسلامی کے اس دو برست ہدکیا جاتا ہے کہ معنوص فقبی مسلک کے وہ حامی نہیں جقیقت یہ ہے کہ اس جاعت کے لوگ من کے کہ برست ہوگا ہا تھی دفتہ کے بابند وجامی ہیں اور اسی کی تروی کا دو فاع ان کا مقصد ہے ۔

تعلیدی ندارس کی تاریخ پرخود کیجے توصاف نظرائے گا کدان مذام ب کے ماننے والے بری طرح جود وقعہ کا شکار ہوتے ہیں ، اپنے امام کی تعلید کے ان کے باس دلائل ہوتے ہیں ، لیکن ان کو یہ گوا دا نہیں ہوتا کداسی کے دلائل کی بنا پر دوسروں کوکسی دوسرے امام کی تقلید کا می دیں ۔ بھر تقلید کا جوش و تشدد اس مدیک بڑھ ہے کہ امام کی حمایت میں اما دیٹ نبوید کی تا ویل و توجید کرتے ہیں کہ وہ تقلیدی مذہب کے موافق ہوجائیں ، او جب اس کی بھی گنجائش نظر نہیں آتی تو اما دیٹ کوچوڑ کر اپنے امام کی بات پرعمل پر ابوجاتے ہیں ۔ اس موضوع مستقلد کہ ابیں عربی اور اردومیں کھی جا چی ہیں ، ان کے مطالعہ سے تقلیدی مذام ب کے انحراف کا اندازہ کو سکتا ہیں عربی اور اردومیں کھی جا چی ہیں ، ان کے مطالعہ سے تقلیدی مذام ب کے انحراف کا اندازہ کو سکتا ہیں۔

یفد فرائی اور بیم سوچ کدان کے دل میں اتحاد کاکیسا جذبہ ہے اوراس کے وجود کے لئے وہ کس قدر سنجیدہ ہیں، کھتے ہیں :

مد اوراس سازش کا افسوسناک پہلویہ ہے کراسے پانی دیا ہے فیمقلدین کے اس موقف نے وامت کے اجماعی اسمودی و ب کی اجماعی اسملک کے خلاف ہے ، اور جے امت نہایت قوی دلائل سے بار بار رد کرئے ہے ، حتی کہ سعودی و ب کم مجلس کی الدائی ہے ، اور آج کل سعودی عرب مجلس کی الدائی ہے ، اور آج کل سعودی عرب کی عدالتوں ہیں ہے قانون دائے ہے ، حالان محکومت سعودی بڑی حد تک علامہ ابن تیمیدی دائے کی پابند دہت ہے مکراس مسکلی سازی اس خطامہ کی دائے کو چوڈ دیا ہے جو صریح طور پران کے موقف کے کمزور ہونے کی دلیل ہے یہ مگراس مسکلی اس خطامہ کی دائے کو چوڈ دیا ہے جو صریح طور پران کے موقف کے کمزور ہونے کی دلیل ہے یہ کہ مغیر تعلیق اتحاد امت کو ختم کرنے کا الزام آپ دوسروں کو دے رہے ہیں ، حالان نکہ خود آپ کا حال یہ ہے کہ مغیر تعلیق کے ناخوش کو ارتقب سے جا حت اہل مدیث کو یا دکر رہے ہیں ، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے خلاف سازش کا نام لے کرآپ حنی مذہر ہے کہیں ۔

تین طلاق کوتین قراردینے کے مسلک کوآپ نے سرامت کا اجائی مسلک" بتایا ہے، یکذب بیان او نلیس ہے، معزوی وعصوب میں اس پراجاع کا دوی بددیل ہے، اس کی قومنے کے لئے تنویرالافاق میں اس معلود فرائیے، اور مولان شمس پرزاد و کا یہ بیان پڑھیے : "کہا جا آ ہے کہ تین یکھا ئی طلاقوں کے واقع ہونے پراجاع ہے، درمیان مختلف فیدرہ ہے واقع ہونے پراجاع ہے، درمیان مختلف فیدرہ ہے اور دور معابر سے لے کراب تک اس کے بارے میں اختلات چلا اکرا ہے، معزت ابن عباس کی مدین میں میم میں اور دور معابر سے لے کراب تک اس کے بارے میں اختلات چلا اگرا ہے، معزت ابن عباس کی مدین می معرف اس میں بیان کیا گیا ہے کہ عہدرسالت اور عہد صدیقی میں تین طلاقوں کو ایک طلاق سم محاجا تا مقا۔ اس سے واضی ہوتا ہے کہ عہدرسالت اور عہد صدیقی علی بین المذاہ ہب الأربية کی اس عبادت پڑوار کیے یہ معرب اللہ معرب اللہ میں المدین ا

من ايقاع الطلاق على وجه مغائر للسنة - " ص هم

ان دونوں اقتباسات سے نائب مغتی معاصب کے اس دعوی کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ تین کجائی طلاقوں کو تین و انتہامنت کا اجاعی مسلک ہے۔ اس نوعیت کی تلبیس اور ذہر دستی کے ذریعہ دوسروں پر اپنی بات مقویتے سے معلوم نہیں کیسا اتحاد قائم ہوگا ، اور اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کاکس طرح مقابلہ کیا جائے گا ؟ ۔

نائپ منی صاحب کی فرکوره عبارت میں صعودی عرب کا موالد دیا گیا ہے ، اس سلسلمیں پر گذارش ہے کہ کھلک ہیں کسی مسلم بڑل مسلمان کے لئے حجت نہیں ہوسکتا ، شربیت کے مسلم کو نابت کرنے کے لئے قرآن دوری صعے دلیل بیش کرنا چاہئے ، عہد رسالت وعہد صادبتی ہیں یکھا ئی تین طلاقوں کو ایک قرار دینے کی بات اگر آپ کو تسلیم نہیں ہے تو جھرآپ دوسروں سے یہ تو تھے کیوں کرتے ہیں کہ صعودی عرب کے آج کے کسی فتو نے کو تسلیم کرنا مسابو کے لئے ضروری ہے ، جس طرح سعودی عرب میل ان ثلاثہ کو تین مانا جا تا ہے اسی طرح مصر، سوڈان ، اردن ، مشام ، مراکش ، عواق اور پاکستان میں اسے ایک رحبی طلاق قرار دیا جا تا ہے ۔ ص ۔ ۵ ۔ اب آپ ہی بتائیے کہ این خصاص مودی عرب کے مسلم کی دجہ سے طلاق فتھی مسلک کی اہمیت ہی کہ وجہ سے طلاق فتھی سالم کی فتو نے کی نوری میں اسلام کا پورانظام کی دوج مجروح میوجاتی ہے ، ہو کسی ملک نوری کی نوری کی نوری کی نوری میں اسلام کی لوری ہی ہوئی ایک می کر درج مجروح میں وہا تی ہے ، ہو معلم مطلم کی نوری کی نوری کی نوری کی نوری کی نوری کی نوری ہی ہوئی ہیں رہتا ، طلاق فتھیت اور تالونی اسلام ہے کو نوری نوری کی نوری کی نوری کی نوری کی نوری ہی ہو بھی ہوئی ہوئی ہی ہوئی ہیں رہتا ، میں مانا فوں کے معاشر تی ڈھانچ کو سخت نقعمان می ہوئی تا ہے ، اس لئے اس انداز فکو کو بدلنے کی صغرور ت سے سے میں صرور ت

تقلید سے انسان میں ایسا تعصب پیدا ہوجا تا ہے کہ وہ بدیمی باتوں کے انکار پر بھی اڑ ما تاہے ، نائب مفتی مساحب تین طلاقوں کو ایک طلاق رحبی قرار دینے کی خرابیاں گناتے ہوئے ایک خرابی یہ بتاتے ہیں کو ہیں ماصب تین طلاق دی کا دروازہ کھلنے کا قوی اندیٹ ہے ، بایں طور کرشوم کئی طروں میں کئی مرشوم تعدد الفا فلے سے طلاق دے چکا ہوگا مگر ہریاد کھیلے واقعات بتائے بغیر مفتی سے ایک طلاق رحبی کا فتوی ماصل کرلے گا

حالانکرتیسری طلاق کے وقوع کے لیدرکسی کے نزدیک بھی درجت کی گنجائش مہیں رہتی ہے

اس عبارت بین الناچورکوتوال کوڈانٹے " والامسلہ ہے ، حنفی مذہب کے علماء نے کتاب الحیل پڑل کرتے ہوئے یہ شرمناک طریقہ نکالا ہے کہ میکیائی تین طلاقیں دینے والا اگر اپنے فعل پرنادم ہوا ورعورت سے رجعت کرناچا ہے توحلالہ کرلے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مطلقہ عورت کاکسی مردسے وقتی طور پرن کاح بڑھا دیا جائے ہوایک دات بعداس سے طلاق کے کرعودت کو پہلے شوہر کی زوجیت میں والیس کر دیاجائے۔

اس شرمناک حرکت میں جارے نائب منی صاحب کو کوئی حرام کاری نظر نہیں آتی ، اور تین طلا تو کو ایک مانے میں اپنے مغوصات کی بنا پر حرام کاری کا دروازہ کھلنا معلم ہوتا ہے مفتی کے سامنے استفتاد کی صحیح صورت پیش ذکرنے کا احتمال توکسی بھی مسئل میں پیدا ہوسکتا ہے ، توکیا اس کی وجہ سے متردیت کے تابت شدہ احکام کو چیوڑ دیا جائے گا ؟ نائب مفتی صاحب کوان واقعات پر غور کرنے نے بعد حرام کاری کی بات کہنا چاہئے ، جن میں ایسا ہوتا ہے کہ حلا لرکرنے والا شخص طلاق دینے پر تیارہی نہیں ہوتا بلکر عورت کو اپنے پاس مستقل رکھ لیتا ہے ، اور عودت کو اپنے پاس مستقل مفتی ہے ۔ اس طرح کی مصنی کھنے واضو سناک مورت حال آپ لوگوں کے نفتی مسلک کی وجہ سے پیش آتی ہے ، ایک ماس میں آپ کوکوئی قباحت نظر نہیں آتی ، اور جوفعل نبی مسئل کی وجہ سے پیش آتی ہے ، لیکن اس میں آپ کوکوئی قباحت نظر نہیں آتی ، اور جوفعل نبی مسئل کے وجہ سے بیش آتی ہو اپنے مذہ میں اور کا اندیث محسوں ہوتا ہے ۔ لو ذو بالٹ مین ذلاف ۔ مقادین کے مسلسل میں آپ کو حرام کاری کا اندیث محسوں ہوتا ہے ۔ لو ذو بالٹ مین ذلاف ۔ مقادین کے مسلسل میں آپ کو حرام کاری کا اندیث میں ایسا میں آپ کو حرام کاری کا اندیث میں ایسا میں آپ کو حرام کاری کا اندیث میں ایسا میں ایسا کو مقابلہ میں صدیث جی وڈ دیتے ہیں !!

کیا آفلیم مزار میں اشاعت اسلام صوفیا کی مرون خت ہے ؟

متالیت غاذی عزین مولانا محلایں اثری

قیمت عمر روپیور

برمد فی مبند دیاک میں اسلام کی اشاعت کن لاگوں کے ذرید عمل بی آئی ؟

ایاصوفیا و کے ذرید یا محدثین کوام کے ذرید و مذکورہ کتاب میں اسی سوال

کا مستند توالجات کی دوشن میں جواب دیا گئی ہے۔

## طلاقِ ثلاثه کی ناخوشگوار بجث چنگه مراسط

ہندوستان میں جاءت اہل مدیث کی ترقی پرمسلمانوں کے کچھ فرقے یا ان فرقوں کے کچھ افراد بغض وصد کامظاہر و کرتے ہیں، اورجب موقع پاتے ہیں تعاہل مدیث جماعت کے افراد کو تنگ کرتے ہیں، اپن مسجدوں کے دروازے ان پر بندر کھتے ہیں، اوران کی مسجدوں پر قبصنہ کرتے ہیں انگریزو کے دور میں مساجد مصنعلی متعدد مقدمات عدالت میں بھی گئے، اور وہاں سے اہلی مدیث کے تی میں منصلے مساور ہوئے ۔

فیصلے مساور ہوئے ۔

اس مکروہ تصویر کے سات ہی الیی خوشگوا دمثالیں ہی موجود ہیں کہ غیرا بلمدیث علماء نے مختلف مواقع پر اہل حدیث جاعت اور اس کے ملماء کی دینی ، تدرسی تعسنینی اور علمی خدما سُٹ کا اعتراف کیا ہے ۔

نیکن بالعموم دیکھاجا آ ہے کہ اس جا مت کے سلسلمیں دوسری مسلم جا متوں کے افراد نفرت وعدادت بی کا اظہار کرتے ہیں ۔عدادت کا یہ دویہ اس وقت زیادہ افسوسناک و تکلیف دہ جوجا آ ہے جبسی جامت یا تنظیم کے منر تومہ مربراہ اس جا مت کے خلاف تجریحی رویہ اختیار کرتے ہیں ۔

گذشته چذمهیوں سے پیجائ تین طلاق کے مسئلہ کو لے کرمنی پذہب کے بعض طلقوں کی طرف مصابل حدیث کے خلاف ہوا ہم کی تازہ مثال طرف مصابل حدیث کے خلاف ہوا ہم کی جور ہا ہیں ، اور اس دل اُزار دویہ کی تازہ مثال ۱۹ ستم ہوا و مصنون ہے ہم ہیں تحفظ شریعت کا نعرض کی آگرت

کی دعوت دی گئی ہے۔ دوسری شال اس کا نفرنس سے متعلق ایک دبور شہر جس میں جافت اہل مدیث برسخت قسم کے انزامات ما مارکے گئے ہیں بلکہ اس جاعت کے خلاف افراد بردازی گئی ہے۔ تیسری مثال بنادس کے دوز نامر قوم مورج کا دہ اواریہ ہے جس میں اس بات برخوش کا اظہار کیا گیا ہے کہ جعیۃ اہل مدیث کے امیراور دیگر مالا والی مدیث نے مسلم برسنی للا جرد کے اس بیان بردستی کا کمیا ہے۔ بردستی کا کمی کی گیا ہے۔ بردستی کا کمی کی گیا ہے۔

جامع سلفیہ کے اسا تذہ نے جاءت اہل حدیث برطعن و شنیع کرنیوالی مذکورہ تحریروں بہلنے
تاثرات کا المہارکیا ہے۔ اسا تذہ کی ان تحریروں بیں سے ایک تحریر روز نامرا واز ملک بیں شائع
ہو چی ہے، لیکن بقیہ تحریری کہیں شائع مہیں ہوئی ہیں۔ ہم ان سب تحریروں کو محدث بیں
اکٹھا شائع کر رہے ہیں تاکر سلماؤں کی قیا دت کے مدھیوں کی حقیقت سامنے اُجائے ، اور
جن لوگوں کو اہل مدیث جا مت کے موقف کا ملم ہیں ہے وہ یہ جا ن لیس کہ یہ جا عت ملاق ملاشہ اُس

آ تحفظ شریعت بادل آزاری؟

روزنامهآ وازملکشماره ۲۰ رستمبر ۴۹ پی ایک صنمون بعنوان م تحفظ شریعت کانفرنس وقت کاایم تعامنهٔ شائع بودی ـ

می معنمون بین جمیة ملاد وارانس کرسکریری ماحب فنام لئربنیجاعت الم مدیث پر طنز و تعرف کا به ، نیز کذب بیانی اور تلبیس سیکام بیا ہے سمجھیں نہیں آتا کرایک طرف اسلامی شربیت پرحلہ کے خلاف واویلامچایا بار بائے ، اور دوسری طرف اسی شربیت کے مانے والوں کے خلاف کیچرامچالام ارباہے معنمون نگار صاحب جسس بعید علادی نمائندگی کر دیے ہیں وہ یا مسلم بہنل لا بور دعرف تنی مذہب کی نمائندہ بنظیم نہیں کراس کا کوئی نمائندہ

اس اسلوب سے بات کرے۔ مذکورہ مضمون جماعت اہل حدیث کی قلت کا تذکرہ بید دل آنداد طور پر کیا گیاہے ، اور يدوى معى كياكيا ہے كريه صرف ود فيصد لوگ بي ، يرخوش فهى ياكذب بيا فدہے ، جب سكريٹرى صاحب شماركري كم توحقيقت معلوم موجائ كى ـ يردعوى مبى بنياد م كردور رسالت بين ايكملس كى تين طلا قيس تين مانى جاتى متيس، اس دوى كى متيقت تنوير الأفاق ميس ملاحظ فرمائي مفتحك خيز بات يه م كيم منسون ميس جماعت المماث كومشى مجراوردوفى عدكها كياب، مجر أخريس يرابيل مى به كدكانفرنس بس بلاامتياندسلك ومشرب مرمكت بمكر كما ومفتيان شركت كري معلوم منهي اس دعوت بي علما والل حديث شامل بي يانهي إ دل بيسب امريه ہے کہ قلت کا چوطعنہ سکرٹیری صاوب جماعت اہل حدیث کو دے رہے ہیں وہی طعنہ بریادی مکتب فکر کے الن کے صنی معائى انهيس دے رہے ہيں، سوچنا چاہئے كرى و باطل كا فيصلكه ي قلت وكثرت سے والے إكيا قرأن كريم اور امادیث نبوی بیں پرصراحت نہیں ہے کہ اہل حق تعدادی بمیشہ کم ہونے ہیں ؟ اسحاطلات ثلاث کے مسئلمی ایک دعوى يهم كياجار إب كركزى جعية الم حديث هندك اميراوردوسرع علما دابل عديث فيمسلم برسل لا بوردك اس بیان پردستخط کردیئے ہیں جس میں یہ وضاحت ہے کرایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی مانی جائیں گی۔ یہ دعوی سراسرکذب بیانی اورتحربون پرمبن ہے، جمعیتہ اہل صدیث کے امیر نے جس بیان پر دستخط کیا ہے اس میں مذکورہ نوعيت كاكون حَلم وجود نهي من العجب مع كدكذب وافتراء ك ذريد شرييت كتحفظ كا دعوى كيا جار إس - ٥٠٠ اصغرعلى المام مهدى السلغى

#### (۲) عوام پر دھونس

مورخر ۲۰ رستم را و کے اواز ملک میں ایک معنمون جمعیة علما دوارانسی کے سکر شری مولوی عبدالمتین ما حب کا شائع ہوا ہے، اس معنمون میں اسلامی شریعت کے خلاف ہونے والی ساز شوں کا رونا بہت زور و شور سے دویا گیا ہے لیکن اسی من من میں خود اسلامی شریعت برحملہ کیا گیا ہے ۔ مومو ف نے لکھا ہے کہ معروسالت میں ایک مجلی گیا ہے ۔ مومو ف نے لکھا ہے کہ معروسالت میں ایک محلی گیا ہے تاب مدیث سے واقعنیت رکھنے والاکو فی معمولی آدی ہی میں میں ایک مولی آدی ہی ا

اسے ذبان پر نہیں لاسکتا ، کیا جمعیۃ علاء وارانسی کے سکریڑی معاصب ثابت کرسکتے ہیں کردور درمالت میں ایک مجلس کی تین طلاق تین مانی مانی متی ہ

جمعیۃ علماء کوموقر تنظیم بتانا اوراس کی خدمات کا مبالغہ آمیز نذکرہ کرنا حمکن ہے قابل گرفت نہو، لیکن جب نہ شریت کی نسبت سے کوئی بات کہی جائے گی تو اسے ثابت کرنا ہوگا ، جو لوگ مقلدیں ان کو ثبوت کی مزود تعمکن ہے نہ ہو، لیکن جو دلائل سے واقعنیت کے بعد عمل کرتے ہیں وہ صرور بچیں گے کہ آپ کے دنوی کی بنیاد کیا ہے ؟ لہذا مولوی عبد المتین صاحب کا فرض ہے کہ وہ اپنے فدکور دنوی کوکسی سے اور معتبر دلیل سے ثابت کریں ، میدان سیاست کی دھونن اور تعلی شریعت کے معاملات میں کام نہیں اُسکتی جمعیۃ ملا دی تقدیس میں آپ جو چا ہیں کہیں ، اس کے افدرجو تفرقہ بازی ہے اس بچس قدر جا ہیں پر دہ ڈالیس ، لیکن خدا داشر دیت کے مسائل میں دجل و تلبیس سے کام نہ لیجئے ، اور بازی ہے اس برحس خدا ہے کہ خدا اس کے معاملات میں کو جا سکتے ہیں کے عمرال ان معاملات میں طلاق ثلاثہ کا کیا حکم تھا ، پہلے آپ اپنے موقف پر ایما نداری سے موجئے ۔

مذکوره مضمون میں سکر شری صاحب نے بڑا دل ازار اسلوب اختیا رکرتے ہوئے طلاق ثلاثہ کوایک ملنے دالوں کو تلت تعداد کا لمعند دیا ہے ، اور مزعوم رتنا سب می بیش کیا ہے جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں \_

موصوف کومعلوم موناچا ہے کہ طلاق ٹلاٹہ کوایک کہنے والوں کی تعداد کم ہویا زیادہ اس سے نفس مسلہ پر کون اٹر نہیں بڑے کا بشرطریکہ وہ مسلم قرآن یا حدیث سے ثابت ہو، لہذا تعداد کی کمی کا تذکر وطفل تسلی سے ذیاد کوئی حیثیت نہیں رکھتا ۔

تعدادی کمی کاجب ذکرا تا ہے تو فوری طور پر پرسوال پر ابوتاہے کہ بین طلاق کوایک مانے والے جب اس قدر مقورے ہیں توجر حلقہ تقلید میں اس فدر کھلیلی کیوں ہے ، جب سے مرکزی جمعیۃ اہل صدبت مندکا نتوی شائع ہوا ہے اس وقتے جمعیۃ علما دے ذمہ داران اور دوسرے صنفی علما ءاجتما عات اور دورے کر رہے ہیں ، انٹرو پو دے دہ ہیں اور لوگوں کو تقلیدی مذہب پرجے وہنے کی تلفین کر دہ ہیں ، کیاکسی شی جرجامت اور دوف معد لوگوں سے اتن اور لوگوں کو تقلیدی مذہب پرجے وہنے کی تلفین کر دے ہیں ، کیاکسی شی جرجامت اور دوف معد لوگوں سے اتن زیادہ ہو کھلا ہے ہو ہے مسلک کمزور ہے لیکن عوام سے اس کمزوری کو جہانے کے لئے طنز و تولیش اگر تابیس و تحریف سے کام لیاجا رہا ہے ، اور اس میں ذمہ دار و فیر ذمہ دار سمبی ملوث ہیں ۔ یا در کھنا جا ہے کہ آج کے دور میں کہیں جا سکتا ، جوشعن جس مسلک پرجا ہے ممل کرے ، دور میں کسی فرویا جا مسلک پرجا ہے ممل کرے ،

معدث بنادس ونبرسوه

المبتہ پرکوشش صروری ہے کہ ہرمسئلہ کی دلیل ساھنے آجائے۔

\_\_\_\_\_ عيدالوباب عجازي

#### س تحقظ شریعیت کے نام پردلازاری

دوزنامه آوازملک شماره ۲۰ رستم بر ۱۹ ع کے مدا پر ایک مفنون بعنوان "تحفظ مشربیت کانفرنس وقت کا ایم تقامنه " شائع بواہے ،اس میں طلاق ثلاثہ کے تعلق سے متعدد دل اُزار جلے اور تلبیسات درج بی ایک مقام پرادشا دہے ، مسگذشته دنوں ایک معی عرج اوت کے ترجمان اخبار میں ایک فتوی شائع ہوا ہے جو بوری دنیا کو معلوم ہے کرامت میں اپنے اس مسلک میں وہ تنہا ہیں "

اس اقتباس میں غرور وتعلی اور کشرت تعداد کا جوزیم ہے ، اور جمی طرح جماعت اہل صدیث پر طنز کیا گیا ہے اس کوسا سے دکھ کر اس مضمون کے اقتباس پرغور کیجئے اور اندازہ لکا نئے کہ دونوں اقتباسات میں کتا تعناد ہے : مد ان دونوں پروگرام ہیں اس نے بلا امتیا زمسلک و مشرب ہر مکتبہ فکر کے علا دکرام و مفتیان عظام کوشراک دی کی پرخلوص دعوت دی ہے ، پہلے اقتباس میں جودل آزار طنز ہے اس کی روشن میں مصنمون نگار کے اس دعوی کی پرخلوص دعوت دی ہے کہ بلا امتیا زمسلک و مشرب ہر مکتبہ فکر کے علا دشر کی ہوں ہ جن کو آپ می می جوائے نے کہ بلا امتیا زمسلک و مشرب ہر مکتبہ فکر کے علا دشر کی ہوں ہ جن کو آپ می می جوائے کا طعم ندے رہے ہیں ان کے کسی تعاون کی آپ کو کیوں صرورت ہے ؟

کشرت تعداد کے عبی عرود میں صنون نگارمبتلا ہیں اس کی صنیقت کمی سب کومعلوم ہے ، اصاف میں بریلوی مکتبر فکر آپ کو سنیم بریلوی مکتبر فکر آپ کو سنیم بریلوں مکتبر فکر آپ کو سنیم بھر کہا ہے ۔ استعمال کے خلاف آپ کا معاذ کھلا ہوا ہے ، شیعۃ آپ کے ساتھ شرکیے نہیں ہیں مجرک کوکٹرت برکیوں نازمے ؟ اوراس کشرت سے آپ نے کون سی تھی سلیمالی ہے ؟

ایک مقام پرمنمون نکار نجاعت الل مدین کودوفیصد بتایا ہے، یہ مرامر کذب بیانی ہے، مومون اگر چاہیں گے قرم ان کومیح تناسب بتادیں گے، نی الحال یہ گذارش ہے کرقر آن کریم میں اس بات کی صاف طود پرومنات ہے کہ تعداد کی کڑت وقلت تی بہتی اور کا میا ہی کامسیار نہیں ، ایھے لوگ ہمیت کم ہی دہتے ہیں ، اسی مصنون کی تعدد

اماديث يمي واردي -

مصنون نگار صبحیة علمادی نمائندگی کردید بین اور مین کامند کے طویل عرف دعوے کروہ بین اس نے بسی اس شمی مبرح احت کو نظار از کرنے کی جرات نہیں کی بلکراس جماعت کے علما دکواعلی منصب پرد کھا ایکن اُب آج دو فیصند کامن گھڑت تناسب نکال کراس جماعت کوطعند دے دہے ہیں -

" كرْت وقلت كى جس اندهى منطق كوآپ بېش كردىيى بى اس كى بنيا دېرتام شرك وبدعت اودكفروالحا و مائز ملكه افعنل تقريم ينگر اس لئے بوش ميں ره كرقلم چلائے -

جور بهر من مهری است به مسئله کو ایمراک بست می خطفت کا نفرنس کی دعوت دے دہ جی اسے اصل میں تحفظ میں معظم است کا نفرنس کی دعوت دے دہ جی اسے اصل میں تحفظ میں اس کے باس قرآن و مدیت کی شوس دلیدیں موجود ہیں۔ آپ کا م دیجے کی دور رسالت میں تین طلاق کو تین مانا جا تا تھا ، آپ اس کا شوت کمی بھی تین ہیں کہتے۔ کا یہ دعویٰ بانکل بے بنیا دہے کہ دور رسالت میں تین طلاق کو تین مانا جا تا تھا ، آپ اس کا شوت کمی بھی تین ہیں گئے۔

اسی طرح امت کے اجماع کا دعویٰ میں کذب بیانی اور عنا دکی پیدا وار ہے ، پہلے اجماع کی تعربی معلم کی بھی کہتے کہ اس مسئلہ میر دیکھئے کہیا کسی دور میں وہ طلاق ٹلا مار کے مسئلہ پر منظم بن ہوت ہے ، خود ملا واحنا ف نے تسلیم کیا ہے کہ اس مسئلہ میں امت کے اندراف تالاف موجود ہے۔

جمعیة علاد شریعت کے تحفظ کے لئے نہیں بلکہ اپنی ساکھ بنانے کے لئے کا نفرس کردہی ہے۔ جاعت اہل حدیث کے نقط دُنظر کودلائل سے رد کرنے کا اس بیں ہمت نہیں ، اس لئے بروپیکٹنٹ کاسہادا نے دہی ہے ، شریعت کے خلاف آپ لوگ دشمنوں کی ساز شوں کا ہوا کھڑا کر دہے ہیں ، لیکن جاعت اہل حدیث کے مسلک کی مخالفت کر کے خود شریعت کی بیخ کئی کے ملزم ہی دہے ہیں ، اس اصلوب سے شریعت کا تحفظ نہ ہوا ہے نہوگا ۔

محدثعيمالسلغى

مسامیر شل لا بورڈ کے ذمہ داران کی خدمتیں

المحلس كينين طلاق الك سرياتين ؟ اس مسئله بركئ مينيوں سے بحث جل ري ب ،اس دوران متعدد

غيرالى مدين علا داود مقاله نكاران كربيانات ادر تحريب شائع بويكى بي، ان يكف والون بين ايك طبقة قان لوكون كاب جوصنفيت ك تحفظ ود فاع ك لئ قلم چلار بين بي، يرمفرات كمبى قوى پرلي كومبى سلم دانشورون كو المرم بي معامت المحام وانشورون كورم بي معامت المحام والشورون كرت بي، اس سلسان دوباتين زياده دم الحاجات بي، اود دم يركه ايك بيدك جماعت الما مديث انتشار بهيلار بى به اود دم يركه ايك بسرى تين طلاق كوايك كميف ول ابهت توثي مشى مراون قابل احتاد بي د

لکھنے والوں کا دومراطبقدان لوگوں کا ہے جنہوں نے طلاق ٹلاٹر کے مسئلہ میں جماعت اہل حدیث کے نقطُ نظر کی تائید کی ہے اور صنی مذہب کے دویہ کو غلط قرار دیا ہے ، بالخصوص معطالہ "کے نام پر جوحیا سوز حرکت ہوتی ہے اس کی مذمت کی ہے ۔

دونوں طرح کے مہاحث اخبارات میں کمئی ماہ سے شائع ہورہے ہیں ،اس سلسلہ کی جن تحریروں میں حنفیت کا دفاع کیا گیا ہے ان میں جنوب کے اور ان میں جنوب کا دفاع کیا گیا ہے ان میں جنوبی اور ان میں جنوبی کی میں جا میں کہ اور جولوگ ایک میں کہ تیں طلاق کو تین مانتے ہیں اور مجر طلا لیکا مشور دیتے ہیں وہ بدگنا ہ ہیں !
دیتے ہیں وہ بدگنا ہ ہیں !

اخباری بیان بازی کاس یکفار اور بابری مسجد کے سانحہ کے پس منظریں ہونا یہ چاہئے تھا کو مسلم بہن للا یہ دو دو جسے مسلمان بازی کاس مسلکوں کا نمائندہ کہا جا تاہے ، کوئی ایسا حکیمان ودانشر مندان اقدام کرتا کہ ہندوستانی مسلمان طلاق بین یا ایک کے چکر مے نکل کر دو سریم فید کاموں بین مشخول ہوجاتے ، لیکن تمام مسالک کی ترجانی کا دعویٰ کرنے والا بود وجمی مسلک کا حدویٰ کرنے والا بود وجمی مسلک کا حدویٰ کرنے والا بود وجمی مسلک کا حدویٰ کرنے کی کوشش کی تھی ، اور اہل حدیث بیات مولانا محابد الاسلام قاسمی کا ایک بیان ایا جس بین منفی مسلک کا وفاع کرنے کی کوشش کی تھی ، اور اہل حدیث بیات برجمین مسلک کا وفاع کرنے کی کوشش کی تھی ، اور اہل حدیث بیات برجمین مسلک کا دواع کرنے کی کوشش کی تھی ، اور اہل حدیث بیات برجمین ما مدیث کو نشا نے بناتے برجمین مسلک کا دواع کی کرنے دواع اور اہل حدیث کو نشا نے بناتے برجمین مسلک کا دواع کی کے ارد وا خیار ات وجرائد میں یہ معرکر زیادہ گرم رہا ، لیکن پرسنل لا بورڈ چیپ سادھ رہا ۔

 بُن میں ایڈیٹرما حب نے برمراحت کی کر پوشل لا بورڈ کے جس بیان پرامیر حمیعة اہل حدیث حند اور دیگر اہل حدیث علماء كوستنظرين اس بيان ميں يرومنا حت موجود ہے كراكي محلس كى تين طلاق تين ہى ہوگى مذكر ايك -

ایڈیٹرقوم مورچہ کی اس تحریر کے بعدین نے دہلی میں مرکزی جمعیۃ اہل حدیث کے دفتر میں فون کر کے حقیقت ال سے آگا ہی حاصل کرناجا ہی ، وفتر کے ایک ذمر دارحا فظ شکیل احد میر میٹی مناصب نے بتایا کدامیر جمعیۃ نے جس بیان پر دیخط کیا ہے اس میں اس طرح کا کوئی جملہ موجود نہیں کہ ایک جمجلس کی تین طلاق تین ہی ہوتی ہے۔

معیۃ اہل صدیث کے دفترسے اس نوعیت کا جواب ملنے کے بعد اندازہ ہوا کہ بہتنل لا بورڈ بھی مختلف مسالک کی نائندگی کے اپنے مزعومہ دعویٰ کے باوجو دحنفیت کے دفاع کے لئے آبادہ ہوگی ہے ، اور اب اس مقصد کے لئے اس نے تلبیس اور افتراء ہردازی کی ماہ اختیار کمرلی ہے ۔

اس مقام پر ایک قابل غوربات یہ ہے کراگرامیرجیۃ اہل صدیث هند نے مذکورہ بیان پر دستخط کر دیا تقا تو پہرجاء تاہل صدیث پر لعن طعن کا سلسلہ ختم ہوجانا چاہئے تھا ، لیکن روز نامہ آواز ملک بنارس کے ۲۰ رستم بر سم و می کشارہ میں ایک منمون بعنوان : " تحفظ شریت کانفرس وقت کا اہم تقاضہ شائع ہوا ہے جے مولانا عبد المشین سکر پری جعیۃ علما وواد النسی نے تربی فرایا ہے ، اس مضمون میں جاعت اہل صدیث فرح طرح کے طعفے دیئے کے ہیں ، مثلاً عدم شمی جو جاعت کے ترجان اخبار میں " " است میں این اس مسلک میں وہ تنہا ہیں سے معمود کے بین ، مثلاً عدم شمی جو جاعت کے ترجان اخبار میں " " است میں این اس مسلک میں وہ تنہا ہیں سے معمود کے بین افراد کو چھوڑ کرجن کا تناسب امت میں شا یدو فیصد سے زیادہ نہیں ہو مدان کی دین دائے ہے جس کے وہ خود فرم دار ہیں " جہود امت سے اختلاف کرتی ہے تو یہ کوئی مسلک خہیں بلکہ مرف ان کی دین دائے ہے کہ ایک علی کہ تین طلاقیں مذکورہ معنمون میں یہ ہو کہ وہ کو کے دور در سالت سے آج کی امت کا اس پر اجاع ہے کہ ایک علی کئین طلاقیں تین ہی سنا مرحوں گی ۔ ۔

یرمرف ایک معنمون سے منتخب طنز پر مجلے بی ، بنارس کے اردوا خبارات بیں اس نوعیت کی دوسری تحریری میں شائع ہوتی رہی ہیں۔

چنکاب پرسنل لا بورڈ کے ذمر دار اور سلکی اتحاد کے مدعی ہیں داس لئے آپ کی خدمت میں ہم در افغان کا دیا دیا ۔ گذار بتات بیش کرد ہے ہیں ، امید کر شفی بخش جو اب مرحمت فرمائیں گئے :

ار اس بیان کافور کا بی مرحمت فراین جس برامی جیندالی مدیث صنداور دیگر علا دارل مدیث مسک

دستخطیس.

۲- مسلم پیسنل لابورڈ اگر کی مخصوص مسلک کا نائندہ نہیں ہے توصفنیت کے دفاع کے لئے کوشاں کے وہوں اس کیوں ہے ؟

سا۔ . تخفظ شریعت کے عنوان سے جوکا نفرنس کی جادہی ہے کیا اس کا مقطع د خفیت کا تخفظ نہیں ؟ مم ۔ طلاق کے ذکورہ مسئلہ میں جوموقف بورڈنے اختیار کیا ہے کیا اس سے اتحاد بین المسلمین کی دعوت کو فائدہ بہونچے گا یانقصان ؟

۵۔ مسلم پرسنل لا ہودڈ کے موجودہ صدر محترم تحریک پیام انسا نیت کے مبی قائد ہیں ، اس تحریک کے مخاطب غیرسلم ہیں ہوئے مسلم میں ہوئے مسلموں کو غیرسلموں کو بھر خیرسلموں کو میں ایس معرفی مرداشت نہیں گئے ہوئے مسلموں کو آپ کس طرح برداشت کریں گئے ہ

عبدالوحيد سنيخالجامعةالسلنيه ، بنارس ۲۲رو ر۹۴۶

دعاء کے آداثِ واحکام

تالیعت ۔۔ مولانا مزیزار حی سلنی ،استاذجامع کے بنارس فرض نمازے بعد ہاتھ اٹھا کر دماء مانگنا علماء ہندد پاک کے ابین ایک برابرزیر بحث مسلام ہے مذکورہ رسالہ میں فریقین کے دلائل کا جائزہ لیتے ہوئے مولت مومون نے مکل فیرجانبداری کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے،ادر مومون مے متعلق دوسرے پہلووں بہمی دوشنی ڈالی ہے۔

#### سُبُكَ إِن مَ بِي الرَّعُلَىٰ

#### بمروفيسرحفيظ بكنادسسى

\*\*\*

چەدلنوازىپى سىجان رېقالاعلىٰ مرى نمازىپى سىجان رېقالاعلىٰ دە بەنيازىپى سىجان رې الاعلىٰ ئېيب سازىپە سىجان رې الاعلىٰ دە كارسازىپى سىجان رې الاعلىٰ رقم طرازىپى ،سىجان رې الاعلىٰ دە سىرفرازىپ سىجان رې الاعلىٰ مۇجىت زىپى ،سىجان رې الاعلىٰ خوشنی کاراز ہے سنجان رقب الاعلیٰ مرا دظیفہ شام وسنحرہ الآالنہ اَحَد دہی ہے وہی لم بَلِد وَلم یولکہ جوچیٹر نئے تو دل کائٹ اس جوم اللہ وہی تو ہے جو بنا تا ہے بگڑے کاموں کو صنب طائیکہ لوج جبین گردوں پر حصنوری میں جوسنجدہ گذار رہتا ہے مئے فرنگ میں نشۂ غرور و شخوت کا

صیّنظ ہم ہمی ہیں اس کے نیازمنڈل میں ہما دا نا زہے سمیجان دبی الاعلیٰ

## ربورك سالانمينك برن تظمر جامع سلفيرناس

بروز كميشنبهمورخ ريم جادى الاولى سياسيام مطابق ماراكتو برسطوان، جامد سلفيام كزى دادانعلوم بنادس كي ملبن تغلم كى سالا ندىيىتىك بوق، واضع بوكهما مدرسلىندى يى كميس منتظر بشول مقامى معززين ملك كاطراف وجوانب سيمنتخب مؤقر شخصيات بمشتل ب، اورميم كميش جامع كتظيم تعليم تبليغي اورتعيري جلر بروكرامون كوط كرف اوراكفيس بطريق احس بائ تكميل ك ببردنجان ك ذمردارا ودنگران تصورى جاتى ب ،اودكم اذكم ساك مين ايك بارجن بوكرجامع كى سابق كاركردگى كاجائزه لتى اور الكے سال كے لئے نئے بروكرام اورمنصوب منظوركر قدم ، مذكوره ميٹنگ كاآ فا زجناب مولانا عبدالقد وس مسا و منظلاالعالى ك زيرمدارت مامدسلفيدكوسيع لاكبرى بال مين الاوت كلام باك سي مبع ١٠ بجهوا، سب سي بيل كميا كح جارمران نے ملک کے مختلف حصوں میں رونما ہونے والے مختلف اکام ومصائب اوراً فات براپنے گہرے رنج وغم اور متا اُڑین کے ساته اپن دلی بمدودی کا اظها دکرتے ہوئے لوگوں سے توب و استعفار اور دمین کی طرف رجوع کی دعوت دی ۔ اسى طرح بلك كى دص اكدخير صورت حال كے بيتی نظر برطرے كے اختلافی فروعی مسائل سے گرمز كرتے ہوئے ملت ے علماء اور افراد سے باہم اتفاق واتحاد کی فضا قائم کرنے کی پرزور اسیل کی واس کے بعد ایجندے میں شامل دفعات كى دوسى ناظم اعلى جناب مولانا شا درجنيد صاحب لغى كى جانب سے سابق ميلنگ كى كارروائى كى خواندگى عمل ميس آئى ادرموصوف غسال گذشته كى ميٹنگ يى ياس شده تجاويز اوراس كى كارروائى سےممران كوا كاه كيابس كى جلد ممران نے توٹی کی اوراس براہے اطمینان کا اظہار کیا ، بعدہ مختلف شعبہات کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا بھانچہ نائن فلم مولانا عبدالسسع وصاحب سلغى غرشع بتعليم ، تعيرات اود دعوت وتبليغ سي تعلق مفصل ديورث كاخلاص يني كياء موضوف في ابن ربويث كاندرتعليم ميدان ميل كفي كية بعض أقدامات كانعى تذكره كياجن بيس تربيتي كورس برائ اساتذہ مدادس بہاد بورڈ کاخاص طورسے ذکر کرتے ہوئے اس کے بعض مغیدنتائ کی جانب اشارہ کیا ، اسی طرح موصوف نے

تعبرات كمسلولا مهات المؤنين "كالح ك تكيلى مراحل تك يبوني اور ذيرتعير بزل لائبري كى مديد عادت مين مسلسل تعري كام مادى د من كالحادى ..

اس کے بعد وکیل جامع جناب ڈاکٹر مقدی صاحب اذہری نے شعبہ تھنیف و تالیف سے متعلق ایک ففسل رہے ۔ دوران شائع ہونے والی عربی، اردو، ھندی اور کر پہنٹ کی جس میں وصوف نے مذکورہ شعبہ کے تحت سال گذشتہ کے دوران شائع ہونے والی عربی، اردو، ھندی او انگریزی کتا ہوں کی فہرست سے کیٹی کوا گاہ کرتے ہوئے تصنیفی میدان میں آفندہ کے بعض اہم پروگراموں کا خاکر بیٹن کیا ، جامع سلفیہ سے شائع ہونیو الے عربی واردو وونوں مجلوں کی کا دکر دگی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان برمزید توجد کی حرورت پر فرور دیا۔ مالیات سے متعلق جناب ناظم اعلی صاحب کو شتہ سال کے امدو خرجی کا صاب دیتے ہوئے مالی سال کے لئے بجٹ کا ایک فاکہ بیش کیا۔

ومنا کلالہ و میں الدی الدی اللہ الدی ہے۔ بعد جد مران نے تام شعوں کی کادکردگی پرمن حیث الجملہ اپنے اطبینا ن کا اظہاد کرتے ہے۔

بین کر دہ بجع کو منظوری دی امیہاں یہ واضح کر دینا مناسب ہوگا کہ کمیٹی نے انگے سال کے بجٹ بیں ایڈ کمنیکل ٹریننگ کالج اود ایک تجارتی سینٹر کے قیام کی تجویز پاس کی ہے جو حالات کے بیش نظر اشد خروری ہے ،ان دونوں عظیم منصوبوں تی کیل کی داہ میں حاکل مادی و معنوی دکا وٹوں کو دور کرنے کے لئے ادکان کمیٹی پرشتمل متعدو فود کی تشکیل بھی عمل میں آئی ہے جو افراد جاعت سے دابطہ قائم کریں گے ۔ جو نکم محلس منتظمہ کے عہد بیدادان کی مدت بین سال ہوتی ہے جو امسال پوری ہو جی کی منت بین سال ہوتی ہے جو امسال پوری ہو جی کی منت بین شامل متا ، اور اس سیسلے میں کمیٹ نے موجود و جلاع ہدیدادان کو انتخاب بھی ایجنڈ کی دفعات میں شامل متا ، اور اس سیسلے میں کمیٹ نے موجود و جلاع ہدیدادان کو انتخاب بھی ایکٹر نے کی دفعات میں شامل متا ، اور اس سیسلے میں کمیٹ نے موجود و جلاع ہدیدادان کو انتخاب کر نے براتفاق کیا ۔

دیگرامور باجازت مدر کے تحت دین مارس کی تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلین کوبہتر سے بہتراور مُوثروفعال بنانے کی خاطر معمن منصوبوں پر مجھی کمیٹ کے افراد نے غور دخوص کیا۔ اخیر میں خطیب الاسلام حضرت مولانا عبد الرفون معاصب جنڈائگری کے دعائیہ کلمات ہر ۲ لیجیدیٹنگ کے اختتام کا اعلان کیا گیا ۔

## معامعه عالميه عربي مئوسك ايك الوث فادم كى رخلت

ازمحفوظ الزعن مشتاق احدائسلني رببنارس

دنیایس کی ایسی سیاسی بویس جوایس ادصاف دمیاس دبدند کردادی حال تعین کران کے کادنا مستقبل کی نسلوں کے لئے مشغل داہ ہیں اس مضمون ہیں ہم ایسی ہی ایک دوراندیش بخلص دبے لوث شخصیت کا دکر فی کرنے جا دب میں جو چند دنوں سیا ہم سے جدا ہم گئی ادر جے ہم انحاج حافظ عبدالعلی افورین الحاج محد عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

مردم کا تعلق مئونا تو ہم جوالا کے مشہور ہی " دومن بورہ دب سے تصادر دہی آپ کی بوری زندگ اس کے اوری زندگ میں اس میں بسیار کے با دجودان کی تاریخ بیدائش کا بہتر منجل سکا، آپ کی ابتدائی کتابی بیر معنے کے بعد قرآن مجید حفظ کیا، حافظ قرآن ہوئی کے ساتھ آئی ایک نوش الحان قاری جی تھے۔

کے ساتھ آئی ایک نوش الحان قاری جی تھے۔

اخلاق وعادات استرس المرس الدن الدن الدن الدن المارش من الميدة بين المان المرس المارس المرس المر

دین معلومات کوماصل کرنے کا جذبہ بھی آپ کے سینے میں پوشیدہ تھا اور سائی جذبہ کا بٹر ہ تھاکہ اکثر آیات کے تراجم یاد کرتے اور اس کو سمجہ کرحی الاسکان عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ کی آواز شیری اور دلکش تھی فن تجوید سے آگا ہی اور قرات کے شخص نے اس میں ہزید جا دہیں اور دلکش تھی فن تجوید سے آگا ہی اور قرات کرتے توسام میں پر ایک جمیب رقت مادی ہوتی ، شخص نے اس میں ہزید جا دہیں ہوا کہ دن مروم کا پڑدی تھا اس لئے اکثر آپ کی قرات سننے کا موقع نصیف ہوا، دل دوما خ آپ کی شیری آواز سے اس قدر ماؤس و متافر ہوا کہ آپ کی شیری آواز سے اس کے مدر ہوسکی۔

چونی مئونات معنی ملی کوششوں کی سرزمین ہے اس انے بیماں پراکٹر علاء کوام کا آنا ہوتا ہے۔ باہر سے آتے والے علماء
کے لئے مروم کا گھر جیٹ کھلار مہتا متھا خود را تم نے طک کی بہت سی چیدہ شخصیتوں اور علماء کوان کے گھر بر چقیم دیکھ ہے
مولانا جدالمبین منظر جرائش، ڈاکٹر برانسلام اسلم کا بنودی دجہ النٹر، مولانا جدالرؤن صاحب دحمانی اور مولانا محد
دین دار خان محد تی جیسے شہور زمانہ ۔۔ ملاء کوام کی اقامت و صنیافت کا نشرت مروم کو حاصل تعااور اس کے علاوہ دومنا
میں مدادس کے تعاون کے سلسلے میں مختلف سفراء آتے تو آب ہی کے یہاں مقیم رہتے تھے۔

جمام عرع المريم عرب المركاس وكر وان چرط ان اوران كوتر فى كل طرن المجان من تقريباً سائ كم بر المحام عراف المحام عرف افراد المح بر تقريب بن كاد جود اداد ول كالم من كار بول المحام المحام

کے میں الباب مامعہ نے اپن صواب دید کے مطابق مروم می کا انتخاب کیا اولا کہ جامعہ کے مم شخب ہوئے اس کے چندسال بعد آپ کا خوص اور سی و منت دیک کرنائب ناخ کا عہدہ سپرد کر دیا گیا ہے آپ نے بحن و فوبی انجام دیا۔ مروم جب شک جامعہ سے دمہ دالانہ تعلق رہا تعریک مراب ہی کے ذمہ شھا۔ موجودہ دور میں تعریق سامان کی فراجی ایک شکل اور پیدہ کام کو بی اس سے سابقہ رہا ہو ، سکن مروم نے اس شکل اور پیدہ کام کو بی اس سے سابقہ رہا ہو ، سکن مروم نے اس شکل اور پیدہ کام کو بی نہایت گئن ، منت ادر مبرکساتھ باید شکیل تک بہرنی ایا ۔ ادر کبی بھی حرف شکایات زبان پر نہیں لائے ، مروم کا یہ نعل ان کے اضام اور جذبہ صادق کی نہایت بہترین عکاسی کرتا ہے۔

تداتی امود کے علادہ مروم طلب کے تیام وطعام کے نظر کو خوب سے خوب تربنانے میں ہمیشر سر کر دال رہتے، ان كى كوشش مېيشدىيى رمېى كەطلىبكوكسى طرح كى برىيشان ادر دىتوادى لاتى ندمو،اس لىغ كەرپادىك دالدين ا دردالى كوچودلاكىر محض دین تعیم کے مصول کے لئے اس ادار ہے میں آئے ہیں، جاسعہ کی جانب سے جب کبی کوئی اجلاس موتا تواس وقت آپ كى مركرى اور منت لائق ديدم وى ، بامرسه أن دائهم بانوں كے لئے آپ فرش داه بن جاتے اورحى الامكان اكبات ك كوشش كرت ككسى طرح كى بدنظى مذبه يداموء اجلاس كوكامياب بناني ادواس ك مصول كے لئے آب كى تلك و دو اورد وارد معدب ناقابل فراموش مے بس سے ارباب جامع اچی طرح واقعت ہیں، اور امید ہے کہ وہ اوگ مروم کے اس اصان کومپیشیاد دکھیں گے۔ جال بورہ میں جامعہ کا دادال قامہ ہے جس کے چادوں لمرٹ ایسے لوگوں کی آبادی ہے جن کو جامعه کی ترق سے خدا داسطے کا بیرہے اور وہ لوگ ہمینہ جامعہ کو نقصان بیونیانے کے در پے رہتے ہیں کہی کمحارشلید نو عيت كا اقتلات بيدا موا تومروم في اسموقع برمي كانى بهادرى اور خلوس كالبوت ديا . اوركى طرح سي بيعير نهم -ٔ جامع سلنے بنادس جا عت اہل مدیث کامرکزی ادارہ ہے ادر اسے مرکزی جمیۃ اہلی ہے۔ ا ہندکی سربری ماصل ہے ، جا عت کے لاکھوں افراد کو اس ادارے سے مدد دجہ وقیدت و مبت ب وہ ماسعد کی تعیروترن کے ایئ دعا گورہتے ہیں اور بوتت خرورت کی طرح کے تعاون سے مریز نیوس مرة مروم كانتار مجانبين فرش نصيب افرادمين بوتاتها جن كوجا معيد لنير سيري فحبت اور متيدت وشيفتكي تعي يهاس ك تعلي نظام اورتعيرى امورى بهت زياده تعربين كرتے تھ ، م وك مشيور ين جب كوجات تو طاقات كے بعارسب سے بهلاسوال جامدسلنيه كمتعلق بوتا، مولانا فبدالوجد صاحب مروم سابق ناظم على ك دل أويز شخفيست ساب كو یری مقدمت اورشیفتگی می بنادس تشدون ات توجامدسلفرمزود آتے انا جواعلی معطا قات مرت اورجامدے

ائنده ترقیانی منصوبوں کے بادے میں پوچت عامدے عقیدت دفرت کا یہ عالم تعاکر چندسال قبل آپ کی المیہ محرمکا بنارس مندو یونیوں کے بادے میں ہوجت عامدے عقیدت دفرت کا یہ عالم تعاکر جند کی اللہ میں ایریش ہوا تھا مروم ان کی دیکھ جال کے لئے اسپتال میں دمیت تھے لیکن نماز کی ادائیگ کے لئے اسپتال میں دمیت تھے لیکن نماز کی ادائیگ کے لئے اسپتال میں دمیت تھے ہوں کہ دوران آپ نے مجھ سے ذکر کریا کرجب تک میں جامع نہیں آنا ہوں مجھ کور دھائی مسکون نعیب ہوتا ہے۔

جماعت امل حدمت المرسف المرسم ملاسه عاليه كنائب المربون في ساته ساته جمية الم مدين منزقي وبي كم معام المرسف الم مربعي تع جماعت الم مدين ساته الله كابهت كمرا لكا دُتُما جامع سلفيه ياكسي وله مقام برجب بع معبائي جمية كى ميتنك بوئ وأب بابندى كرساته السميس شريك بوقة ادرم وسم كربان دين كه تياد ربية . كمثر و بيشتر ميك كا أغاز آب بى كا تلادت سرمة تا تقا .

دین اداروں سے ذمہ دارانہ تعلق ادران سے دابستگ کے ساتھ ملک صالات سے بھی با خرر ہے تھے ادر مسئ کے ساتھ ملک صالات سے بھی با خرر ہے تھے ادر اس کی دجہ سے ملک کے نامود لیڈران سے آپ کے اچھے مراسم تھے۔ بین نے بہت سی سیاسی شخصیتوں کو آپ کے گھردیکھا ہے۔

ا من سال قبل مروم بیمار مروع نیماری و اور بیماری نیاری نیان کا نام دنیا جس کی وجہ سے آپ کمل مروم بیماری و میماری دوران کمی طبیعت میک ہوتی توسید ک تشریف لاتے، تقریبا میں ماوب فراش رہنے کے بعد ۲۷ اور ۲۸ جون سال کی درمیانی شب میں ہم سے جدام و گئے۔ اناللہ وانا الدواجون ہے

مروم نبیلی بوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی تھی دوسری بیوی بقید حیات ہیں دونوں سے پانخ بیٹے ادر سات بیٹیاں ہیں ، الشریے دعاہے کہ مروم کی بال بال معفرے فرمائے جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب کمے اور بسائدگان و متعلقین کوم جبلی کی توفیق بختے۔ آئین ۔ ازو محمرتقيم لملئ انتاذجا معملنيردبنان



جوباده کس تھے پرانے دہ اٹھتے جاتے ہیں 😸 کمیں سے آب بقائے ددام لاسافی نهایت دیج وغم کے ساتھ پرخرقلم بندی جات ہے کہووخہ اس راکتوبر ۱۹۹۳ء مطابق ۲۰ربیع الاخر ۱۳ احداد چهادستنبك دات مي استا فرمخ م مولانًا عظياد شرصاحب مئو ( نودالشرم توده ) دحلت فرما كمي انالله وانااب داجعون. أتي كاسلسله نسب اسطرع مع محدمظيم المثر بن حافظ احد بن حافظ احد النشر بن حافظ عبدالرحن اس سلساذب میں تمن بشت تک مشخص ما فظ بھی ہے ، اُسی طرح آپ کی دالدہ ماجدہ بھی ما فظر تھیں ،اس سے اندازہ ہوتا ہے كر أب كاندان ارجان علم دين ك جانب كس قلاتها، اسى دين اول بي مولانا مروم كى يرووش ادر ترميت وى، مروم ایک صاحب نظرادر با ذوق عالم سے علی مسائل کے ساتھ ساتھ حالات برجی آپ کی نظر تھی شخصیات کے مزاج وانتاد سے وب واقع نتھے ،اس بیش المدہ معاملات میں فیصلہ کن ادرصائب دائے دیتے تھے ،آپ کا تدایی ملکہ بخة تما مبارت كواس طرح حل فرمادية تع كم مفهوم دمدها با تكل داضح موجاتا تعا، تدريس ك زبان ا دراسلوب الأنكلة ودل نیس تعااس لئے ملکمی اکثاب مصرس نہیں کرتے تھے، درس کے دوران ملی لطائف بھی ذکر فراتے تھے مو كى على ددين تاديخ كام دافعات برى دلي سے بيان فرات تھ، أكريد باتي قلم بدروكى بوتيں تواس تاديخ كا ايك المحصة مخفوظ موجاتا، أب علم ونعنل كرسمندر تعيم سادگى، بينعنى، شرافت اوزئوش خلقى قابل وشكتمى . ال مشرقى يديى كمدوف ومشبور قصبه توناته مبنى يس ١٣١١ هير ببداموخ، أب ن تعليم كابتداء ۱۳۲۸ مدیل نیمن عام مئوسے کی اور دہیں سے ۱۳۵۰ مریس سند فرافت مجی حاصل کی ، مررسہ فیمن عام مئو کے آب كاسائده يسمولانا الوالفياض نور محدبن اساعيل كوشعاً عاسم بوره (شاكر دحفرت ميال نديرهين مي والوى (١٢٤٣- ١٢٥٥) مولانا احدي طاحساكم الدين (١٢٩- ١٢ ١١١٥) مولانا محاورت العم فيعن عام مولادا ١١١- ٢ بم اهر حولانا عبدالسُمِيات شائق و ۱۹۰۹ مدم ۱۹۱۵) اورمولانا علام کان می می می دم ۱۳۸۳ ه) وغیرو بس س مدرسفیض عام منوسے فارغ مونے کے بعد آپ سہارنبور تشریف کے گئے اور د ہاں مدرسم خام عوم کے دورہ سلاخه به اندا ۱ المدار ۱۰ سارخ المذكر ، ولم نعالي به فر د در مشارعهم به الشريم از الأسط بمباد الشاط

مولاناظم والتى مولانا محدوكريا اورمولا فاطريف احدصاحبان قابل وكرمي

كترت ستا مل كبنا برتسانيف كى جانبائپ كى توجبهت كم دىكى ، پورس كې نورس نادكار چوارى اي، م جوزل مي درج كى جان ايس \_\_

به يدين العلام من رواية الاعلام راد دو) صفحات ٢٠٠ ، يكتاب مولانا حبيب الرمن اعظى كرساله «الاعلاً المرقو في العلقات الجوعة "كردمي بيء ، مسئله ما برالسزاع طلاق تلانة بي ،

٧ \_ برمان فظيم (ادرو) صفحات ٣٧، يركتاب خواد كبعد با تعدا شفاكرد عاما لكف كتبوت يسبع،

س\_العروة الوتقى داردو) يركتاب شرك دبدوت كى ترديد مي ہے۔

سم \_ شج العماب (ادو) يكتاب معابر كرام كي تمسك بالنة اددان كطريق استدلال برشتل م

جامع سلفیرک ومردادان، اساتذه اورطلبه مولانا کی دفات پر این در خوم کا اظهاد کرتے ہوئے السّتعالی سے دماکر تے ہی کر الشرتعالی سروم کو منت الفردوس میں اعلی مقام نعیب فرائے، پسماندگان کوم جویل کی توفیق خنے اوران کی دفات سے و ملاہیدا ہوا ہے اسے برکرے !

اللهم اغفرل والرجه والدخل وجنة الفودوس وأميي

انتخاب: ازمولانامختسقيملفي

### بأبالفتاوي

## مصارف چرم قربانی وزکوة محمتعلق ائتنساراوراس کاجواب

سوال - چرم قربانی کی تیمت مے مدر سے کی عارت از سرنو تعمیر کی جاسکتی ہے یا نہیں ؟ یا مدرسین کی تنواہ اور دیگر سامان ضرور کی متعلقہ مدرسہ مثلا دری بچٹائی، ڈکس نیز بچوں کی تعلیم کے لئے گنا بوں دیجہ میں صرب ہوسکتی ہے یا نہیں ؟ مسائل محمد یونس میتبغل کئے ، کا نیور

الجول، بن مدسے کی تعیادداس کے مدین کی تخاہ ادر دیگر ضوری سامان متعلقہ مدرسہ ادراس مدیے کے فریب بیوں کے تعلیم کے فریب بیوں کے تعلیم کے فریب بیوں کے تعلیم کے نواز کی تعلیم کے نواز کی تعلیم کے لئے کتابوں وغیرہ پرجم قربانی کی تیمت مرف ہوسکتی ہے ،کیوں کہ یہ سب صدتے کی صورتیں ہیں، اور دسول الشرسلی الشرعلیہ وسلم نے اپنی صدی کے جانور دس کے متعلق صفرت علی رضی الشرعنہ سے فرمایا تھا کہ ان کے جعول ادر جمروں کو صدقہ کر دو چنا پی بخاری ہ ا منتا کا میں ہے۔

معن على على قال السرنى رسول الله صوالطلط المالية ان اتصدق بجلال البدن التى نحرت و بجلود ما اور بيمسلم به كران احكام بين قربانى اور هدى دونون كم مم ايك بي بي بجيسا كر مسبل المسلام " مي بي علم الأصنعية حكم المهدى في النه لا يباع لحمها ولا جلدها ولا يعملى البحد الدمنها شيئ المرجم مسلم كى ايك دوايت بي يم م كه رسول الشملى الشرعلية ملم في حضرت ملى سي فرايات اكم ال به المالي مياكم المن من المنافية المن

سوخدد مسن اغنيائهم وسرو الى فقسرائههم ، دواه المستسخسان - يعى جس طرح واين المنسيخسان المنافية جس طرح واين معافي المن المحادث و المنافية المن الماد و المنافية المن المنافية المن المنافية المنافي

امام نودی سترح مسلم میں لکھتے ہیں ؛ و کان اب عبر اولا یکسوها الکعب فلماکسیت الکعبة تصدق بها دسلم ج ا صلای ) یعنی حضرت عبدالترین عرض الشرمنها اپنی مدی کے جول کو کعبرا پردہ بنا دیا کرتے تھے ، بعد میں جب کعبر کے بردہ کا انتظام ہوگیا تو ہرصد قد کر دیا کرتے تھے ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر کے نزدیک اس کومساکین پرصرف کرنا خروری نرتھا ورن اس کو وہ کعبرکا پردہ نربناتے ، اس سے چھوہ کے متعلق ان کا مسلک معلوم ہوسکتا ہے کیوری جال وجلود مین جھول اور چھول در ونوں کا حکم ایک ہی ہے۔

ی بنریه بات بمی قابل فور میرکد بلری اور قربان کے چووں کو صدقہ کر دینے کا پرحکم ما تواستجابی ہے یا ایجا ہی اگراستجا ہے نوریفلی صدقات میں داخل ہوگا۔ اور ظامیر ہے کہ نفلی صدقات کی جو ترفیب و تفصیل آیات واحادیت میں بیا کی کئی ہے وہ کس خاص نوٹ کے ساتھ فضوص نہیں ہے، بلکہ جلدوجوہ فیرکو شامل ہے ، و حسواظ ہے دیسے اُسٹ

يتصدى احدلاشاته

ادراگرایابی بقدر زاده کرمی موادر و کرد اسم معادن قان میں بیان کے گئی بی ان میں لیک فی بیال میں اس کی میں اس کو عام انتی ہے جہوداگر چراس کو قال ادر جہاد کے ساتھ خاص کرتے ہیں لیک جامت علاد سلف کی اس کو عام انتی ہے اور بی مسلک جرد نیرویک دائے اور قوی ہے جنا نچر علام سیدر سند رضا مرحم قول بالتحقیص کی تردید کرتے ہوئے کھتے ہیں : هذا غیر صحیح بل سبیل الله حوال طریق المسوصل الی مسوسات و خبت و و حوالا سلام فی جمسلت و آبیات الانفاق فی سبیل الله قاتم سل جمیع انواع النفقة المشروعة و مساف ایف و الهجرة فی سبیل الله قاتمال نفسها جالغ فولائن القتال فی سبیل الله فالد نوائن القتال فی سبیل الله جرا الله فی ایک الله فی ایک الله فی ایک الله فی الله ف

اس مبارت کا خلاص مطلب یہ ہے کہ مصارف زاوہ میں فی سبیل الشرے معہوم کو ختر و اور صال کے ساتی خاص مردینا صیح نہیں ہے بلکہ لغت عربی اور دوسری آیات کی روسے یہ لفظ ان شمام طریقوں کو شامل ہے جن سے الشرتعالیٰ کی مضا اور جنت کا حصول ممکن ہو ، تخضیص ہرکوئی میح دسیل قائم نہیں ۔

نولب صديق خال عليه الرجمة فرات بي : قيل ان اللفظ مام فلا يجوز قعسره على نوع خاص و يدخل في يجيع وجوه الحنيوس فكفين الموق وبناء الجستة عمالة المجدون يوذلك - رفت البيان جهم سهر المالي يعن بعض في كم يم يرفظ المن التراعام يج السكوكس خاص نوع كساته خاص كردينا ورست نهي الله يعن بعض في كم يرودل كا تكنين سع في مردول كا تعلق المعلى المعلى

of the same

استاد جأمعه دحانيه بنادس



مابنامه

| 11         | جلدر                    | سي المالع                | جمادى الأفرة       | بيوم                       | وسمبر    |
|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| ا سشمارهیں |                         |                          |                    |                            |          |
| ۲          | يلى السلغى              | مولانا اصغرا             | ·<br>-             | . درس قرأك                 | زی       |
| ~          | N 11                    | , ,,                     |                    | ا۔ در صحدیث                | r        |
| 4          | صن ازبرتی               | والثرمقتدي               |                    | ۱ ۔ افتتاحیہ               | <u>ا</u> |
| 11         | ن رَجَا لَهِنْدُانْكُرى | مولانا عبدالرو           | كالهى شوعى تدابير  | م. من <i>گراتاوالنڪ</i> ان | زجبه     |
| ۲<         | صن انبري<br>صن انبري    | فاكثر مقتدئ              | انساني حتوق كاتحفظ | . حكومت مود فرمار          | ن ۱۲۱۰ ۵ |
| مهرس       | (                       | مشوق اعظمى               |                    | ه ـ نظم                    | 4        |
| ra         | رۇ <u>ن</u> سىلىنى      | مبدالترميداا             |                    | ر رحبش میلادبر <i>یوا)</i> |          |
| ۲9         | كالكة غيمكتوب           | برقانوی وزیل خل          |                    | د. مسلم برسنیا کا          |          |
| 44         | ربارونانصارى            | عبدالسيعى                |                    | . خيالات كالرَّمى          |          |
| 44         | كثريعناءالترمباريون     | ر<br>نی <u>ن</u> آوری کا | العودى الالوكات    | إ . جامع سلفي نادس إ       | •        |
| 4          | الممتنقيم سلغى          |                          |                    | ا- باب الفتاوك             | 1        |
| ~L         |                         | ,                        |                    | A Chester Land             | سال مرا  |

مىي عبدالولمب حبازى

چپ داراک لیف والترجسه ۱۹۹۰، ریزی تالابعدانی ۲۲۱۰۰

بُرلِ اشتراك

سالازهم ردديثه في پيچيرم رديخ

اا- بابالفتادی اسطائره یم سرخ نشان کاسطلب می ۱۱۱ - جاری نظریس کف کوعت فریدادی فقری کاست اصغمل السلغ

بسم التراؤمن الرحبم

درس قراك

## دين كالسب يرى الم

تال تعالى: اليوم اكلت لكم ديب كم وأثم ست عليكم نعمتى ويصنيت لكم الإسلام ديب والمائدة ٢٥) أج من فتم ارك ليختم الأدين مكل كرويا ورساته مى إلى نعمت بعى ثم برتمام كردى ورتم بالرك ليح اسلام مع بطور دين دامن موكيا ـ

اسلام کا بیغام کامل واکمل اور اباری وسرملی مے قیامت تک انسان کے مرشعب زندگی سے متعلق تمام امور امل بیش کردیاگیاحی کداخروی زندگی جوانسان کی مقیقی اور ابدی زندگی سے کے متعلق بی بہت واضع طور پرتعلم دے ى كى برجوتفى درة اسلام ي داخل بوجاما مده تمام خدسانتهاور وقتى اصول وتوانين اودم طرح كى يعناكى وربدراه ردى سے نات يا جاتا ہے وہ اب اس بات كا تحتاج نہيں كر تجادت وزاعت ادرمعا شرت ومعاملات مي كسى افن كومنع كرف ادر بيرتوبات كى دنياس گذركراس كواپنا احول هيات متعين كرد - يامترق ومغرب كى سيايى الابناغ بفركامياب نهوسط بكداس كم لف كاوزاد حيات من مرآن دار مثاكل دسائل كاحل بدوي المحجودي م م كوفى تبديلى بوسكتى مع مذ نظرتان كي كم التى معادرة بى اس مى اس كاستبادل كوئى نظام امول ادرنظريد ملحابر مرام نے آپ نمي موسكتام - لانتديل لكلمات الله ذ لك حدوالفوذ العظيم-ك بعد كوابى وي في كداك صلى الشرعليدوسلم في ال كودنيايس بالى جاف والى انسانيت ك بعلال كرم رات بت یا تقااور نفصان بینیانے والی تمام باق کی نشاندی کر کے اس سے بینے کی تفین کردی تھی۔ اس کے بعداس دیا انی سے تشریع نے گئے۔ اب بو تعص کامیاب ہونا جا ہتا ہے اور دنیا دا خرت کی کامیابی کا طالب ہے العجامة ارمحاصلی المترملیدوسلم کے لائے ہوئے دین وستسریدت پر کادبندہ جائے ادراس سے داخی ہواس کے الده كوئ دين وإيمان اس سعمر مرز قبول ذكياجا يككا. ادشادبادي نعالى مع : ومعن يبتغ مسيد إسلام دينا خىلن يقبل مسند وحسوفى الآحنسرة مسسن المضاهدوين - اسلام مح علاده دين ما گركس نے فواہش كى توبعراس كايد دين بركز تبول مذموكا - اور ده اُخرت ميس منت كھا في سائل بوكاري كا هم

يه بي اس كتهام بيو فيرا مدامور من اس كي بروى كى جائ الرايك جزئير من محمى اورض يا فرمب كايروى كى تودەدىن سىخروج كىمادىن بوگاس لىمىردە تىنسى دايان كادىويدار باسى چابىلى كىراينا ماسىركىك نغس وسود اعال كوسنت ككسون بربر كم عي ول سرك مرك اسلام كام وجلة ودنداسلام كالموكم لا دعوي س طريعي مفيدنه بوكاكا ويجبيب بات بيركه ايك أدى اسلام كادثوئ كوتا ميم مكرد وسروس كي تقليد كوبا عيث نجات مجمتا ہے فیروں کو ماجت دوا مجتا ہے اور اس معانی ماجت طلب کرتا ہے بھری وہا پنے کوسلمان کہتا ہے دین کے نام بہد دین ہیں اے والوں کی ہمنوا فی کرتا ہے محاصل الشرعليد دسلم کورسالت برايان لانے كے با وجودكس اور تنفی کویمی تسلیم کرتا ہے بہر سی اپنے ہی کوان کاامتی بتلاتا ہے جھوٹے مدعیان نبوت کے مروز یاں اور ہرزہ سرائیو كواسلام كبهترين تعليمات كمقابل بي لآب اوراين آب كومون كهته نهي تعكما \_ مالانحراس كفي كالتأ وسى حديا لما وسعد إلا استسباعى " كرمغرت يولئ عليسلام جيرا والعرم ديول بي زندہ ہوتے توان کومیری بردی کرنے کے علادہ کوئی چارہ کارند تھا۔اس داضح بدایت کے بعد می اگرامت میں کچھ جوئے نی بیاموں اور آینے نی موے کا دعوی کریں اور سلان ابن سادہ لوحی اور لاعلی میں ان کی اور ان کے اسلام نمالعن تعلیات کی پروی کرے توابیے سلمان کا اسلام سے کوئی واسط نہیں۔ جیے بہرت سے مسلمان مرزائیول<sup>و</sup> ا بہایوں اور بابیوں اور منکر مدیرے کے فاسروعائد کو بیدا نے طور پر منہ جانے کی دجہ سے قبول کر لیتے ہیں ایسادیو عندالنروعندالسلين تقبول نبي موتاب اوراسلام بيى عظيمنت كى نا قدرى سے اس دورس خاص طوري ببيت سى اسلام دسمن تحريكون اور فرقون في جن إلى مي إسلام كالمام ليت بي ادرمسلانون بيسانام سبى ركفت بي مكا ده دشمنان اسلام سایجند می ایج کل بهای ادربابی فراتے کے مفدین وحدت ادیان کی بات کرتے ہیں انسوس نة قائن كوغيرو ترور دين كري كتاب "الاقدس يمكنام سے ايك كتاب اختراع كيا ہے اوالا كيانى بها والشرن بروت اورم الوميت كا دوى كيا تعامل الون كافتيد كعبر شريين مع الس كى بجائے ال ك دوس احبد سعين كي جهادا ورتمام اسلاى احكام كونسوخ قرار د كرما بغ خودساخته باقول كواكر كيانا ى طرح ليك دين ايجادكي بيكن اس يحمتنيس اتف شاطري كه ابتدا ومي دوا پند اصل مقامكر و نظروت منوفها نيور تريد مكريد وشناامول بيش كرك بيد قريب كرت بين بعاينا كلم والمعات إلى -

المسغمل السسلنى

## عقيده ختم نبوت مس كذابين كى نقت ني ن

عن ابی حدیدة قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلم : کا نت بنوانسوا میل تسوسهم الگنبیاء کلها حلاف نبی خلف نبی ، واکنه لانبی بعدی وسیکون خلفاً و رویاه آلبخال ی) حضرت الوجری ه دشی هشرون سے کرنی کریم صلی الشرولید دسلم نے فرایا انبیاد کرام بنوانسرائیل کوار ودبنها کی فریا تے تھے جب ایک نبی مرجا تا تو دوسرا نبی ان کا جانتین جوجا تا اود میری امت میں میرے بعد کو ئ نبی منہ کا باب میرے خلفا دموں گے۔

ديناسلام تمام البياكادين متعاجس كاتفرى بى محاصلى الشرعليدوسلم بي جس طرح صفرت آوم عليه السلام سبس بيع بي تقع ـ بن كريم ملى الشرعليد وسلم والترتعاني في خاتم البين بناياج سكام طلب ميكم آپ كنيدكونى بني سراك الى الى الله الب برجوكتاب ادراحكام اصول ادر فوالين ناذل موسئ ده مردددم ملك اورمپیشر کے لئے آباد ہے گئے۔اس کا ایک لفظ بھی ندمنسوخ موسکتا ہے اورنہی اس میں کسی طرح کی ترمیم اور دلا بدل کی گنجائش ہے۔ بوشخص اس کے خلاف کم سے گا دہ دین اسلام کا منکوادداسلام سے خارج ہوگا سلمان پڑنج پڑو براسان لاكرسلان بوتا م اس بس ساام چيز بى كريم لى الشرعائي دام كوافرى بى اسامى م كون ايسانتخص بوكى دونى كوأب كربعد مان وه كفرمري كامر كلب بي اس العاماديات وقرآن بن أب كرا فرى بى الديما وكول كيلة مبعوث كمة جائه كاذكر بجزت اورتاكيداموجود ميدادشاد باوى تعالى مع: ماكان عبد آباداً مسى معالكم ولكب ويسول الله وخاتم النبين \_ بعن أب الترك ومول اورتمام نيول مين أخرى بى ب*ي. دومری چگادشا دبياني چه*: قىل يا ايها انداس اى ى مول الله لايكم جديدا - كېردينځ*ل كوگو*اي*س تى* مب لوگوں کی طرف الشرکادمول ستاکر جیماگیا ہوں۔ ادشتا دمنوی جے : کا ن کل نبی پیدعت فی قوصه خاصا وبعثت إلى كل أحسب وأمسسود - دمسه أحسن مرخي مونها خاص قوم میں بعیرا جا تا تھا لیکن میں تمام دگوں کی طرف بعیماگیا ہوں بمشدا حمد کی ایک ہی صدیرے نیں اکہا فرايا مجه ديگرابنيا دكوام برجير باتول سے فعنيلت دی گئ ہے پنجلدان چوباتوں سے پرنی مرت اپنی توم بي بود: بهزا تغا اددمین تمام ملوق کی طرف نبی براکربیماگیا بور مجه بی پرسلسد بنوشکا فا تربیم . تر مذی تربین کی یک

ان تمام امادین بن تاکیده که آپ ملی استرمدید ام ک بدادی نی بری ند موگاس ای آپ نے اپی ایک ایک بات بعدی آن دانوں تک بہنیا نے کا تاکید کردی . بلغوا عنی ولوا سند " نیز آپ سے قبل جنی کا بین از ل فرا کی ترشن میں آنے دانوں تک بہنی نے بان تاکی خوشنی دی جا گا ہے گر قرائن جو آخری کتاب ہے اس بی برخب دی گئی کے آپ افری نی بی جرجائیکہ کی ادر بی کے آنے کی خردی جائی اس کے آپ ملی الشرولی اسلم نے اپی ام کو خرداد کرتے ہوئے فریا تھا و است مسیکون فی اُم تی کند ابدون شلا نوٹ کلہم بدو حم اُند نبی واُم خاتم النبیدی لا منی بعدی - دائوداود) کو میری امت بی تیس کذاب الادافتر او پرداز ہوں کے سب دھوی کی کریں نی جون تو تم خرداد ہوجاؤ کہ میں تمام نیوں بی آخری نی بوں بیرے بعد کوئی نی نوائے گئا۔

ات ملی ان طیروسلی مرات کی اور ان ترالی جانب سے ہوتی تی اس نے پیلیفن گوئ بھی واقع ہوئ مرات ہوئی میں ان اور چاہی دات ہوئی میں اس ان بیاد میں مرزا فلام احمد قادیا ن اور چاہی درج ان جیے جہت سے نبوت کے دعویدار گذر ہے ہیں جو کا نباب و دجال ہوتا ان احاد میں در آب اور سلی فورے عقیدہ کی دوشن میں بالکی واضح ہے انسوس میے کہ دینا کی ان جی مسلمان ان کذا جی اور مسلمان ان کذا جی اور مسلمان ان کذا جی اور مسلمان ان کذا جی در موجی جی در کے دیکھ کر فریب کھا جا کے ایس اور مسلمان ان کذا جی اور موجی ہے۔

ادرا ہے اسلام دایمان سے ات دھوجی ہے۔

#### افتتاعيم

# مزارباره ب كسارك سلاق

كل مودخريكم نومبرسه ع كى خرب كه افغانسةان بي گلبدين حكمتيا را وراحد شاه مسعود كى فرج ل كودميان ا بل میں گھسان کی جنگ ہور ہی ہے ، الیسی سخت جنگ پھیلے چو ماہ میں نہیں ہوئی تقی۔ دنیا میں چونکہ جنگ وجدِ ال اور بابى وبربادى كے نئے نع مناظر سامنے آتے رہتے ہیں ، اس لئے اب اس طرح كى يرا سُوں كى خروں بر عام لوگ كي زياده وجهنهي وينق بكدايك عمولى واتعه كي طرح سرسري طوري رفي عكر كذرجات بي رسيكن حساس ول ركھنے والوں أور رین اقدارداحکام کی سیادت و برتری کی بات کرنے والوں کے لیے یہ کوئی ایسامعمولی واقعہ نہیں جس بر سوجنے اور میرت پذیر ہونے کی صرورت نہ ہو۔ دین ہمار سے پاس السُّرتعالیٰ کی بڑی نعمت اورعظیم امانت ہے ، امرہم اس کے نام بركونى اقدام كري توجادا فرض مع كربورى دمددارى وفرض شناسى كانتوت دي ، نيك افسوس مراس مسالميمى سنجيده نهيس رستة اور بيردوسروس كوجله بازى وسخن سازى كاموقع يقيهي - پاكستان كا وجودى دين كه نام پر بوا مقادليك بي المحيط دنوس وبال منعقد يوف والدانتخابات مين ديناكا نام يسف والون اوراس كى ثما تُركَّى كرف والون كاجو شرسا شنے آیا اسے سب لوگ جانتے ہیں ، اس خفت آ میزصودت حال پرمبھ رہن میں سے معف نے کھل کر کہ دیا کہ عوام فاس انتخاب میں ثابت كردياكم وه مذبهب كا دعوى كرنے والوں كمامى ومدد كار مبي بير اسسے زياده افسواك سورت حال افغانستان کی ہے ،اس ملک کے قائرین وعوام فے بڑے عرم وحوصلہ کے سامقدرسی فوج ب سے تکر لی او ایس خانستان سے پسپائی پرمجودکیا، بچرملدمی منعیم دوسی حکومت کا شیرازَه بکورا ڈوگ کہنے لگے کرافعانستان بیکامیوں لی مزیرت سعوط ماسکوکا طاہری سبب ہے -اسباب وعلل ک دنیا میں اس بات کے انکاری کوئی وجرنہیں کافغانستان بن روسیون کی بسیان ان کے دائم سقوط کا سبب بے ایکن یہ واقع کسی طرح کے فخراور بے ما المتاد سے زیادہ عرب و ميحت كاموقع فرايم كرتاميم اوراس بهلو براكر توجروى كئ بوتى توشا يدم وجودا فسوسناك صورت جادر سلمضنم وتى- افغانستان كيموام في دوسيوس كفلاف ابن بورى بنگ مداسلامى جباد سك نام برائرى ،اور بورى د كمسلم ملك اور بالخضوص چند عرب ممالك في ان كى ول كول كريددك، اس مدكا دائره صرف ماليات تك محدود نہیں تنا بلکرسامان اور افراد معبی اس میں سقے ، چونکہ کمیونسٹ نظریہ اصولی طور پر مذہب کے خلاف تنا اور عرب مالک ندیمی دعوت محصلم بردار تقے اس لئے انہوں نے دل کھول کرانغانیوں کی مددی ، اورشاندبشاندان کی حدوم دمیر ساتورہے۔ داقم سطور فے فودسعود معرب میں افغانیوں کے ساتھ مدردی وجایت کے ایسے مناظرد سکھے ہیں جن تصوير شنی شکل ب ،عرب قوم ي غيرت مندا معاب تروت نے بيك بنب لب اتن برى برى قبي ندر كردي كوكيم ره كئة - افغانى ليدراوردينى عالم مبدالرسول سياف زعرب واليان كوعبدرت الرسول كبتر تق ع كموقع برايخ تقرم ووسيس عربي زبان بيس اليتى شعله بيانى كرته تق كربوالمجمع تحسين وأفرب ك صدائيس بلندكرتا ديجعاجا آمقا بوا کی تقرم وں میں کمیونزم کی تردید،ان کی طاقت کوچیلنج اورجها د کے لئے افغانیوں کے بے پنا ہ عزم وحوصلہ کے اظہا سائة بى عربة وم ى سجى خرلي مباتى متى ، سسياف صاحب كمل كركيت يقد كهم خداسلام كى سرليندى اودكفروا لحا د بيخ كن كے لئے اس جها دكا أغازكيا ہے ، جولوگ بها داساتھ زدي كے وہ خود اپنے لئے الاكت كاسامات بيداكري كے را وقت ان تقریرون کا اتنا فلغله تقاا ورمسلم عوام براس طرح جوش وجذبه سوار مقا کرافعانیوں کے لئے عقیرہ وعمل كس اوربيلو پرتوجر مندى كمى ، لوك يسمجيت من كروس فوجر كانخلاد كابعد جنگ يس مصرون مجابري اب وى مطابق شربعيت البي كى تنفيذ مين لك جائيس كے اور بورا افغانستان اسلام اورامن واستى كاكبواره بن جائے عواميس اس طرح ك تعور كومبيلا في عي انقلاب جاعتوب كان الميرون كازياده ما توتقاجي كوجهاد افغانستان نام برستمرت ودوكت دونول مل ديم متى ـ اگرلوكول كتصور كرمطابق يدسب كي بوجامًا تومد چشم ما روس " بات ہوتی المیکن الرائی آج تک ماری ہے ،اوراب اس کاسسب اقتداری ہوس کے علاوہ اور کوئنہیں ،اسلام حبورے بڑے تام کاموں کے لئے اخلاص اور منیت کی درستگی کو بیروخ وری قرار دیاہے ، اگرافغانی مجاہدین کے پیڑ اللَّ كى بعنامندى كاحسول بوتا توآج شرويت ك احكام كوپامال كرك افغاً في وامكا خون نربها ياجا آ - بهم ي س بوشيل وكرب إت كرية إن تودنيا كرى برى طاقون كوابيغ ساعة ض وخاشاك سعزيا ده الميت نبي ليكن بب على كرميوان من قدم ركفة بن توص ذلف درازس باور الجيف والامنظرساف أجاما ب-

امی والمان کال کرایا ہے ،لیکن کابل کا ایک صداب تک بدامن کا شکارہے ، ہم چنکہ طاقت کاستعال سے جزیر کردہے ہیں، اس لئے معددت مال برقاب نہیں ہورہا ہے۔

یہ وضاحت کی ذکسی صفرتک اطبینا ن بن میں وقتا فی حتا گولہ اری کے جودا تعات بیش ارہے ہیں ان سے ثابت ہور ہا ہے کہ صدر موصوف کا بیان بڑی صد تک صفی پر بینی ہے جنائی وزیراً بادکاری احمد شاہ زی نے ایک بیان میں اعتراف کیا ہے کہ ان کی وزارت کو سب سے اہم دشمادی کا بل والوں کے بیٹے میالش کی فراہی ہے ، کا بل کا تقریبا اُدھا حصد داکٹوں سے نباہ ہو جبکا ہے ، اور اس کے باشندے ہجرت کر کے کا بل سے باہم حلے گئے ہیں یا بھیدا دھے حصد بین تقل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزیر بتایا کرمرے پاس جلد ہی وزیر تعلیم آئے تھا ور کہ دہ سے تھے کہ اُدس کی عمارتوں کا خالی کرا ا مزودی ہے تاکہ تعلیم کا آفاز ہو سکے ، لیکن میں سمجہ نہیں یار اِ ہوں کہ ان لوگوں کہ اِن منتقل کروں ، افغان تنان میں کام کرنے والی امدادی تنظیموں نے اب تک ہیں اسے خصر سمی فراہم نہیں کے ہیں بی منتقل کروں ، افغان تنان میں کام کرنے والی امدادی تنظیموں نے اب تک ہیں اسے خصر سمی فراہم نہیں کے ہیں بی مدادس و مساجد ہیں دہنے والی کومنتقل کرسکیں۔

صدر دبانی نے اپنے بیان میں یہ می واضع کیا ہے کہ ہارے سامنے سیاسی دشواری سے بڑو کراقتھا دی د شواری ہے محومت کی آمدنی کے تام ذرائع موقوف ہیں، ہارا ملک قدر تی گیس کی سبلائی کے لئے مشہور تھا، لیکن دوسے مالک ہم سے اس وقت گیس می مسائل مجی حل نہیں ہوئے ہیں ہمالان ہم سے اس وقت گیس می درا مذہبیں کرر ہے ہیں، اس حاری بحلی و بانی وفیرو کے مسائل مجی حل نہیں ہوئے ہیں اس بدے کہ جہاد کے دوران ہاری جو مدد کی تق اس سے زیادہ ہمیں اس وقت اس کی مدد کی صرورت ہے، اور ہمیں امرید ہے کہ دنیا کے مسلمان ہمیں فراموش نہیں کریں گے۔

ایک صدر کی حیثیت سے موصوف کا پر بیان درست ہے ، نیکن کابل میں لڑائ کی خربی جب با ہر کے لوگ سنتے ہیں توان کا دساس ما یوسسی زیادہ بھو جاتا ہے ۔

## لفظ أمت اور فرزت

وعظ و تذکیری مجلسوں کا بنیادی مقصدیہ ہوتا ہے کر قرآن وحدیث کی تعلیمات کودل شین انعاز میں ہوا ) کسب بونچایا جائے ،اورحاض بن کوان پڑمل کے لئے امجا ماجائے ، اس مقصد کے لئے واعظیری قرآن وحدیث کے ملاؤ شروادب، تاریخ وسیراودلغی تحقیقات دغیره مفیدعلوم کاسبها ما گیتی، اگران علوم سے محادر مقبر انداز بین استفاده کیا جائے تو بلات بروفظ کی تاثیر بی امنا فرہوگا اور سامعین محظوظ سمی بول کے انکین اگر کسی ایسی بات کو نفوی تحقیق کے انداز میں ذکر کیا جائے جس کا کتب لفت اور اہل ادب کے استعالی سراغ نبات اموتواس سے وعظ اور واعظ دونوں کی حیثنیت مجروح ہوتی ہے، اور سامعین پراس کوشش کا برا اثر بڑتا ہے۔

وعظ کی بعض مجلسوں میں مذکورہ نوعیت کی ایک لنوئ تحقیق سننے کا موقع ملامس کی تا نیوکتب لغت سے
اب کی نہیں ہوسکی، ایک صاحب نے دوران وعظ یہ فرمایا کہ جمہ ہم سلمان "امت " ہیں ،" فرقہ " نہیں ،
اس جلہ کوجس سیاق میں استعال کیا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مقرر کی نظر میں "امت " کے لفظ میں مدح کا
پہلواورمع فرقہ " کے لفظ میں ذم کا پہلو ہے ، اسی لئے امت کا اثبات اور فرقہ کی فعاری ہے لیکن کمت لغت
کے مطالعہ سے اس خیال کی تصدیق نہیں ہوتی ، امت میں نہ تو مدح کا پہلو ہے اور نفرقہ میں ذم کا ، اس لئے مسافات
کو امت قرار دینا اور فرقہ کے اطلاق سے گریز کرناکسی کی ذھنی آئے تو ہوسکتی ہے لیکن لفوی نکتہ نہیں ۔

فرق او دامت کامفهوم بم بعد می درگری کے ایکن پہلے بن صلی المنظیے کم کاس مشہود مدیت بر فرفرائی جس میں امت اور فرق دونوں الفاؤ کا استعال کیا گیاہے، معریت کے الفاؤ ہوں ہیں: عن عدف بن مالک مسرف میں: لتفترق اُمتی علی تعلق و سبعین فرقة، فیا حددة فی الجنة، و شنتین و سبعین فی المناد - را ابن ماجه ۲ بروی م وابن اُی عاصم فی السنة (۱۲۷) واللال کائی فی شرح السنة ارا ۱۰ و سلسلة الأحادیث الصحیحة للألبانی (۱۲۸م دقم ۱۹۹۱) نیز بر معریث مختلف میاب اور مختلف نظر و مورث کے ابواود (۵ مرم رقم ۱۹۵م) ترذی (۵ مرم رقم ۱۹۵م) مفروی کے ابواود (۵ مرم رقم ۱۹۵م) ترذی (۵ مرم رقم ۱۹۵م) مفرور مورث کے ابواود (۵ مرم رقم ۱۹۵م) ترذی (۵ مرم رقم ۱۹۵م) مفرور کے کئے کتب لفت کی جانب رجوع کیئے ۔ طابر اور ناوی گئے تی المفرق میں المناس - دیتری در ترتیب القاموس المحیط المفرق المناف میں الناس درتہذیب الصحاح ، المتسم الشاف می موالی المفرق میں الناس درجہذیب المحد میں المفرق میں الناس درجہذیب المحد میں المنات و سبعین ، المخطابی : فید دلالمة علی ان مده الفرق میں المناف میں المحد میں المحد میں المحد میں المحد میں المحد المدة علی اس منالا نوار سر ۱۳۰۷)

المستخداب نے در تفرق " کا حکم لگایا ہے ، جبکہ توقتہ " کو مدین میں " فرقتہ ناجیۃ " سے تعبیر لیا ہے۔ ب آیک نظر در اُمری سے مفہوم پہمی ڈال لینا مناسب ہے تاکہ اندازہ ہوسکے کہ اس کے مفہوم میں کسی طرح کی مدع نفیلت کا پہلو ہے یا نہیں ۔

الأصقى عمالت عمالت و الدين، قول عن المنال المسة واحدة فبعث لله النبيين مبشرين ومنذرين ، أى كانوا على دين واحد والأمة : العربية و دين ، يقال فلان لا أمنة لد ، أى لادين له ولا تحلة له ، قول ه تقال : كنتم خيراً مسة ، الما المنف المنه أمة أى خيراً هل دين . ولسان العرب ١١/٣١ حرف ميم ) الأمنة ، بالكسر : المحالة والنشر عنة والدين ، ولينم ، والنعمة ، والهيئة ، والامامة - وترتيب القاموس المحيط ١٩٥١) -

سوره بقره کی آیت نمبر ۱۲۸ یل به قله تعالی: (دائسة مسلمة داف) الم شوکانی فرات این: والأسة الجماعة فی هذا الموضع، وقد تطلق علی الواحد، ومنه قوله تعالی: دان براهیم کان اُسة قانت الله) و قطلق علی الدین، ومنه قوله تعالی: دانا وجدنا آباونا ملی اُسة ) و قطلق علی الزمان، ومنه دواد کربعد اُسة ) (فق القدیر للشوکان ۱۲۲۱) - مشیخ الاسلام این تیمیر دهم السرف مجوع فنا وی کی تیمی مبلدس اس مدین کی تخریج کی ہے، ان کی بارقوں سے مجی لفظ اُمت میں کسی مرح اور لفظ فرقر میں کسی مذمت کا سراغ نہیں ملت، بلک فتاوی میں ورج الفاظ والی وجواب دونوں سے بی اندازه جوتا ہے کہ دونوں مفہوم برابر جی، اور ان کی صفعیل دونوں طرح کے الفاظ سے میں ۔

ابن تيمير فابوداود ، ترغرى اودنسائى وغيره كوالرسي وهديث نقل ك ب اس بين اس بلا برغور ليجه : "سستفشرق حدد والأمسة على ثلاث وسبعين ضرفة كلها فى النار الاواحدة » وفى فظ: " على شلاث وسبعين مسلمة » وفى رواحة : " على شلاث وسبعين مسلمة » وفى رواحة : " على شلاث وسبعين مسلمة » وفى رواحة : " على شلات وسبعين الفرقة التاجية بأنها أحل السنة والجماعة ، " وله في اوصف الفرقة الناجية بأنها أحل السنة والجماعة ، في كفته إلى " وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن شكون عى الفرقة الناجية المسلم الحديث المسلمة ا

والسنة » (٣/١م - ١٩٣٥) . صغر ٣٩٩ برلكية بي الا وصنده المفرقية الناجبية «أهسل السننة» وهم وسيط في النحل »

امت اور فرقه کالفظ قرآن وحدیث میں اور مقابات پر می استفال ہواہے لین ان استفالات بھا ہے استفالات ہے استفالات ہے ۔ الآیہ التوجہ ہے کہ مومنوں پر فرقہ کا لفسنا بولا گیا ہے ۔

به به به به وافع الته المدة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم الأعواف مها مي امت المي امت الأعواف مها و المي امت المي المي المين المي ناي نديده فعل منسوب من بعنى وفظ ولفيحت سر دوكنا سرده أعراف بهى كا آيت نم المسافية الآية و كل في داخل بوني والون يرامت كالفظ بولا كيا مي داخل بوني والمن برامت كالفظ بولا كيا مي داخل بهري المت بود و المي برامت كالفظ بولا كيا متعدد بهي ، اورتم بهترين امت بود

بیر مند بین بی ملی الله علیه وسلم نے امت پر افتراق کا حکم لگایا ہے، جبکہ فرقہ کو مناجیہ "کے وصف ندکورہ حدیث بیں بنی ملی الله علیہ وسلم نے امت پر افتراق کا حکم لگایا ہے، جبکہ فرقہ کو مناجیہ "کے وصف سے موصوف کیا ہے ، فرقہ ہونے کی نفی سے لاز می طور بر بخبات کی مجی نفی ہوجائے گی جسے شاید کوئی مجی لپند نہ کر ہے تفتر ق اُمتی پرایک مفصل بحث علامہ ابواسحا ق الشاطبی نے الاعتصام رج ۱۹۸۳ وبعد ما) میں کی ہے قابل مطالعہ ہے، اس میں بھی فرقہ ناجیہ "کا ذکر آیا ہے -

# ا فراسداراله ی شری دا بیر

انقلم: ومولانًا) عبدالروُف رحانى رناظم دور حسواج العلوم جندُ انگر

مم - صبیع ناکایک شخص تفاج مسلان بی گوم کوم کرسورهٔ ذاریات سے تعلق اوگوں کوا و بام وشکوک میں مبتلاکرتا تھا معزت عربی طرف سے شہر کے ایک عاکم سے انہوں نے اس گوگر فارکر کے اپنے خاص قاصد کے ذریعہ معزت عربی خدرت میں بھیجا اور خطیس اس کے جرم کے تعلق العماکہ قرآن کریم کی سوئه ذاریات کے تعلق مسلانوں بی شکوک وشبہات بھیلاکر لوگوں کو بدعقیدہ بنار باہے معزت عمر نے ضطاکو برمات بھی تک خون آلود ہوگیا اب اس نے پڑھا توجی کو رسامنے بلوایا اور مارنا نئر و شکیا اور اس قدر ماداک مرسے پہر تک خون آلود ہوگیا اب اس نے جلانا نئرو بھی یا تا نئر و بھی اللہ ہوا تھا اب وہ سب فرادی و زائل ہوگیا اس کے بعد اس کے بعد اس کو بعد اللہ می کنت احد و فی داسی ۔ یعنی جو ضبط میرے سرمی سایا ہوا تھا اب وہ سب فرادی و زائل ہوگیا اس کے بعد اس کو جلا وطون کر دیا اور سلمانون کے بعد بین جانے سے ختی سے مالفت فرادی و دائل ہوگیا اس کے بعد اس کو اصاب الدین حجر کا دوران حکم کا دوران حدال کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کی دوران کی دوران کا دوران کی دوران کا دوران کا دوران کا دوران کی دوران کا دوران کا دوران کا دوران کی کوئی کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کے دوران کے دوران کا کا دوران کا د

فرداری اتی روجائے یک کم معلاد سے فرایا "ائتوی بسوط تام سد یعن میرے پاس ایک معنوط کوالا لاد. (استیجاب ع م ملاح)

المتراكم مع فلفائ كرام كي خداتر من المست المسان من كرائي ماص قرابت به نوئ بون المست المسان من كرائي ماص قرابت به نوئ بون المست المسان من كرائي ماص قرابي من واه كيد المك و الما فان فرايا يدن سوي الميان كرون المراد المرد ال

4 - مصرت حمّان کے دورخلافت میں ولید بن عقبہ کوفہ کے گورنر عقے ایک جادوگرا سے جادد کے ذور سے اورنون کا بھی بازی گرا پنے لڑکے سے اورنظ بندی کے کرشمہ سے مردے کو زندہ کرنے کا تاشا دکھلاتا تھا جیسا کہ آئے کل بھی بازی گرا پنے لڑک کو چی سے ذریح کرکے چیم می کوخون آکو و دکھا تے ہیں حصرت جندب محاجب ہو پنے اور کوار سے اس کی گرون اور کو مایا آ احسی مفسدے الآن " اب مردہ ہوجانے کے بعد اپنے کو زندہ کرلے ۔

دا بخعائص ۲۶)

> - فلیفراشد معزت عرب عبدالوزیز کے ایک صاحب ذادہ تعلم کے قابل ہوگئة وفلیفرنے ان کولون سے کچہ دور فاصلے ہرایک مکتب میں تعلم د تربیت کے لئے ایک استاد کے سپر دکیا اور ساتھ ہی عام کولان کے تعت کے ضغیر نویس مقرر کروئے ایک دن فلیفر افد کے پاس بدر پور طبیع کی اکرائے آپ کے صاحب زاد ہے نے جامت میں مشغولیت کے سبب مصر کی خازجا حت اوانہیں کی فلیفر اشد نے استاد کے پاس تعمر کی خاز اور اس میں لکھا کہ عمر کی خازی شروت میں سے اب میری طرف سے نیا بہتاسی فرض کو انجام در بیل بیدوں کی خازوانہیں کی امرز اس اور ب سے آپ میری طرف سے نیا بہتاسی فرض کو انجام در بیل بیدوں آپ سے پاس جی جتابوں آپ اس الرکے کو اس وقت تک مار تے د بہی جب تک یہ در در در بیا میں ہو اندو بیا ہوں تا ہوں کی کی خاذ یا جا عت بولیا کے جام تا ہوں تا ہوں تا ہوں کو گئا اور فر بایا کہ جام ت اس وقت بنوا یا کریں جب کہ خاذ یا جا عت بول جو باید وی نور ہو میں ایک باد یہ مسئلہ در بیش ہواکہ صفول کو گؤلول میں کا دی لیا کہ میں میں کہا کہ در باد میں ایک باد یہ مسئلہ در بیش ہواکہ صفول کو گؤلول میں کا دی کی مقادی نور کی کی ترکاری نے بیل کے در باد میں ایک باد یہ مسئلہ در بیش ہواکہ صفول کو گؤلول میں کا دی کی کی مقادی کو کو گئا میں کہا کہا کہ در باد میں ایک باد یہ مسئلہ در بات میں کا در بادی نے الماکہ در بادی نور کو گئا کو کو گئا کہ کو گئا کہ کر در باد میں ایک باد یہ مسئلہ در بادی نے بتلا کا کو میں کو کو گئا کہ کو گئا کو گئا کہ کو گئا کو گئا کو گئا کہ کو گئا کو گئا کو گئا کہ کو گئا کو گئا کہ کو گئا کہ کو گئا کو گئا کہ کو گئا کہ کو گئا کو گئا کہ کو گئا کو گئی کی کر گئی کر در باد میں کو گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئا کو گئی کر گئی کو گئی کر گئی کو گئی کر گئی کر

کی ترکاری تو کچه اچھی چے بنہیں ہے اس سے بہتر تو کر بلہ ، اکو ، بر عد ، معندی وہے وہ وہ وہ وہ کاریاں بی آئی ام الد یوسف اس وقت در بارس قاضی القصناة (چیف جسٹس کے عہدہ بر فائنز محقے دسول اکرم کی اس حبوب فذا اس در مرکز کر کر تذکرہ کرنے سے ان کی دسی فیرت کوجوش آیا تو انہوں نے فدا جالا دکو مکم دیاکہ در بار میں نطع (خونی چوا) بچھا دواوراس امیر کی گردن اڈاو در چنانچہ جلا دنے خونی چوا بجھا کر جب بالا دریت چیوک دیا ور اس کے قبل کا انتظام ہونے لگا تو در گریا کا واداکین نے سفادش کی تواس کے لئے جبل فائد کی سزانجو میز ہوئی اور فرد اقد بہ کرائی گئی اس کے بعد جان بحشی ہوئی ۔

(شرح فقراكبر الماعلى قادى)

اس واقعری معلوم برداکداد ن ورجه کا در مشکریین مثلاث ادب گفتگویمی بهار بے علماء وقصنا ہ نے بر دوانشٹ بہر کی کا در وائٹ کی کا در وائٹ کے کا در دانش کے انساز دکی کا در وائٹ کی بر خداعل کا ابتام کیا۔

4- ایک بادسلاهین گرات کمی سے ایک سلطان نے ایک عالم حقائی سے کہاکہ مراضیال ہے کہ نبوت کوئی الیسی بری چینہیں بھی کہ اس کا انسلا و وفائد ہوجائے نبوت ورسانت توایک بڑا ہی نافع و مفیدسلسلہ ہے اس کو توجا دسی ہی رہنا جاہئے اور میں ہمتا ہوں کہ میں نبی کہنے جانے کا مستق موں کیوں کہ میں بھی خرج انتخاص میں بھی خرجی انسان کی ایجی طرح میں بھی شرعی منکوات سے روکتا ہوں یہ سنے ہی اس عالم دین کوئی الفر قال کرا دیا ۔ محت کروی با دشاہ نے خصد میں اکر اس عالم دین کوئی الفر قال کرا دیا ۔

(نزبة الخواطر مطبوعه ميدرا بادركن)

كل تك بعارے علمائے دین ام منکر قول منکر خلاف شرع گفتگو کوبر دانڈیت نہیں کر سکتے عتے اور غیرت دینی سے مجبور و بیے تاب ہوجاتے عتے ۔

اس ابربادشاه آغا ذسلطنت بس بڑا دیندارتھا سی میں خدھ ارددیا کرتا تھا شیخ عبدالنبی صدرالصد ورسے ایک بار درباد میں ابر بادشاہ دعفرانی رنگ سے دیکے ہوئے کیا ہے ہیں کرآیا تو شیخ عبدالنبی شیخ عبدائیں ہے دیا ہے ہوئے کیا ہے ہوئے کیا ہے اس دیکھ کرھ ہے ہے تا ہے ہوئے ابنی عصا سے بادشاہی جامہ کوچ انکا میں کا پاکر کو حضہ تو آیا گرفاوش رہا حرم مرامیں جاکر والدہ سے شکایت کی والدہ نے کہا کہ بیتم ہارے گئے بیات کا باحث بے تاریخ و میں لکھا جائے گاکہ یک عالم شرع اور مفلوک الحال مولوی نے شہشاہ ہیں کو

عصا سے ماردا ور اس نے شریعت کے احترام ہیں ہر داشت کرلیا ( مانٹر الکوام ) اس واقعہ سے معلوم ہوگیا کہ اکبر کی آ خان المان خاص ہو حالت نہ بھی جولبد میں پہلا ہوئی علماء ہو، ابوالعفن لی فیضی وغیرہ کی برصحبتوں سے اکبر ہر باو ہو گھری تھیا ان در باری علماء سوء کے حالمات کے بارے میں نواب صبیب الرحمٰن خاں شیروائی کی کتا تھ یا وایام ما کے آخری صفحات ملاصلا کیجید ۔

اکبر کے دربادی علامیں سفیکن کے حالات میں ملاحدالقادر بلایونی نے کھا ہے گہاس نے ابی بے نقط تفسیر جنابت کی حالت میں اور اکثر کوں وہنے ہے ساتھ بچھ کر سنجاست آمیز صحبت میں کھی ہے اور اسکی تفسیری اورات براس کے یا بے ہوئے کئے دوٹر اکرتے تھے ملاصا حب لکھتے ہمیں واو تفسیر بے نقط دران والت مستی وجنابت می نوشت وسکال او آنزا زم طرن یا نمال ساختند » (منتحب التواریخ ج سوسیس) مالت مستی و دیگر علاء سوء کی مطاب سے امرکا دین مزاع گرگیا اب چند واقعات اسی قسم کے بیش میں اور مشکر خلاف شرع کام کوزبان سے دوکا گیاہے۔

برائ کوزبان سے دوکے برخومالیں خصرت عائشہ نے اپنے بھائ عبدالرجمن بن ابی بکر کو د بجھاکہ وخوا کر دیا ہوں اور میں اور اس کے میں اور اور میں اور اس کے میں اور اور میں او

من المام ال

صن عبدالله بن عرکامطلب بریخاکه اگرچه فته نکاز ما دربه گراحتیا طاور برده کے سائد آدائش وزیرائش و طوون و کے استعال کے بغیر بر سے سا دھے ڈھیلے ڈھالے برقع بس جہب ج جیراکی سیر میں جہادت کے لئے آئیس تو آسکتی ہیں مگران کے صا وب زادے نے ان سب احتیاط کو خمف د تھورکیا

يَهِإِن الكِسلوربات فرمين مِين آدمي سِيركروب اس ياكباز ندما مذا و دخرالترون كے دور ميں الا قدر فتنه تفاكه عورت كامسجد تكريس جاناليك بزرك صحابى كيصاص زاد ك تك كوكواره ندبهوا اسي المسافر والعرود والمنافعة بالرسياس الديك تربن دوريس عورت كوفتن بالني زمان كالشكا ہونے سے بچائے کے لئے ہروہ وغیرہ کا اہتام دکھناکس قدر حزودی ہوگامگرافسوں کہ عودت کی آزاديان معرو وعدست كاتذاوانه اختلاط بخلوط تعليم بخلوط كلب اور مخلوط تفريح كابي السي جزير بمادر نه ما يذم روز إفرو ل بوتي جاربي بي اور بروه برقع كاكبيب انتظام خال خال اگر سي يمي برقع اس قدر صیبت و جیکیلا ہو تا ہے کہ مدن نایاں دیہتا ہے ،اور ظاہر کے جیکیلے مین سے لوگوں کو، مباس كرن كاموقع ل جايا ميمكرجب باسركامعا مداليسا جي قدا ندروا ندكيسى البيلى صورت بوآج كا روشن ضيال دينابرقع يوشى اودبيرده سيخطلات جادبي عمالانكنسوانيت اوراسكى عصرت وعفن كى مقاظت كم تقصور براور سي في يجي جامع توبر ده لين چرو وعيره كاجبها نا از صرم ورى وردوالیس بے بر وگی بے برے نتائی وخیارے معکتنے ہوں گے اکرمرموم نے ایک بردہ کے مخالف كا واقعه وكعلم ميكران كي بيعك الناك سائة بيدده كمو اكرتى فى كسي صين اوجوان كى طرف! كلميللت بوكم الورن ويترون وعورت إب شويم سي الك بوكرا ويكوكانا نثروز يوروعيره ميكراس افرط كرياية تكل كوري برئ تواش بالف بيرده نه آخركار يوليس كواس واقعه ك دبورث وك اكرمزي خاس کواین ماندایشوش اس طرح اداکیا ہے ۔ كالماكن الكريده كالناكود وكالناكود وكالناكود وكالتاكي الموادي كالدوات الأكال الموادي ألا الماكالي

بہرمال کے دوبر تفصیلی گفتگو کے لئے کوئی اور موقع آئیر گامیہاں اصل محت پر مختاکہ خلاف شرع باتوں ہرصحا برگرام توک دیا کرتے تھے اور جہا د باللسان الود آنیہ با بسیان کا فرص انجام دینے میں ایمنیں کسی ک ہروا خہیں ہوتی متی اب اسکے جندنمونے اور وال صفاع ہوں

۳- امام الک بن ان کا واقعہ ہے کہ خلیفہ الوجی منعول نے سی بنوی ہا ایک ہے کیے بات جیت کی فرخلیفہ ذراتیز اور لمبنوا وازسے ہوئے لگا امام مالک نے بڑی جرات اور بہاودی ہے تھا تھا کہ فرپ کرما طب بھا اور کہا الکت یا آمیر المومنین کا ترفع صوت ہے ہی صد المسحب "امرائم منین آپ کو کہا ہوگی ہے کہ نہا المسحب "امرائم منین آپ کو کہا ہوگی ہے کہ نہا المسحب و امرائم منین آپ کے باعد فرایا کہ معنود کی عزت واح تام جو آپ کی زندگی میں قائم تھا وہ آج بھی قائم در ہے گا ذندگی جس آپ کے سامنے بسند معنود کی عزت واح تام جو آپ کی زندگی میں قائم سے امرائم کو اجازت زمین آپ کے سامنے بسند معنی الله عدیدہ وسلم میٹ اکھ دوست حدیا ۔"

اسسادے واقوش قابل ذکربات بہ ہے کہ امام الک نے خلیفہ کواس حال میں اُوکا اور مبلا آواذ سے معالی ہے خلیفہ کواس حال میں اُوکا اور مبلا آواذ سے معالی ہے خلیفہ کے ساتھ بانج سونگی تعلوں کے باعثوں میں چک رہی تعین امام الک برخلیفہ کی تافیق ور کوار و ان کے معاند الله ہے ہے خوف و خطر میں اُن خصیل الجہ دو اور کا کے الفاظ میں فاست کا معاند الله المقیفة ، برجل کیا اور خلیفہ کوساکت و خاموش کر ویا داوی کے الفاظ میں فاست کا معاند الله المقیفة ، برجل کیا اور خلیفہ کوساکت و خاموش کر ویا داوی کے الفاظ میں فاست کا معاند اللہ اللہ میں آگی ۔ (الخصائص جلد ۲ مست ۱)

مافظ ابن جراس من فرویت کے تعلق کھے ہیں جہ لوحنوب الفیل الحدیب الکر اگر السی ماد بابھی کو ماذا جاتا قروہ جی کر مجال جاتا مگر وہ صرواستقامت کا پہاڑا بی مگر قائم رہا جب تک ہوش حواس بجار ہے ہر کو ار نے رہے وہ اُعطوف شید است میں سے کوشند بنی کر اللہ او سند سے اور است کے دسول کی سنت میں سے کوشند بنی کر اور میں میں جو اس کے دسول کی سنت میں سے کوشند بنی کر اور امام احرکو یا بزبان حال اس مشقت آمیز مرحلہ بر فرمات تھے میں جو اس می مطابق اعلان کروں امام احرکو یا بزبان حال اس مشقت آمیز مرحلہ بر فرماتے تھے میں جو می ہمیں کر عاش دوئے تو کشتہ ایم خونے نہ کر وہ ایم کے دا نہ کتھ ایم جرم ہمیں کر عاش دوئے تو کشتہ ایم

خلیف معتم کو آپ کے مجادی بھاری بیٹر ہوں کے جکورے جانے ہاورکوڑہ کی سخت سزاؤں برجب دحم آجانا توامام معياكركمهاكد ويجلف ياأحد حاتعول يعن اشراحدتم بدا فسوس ب كرتم قرآن كے كارق مون ك بارسيم كياكية بو بالعن كيول افتلاف ركعة بوالم كية الأيا الميوا لمؤمنيان المطوني شيئا من كت ب الله اوسنة وسول حق أقول ب « " يعنى مجه كتاب النِّد إسنت *سول النُّدكو في مسن*د ديج بس قرآن كي خلوق مون كاعلان كردون كامعتصم خاموش موجاتاكداس بار يمس كتاب التدادرسنت يسول سے كوئى مندسى تقى تو وەپىش كى كىرى آخرى بارى مىقىم خىشفىت وىحبت كے انداز مىلى كىما ، والله ا نی علیا شفیق کشفقتی مسلی حا دون ابنی ما تعتول سکیس تم سے خدا کی تسم کھا کرکہتا ہوں ک مجيتم سودى مبت سے جو محکوا سے إرون سے ہے ذراسون كر بنا و قرآن كے خلوق برد نے كے معاطیر ابع كياكية بوعلار ذيبي اربخ الاسلامي لكهة ببركدام وصوف ن عجري جواب ديا أأعطون منيئامن كتاب الله اوسفة رسولسه " مجرجب وبي كتاب التروسنت رسول كلمطالب كيا تواخ كالمغليف فتعم تنك بهور ملاكياه ورآب كوقيد فاندس فوالديا بعرد وسرب ون فليفه عنهم في المام كوطلب كيااوركها العالم والجبني شيئاحتي اطلقك عنك بسيدى مركدا في احدين صبل كولوبهارى منشاء كم طابق أي مخ الشن كال كرجاب دس مين كى بيران خود است بالاست كمولد ونكا آب نے محروب فرا اعلونى شيئام ماكتاب الله أوسنة رسولسه الا يعن مي كتاب وسنت كسندكي بغ اس طرح می کافی بات کس طرح کم رون بهرمال خلید کا جاه وجلال قیدوبنداس کی محت فتن امام کے عشق كمناب كوند بل سك الم مودن كرمال بريد عرصاوق آنا بيكو بابز بان عال آب بدبير حارب ع

الماذم دم و يال طريع برتم گهر د دم دوم دم بزدش ولکن درنی گهر د

صزت ام احدخلیفه مامون کے زمان میں گرفتار ہوئے اور خلیف معتمر کوفت تک مقید رہے مائیس اعینے آپ قید خان میں سخت تکلیف اعماتے رہے اسی اثنا میں بار پارٹیال کر بابرلائے جاتے زایاب ہوئے اور ذبان حال سے پرشعر میڑھتے : ۔۔۔

حنينًا لأرباب النعيم نعيمها وللعاشق المسكين مبايتجرع

مناظرے بھی ان سے کئے جاتے مگراپ کا علان حق بہیٹہ لمبند دہتا اور بریاد آپ بی مناظروں میں سیاب ہوتے بعض بعض علاء آپ کی سزاؤں کو دیکھ کر ترصم کے بیمیں کیئے کہ آپ ایٹ نفس پروندہ کے در بیا کی در بیاب کی مناد کے مطابق بات کر کے ایپ واس وآدام کو آو بیش اور در وال کو گراہی و بدع قیدگی ہیں مبتلا کردوں اس مزاکی مرت اٹھائیس مہنے تک طویل اگری مام احدین صنبل پر شعر بڑھتے ہے ۔

بَمِرِعِنْق توام مى كشيد غوغالىست قونىز برير بام آكدخش تماشا كيست

مبروال میں نے مما تلک مجید اے یا موسی " مے جواب کی طرح اس سلسلہ کو فراطویل مجمدیا

كالبى زبان سے ازالہ و تغیر فرمائے رہے اور انہوں نے اس سلسلہ بی برطرح كی جمانی تكلیف كورولٹ

مرادراً فصلها لجهاد کامة حق پیمند سلسطیان جیات و سر بیمنال فرمایا کیااور اً فصلها لجهاد کامة حق پیمند سلسطیان جیات و سر بیمنال فرمایا

۵- امام مالک کے نزویک جری طلاق کا اعتبار ہیں تھا خلیفہ منصور کے گور نرنے امام مالک کواس فوک سے روکا اس کوخطرہ تھا کہ لوگ اس سے خلیفہ کے جری بعیمت کے غیر معتبر ہونے ہیں ولیل لائیں گے مگراماً مالک کے حق گوئی وحق پسندی نے اس پابندی کو گوارہ نہ کیا اور یہ اعلان حق کرتے دہے یہ دیکھ کرمد مین کے گور نرنے حکمہ یا کہ لیام مالک کو نوتے کو اُرے مارے جا میں چنا نچہ حکم کی تعمیل ہوئی اور لؤت ہے وارنے کا

بی بی براسه کے دراؤالبنال و ماعی بی بی بی بیای می بیدن جاری بیدگیالیکن گورنزگواس سے تسکین نہیں ہوئی اونٹ پر بیٹاکران کو

جنائی بی سات برای مالمت بی بایدزنجرسواد موکر دریند که داستوں سیگذرتے تواملال تشمیرکران امام مالک جب ای مالمت بی بایدزنجرسواد موکر دریند که داستوں سیگذرتے تواملال گرما تے جانے وحت مدین مدینی فقل مدینی وست ام بعدونی فائنا جائے ہوئے انسان سیست است و بعی یونی مالک بینالنوں کا کہ میں اور کریں بیاری بیاری بیاری میں ایک بینالنوں ہوا مشکر بعد میاملان میں کرتے وہ کہ تول ای طب عاق اسکوں کیے ہیں وہ بیاری کی جسست و مشکر بعد میاملان میں کریں مالک بینالنوں ہوئے ب يدسب كو تاوينا جابرًا بول كذبروسى طاق كا كما عثبار نبي -

الم الك خايداس من وايتاكران كرم يرسابى يدت دى كى تى اس لي وعايرات الدان الدان الناون اکے احلان می حکومت کے علی الرغم فرائے جانے ہے ۔

اس کے بعدام مالک اس مال میں مسجد منبوی تشریف لائے آپ میسیا ای معظم مساف کر کے دوارت ذا دای اور فرما باکرمب معزت منعیدین مسیب کوکوڑے مارے کئے توانہوں نے بھی مسجد موکمایں يمازا داكى تمحا فكيعذمنصوركوجب ابيغ كودنركى اس حكت كاعلم بوا تواسطهما مالك يدمعذرت كرية في بالت سين كي اوركهاكمي في كورنرك معلق حكم دے ديا سے كمدسية سے بغداد تك كدسے موار كريك لايا جائے اور اسكى تذليل و تو يہن كى جائے امام مالك نے فرما ياك عور نركونب اكرم صلى الله علي سلم قربِت حاصل سے اسکی وجہ سے میں نے اسکومعا ف کر دیا ہے اب آپ اس کوکوئی ایذا دو ب این سودی نے کیا <sup>ا</sup>

مشنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان بم د کردند منگ

تراكه ميسر شوقوا بن مقنسا م كه بادوستان خلاف است ومبك

ميروال كذارش بي كدكورو وى كاسخت سزاا ورتذبيل وتشمير عيا وجدوا مام الك جهاد باللسان اود

ان حق کا فرنین شسلسل انجام دینے رسے ۔

ستغلق خاندان کے ایک باوشاہ نے ایک مالم دین سے کہاکہ میں بی ہونے کاحق دکھتا ہوں آپ توگ لیمی علماء ممرى نبوت كا قراركري اوراس كمتعلق اطلان عام كردي اتوايك عالم دين كى لى عزرت جرش بيس اود عقیے سے بے تاب موکرانبوں نے محرے دربارس کیا ددگوہ مؤر ایسی میں گندی بات سے ایسا کہنا يظاكما تاج باوشاه نے مردرباداس مالم دین کی زبان مکادادی وہ بے چارے آئندہ کے بے گو بھے قوم کے ن الغير باللسان وجهاد باللسال كافرض انجام و حاربی ماموش بور نے (نزم تا الواطر)

خلينه توكل معزت الخائير يحنت كين ووثمى للكتا تقاا وروع زيمن ومين بربح بلرندا فذاكرتاها به وتنع بدارام خوابن السكيت نوى در بارس ما عز عضر يميزى كرسانة حعزت على وسين كي المان جس شاخان باتى متوكل كرر باتفايدا مامخر والم بعنت أك المرسنك كوبر ولشت شكرسنك اعداكمها وهافقه آن منسبور خسله م مسلی خسیر مسنسلی و مسسن انسنسای ایمن منسبسای ایمن منطقه م معزی مخاطعام تنبر تم سے اور تم بارے دواؤن افراؤں سے انعنل واعلی تھا صفرت جلی کی رفعت شان کا ذکری توکیا ہے اس پر توکل ضام وکران کی زبان کدی سے کلوادی اورد و اسی وقت شم پر مرد گئے وقی الشروند واد مناه (مراة الجنان ج ۲ مراه ا

۸ سد آیک واقعد عهد نبوت میں ایک منائی کی بدزبان کے جواب میں پیش آیا تفصیل یہ ہے کہ بعضر
امحاب نے حصوراکرم ملی النہ علیہ وسلم سے عرف کیا کہ آپ عبدالائر بن ابی کے بہاں تشریف نے پلیس اس کی عزت افزائی ہوگی اور شاید اسلام کی طرف اس کی رغبت بھی بشر سے حصور ایک گدھے پر سامی مور ایٹ افوار کے سامی اس کے پاس ہو کہ اور جب قریب ہو پنے تو حبدالنہ بن ابی منافق نے کہا کہ ذرال و حربی ہوئی کر رہے آپ کی سواری کی اور سے مجملات کیا ہوئی کی اور سے مجملات کیا ہور ہے ہوئی سے اس ہو الله علیه وسلم المعادی صحابی سے مسلم نامی مور کے گدھے کی موشو ہر رہے کہ و و الله محما در اسول الله صلی الله علیه و سام المحل مور کے گدھے کی موشو ہر رہے کہ و حراب میں آبادہ ہوگئے مادیر ہے ، جو تر میں مور کے مادیر ہیں ، جو تر مکر مور ہوگئے مادیر ہیں ، جو تر مکر مور سے ہوگئی آبادہ فریک مور سے ہوگئی آبادہ فریک اس مور سے ہوگئی آبادہ فریک اس مور سے میں مور سے ہوگئی آبادہ فریق میں میں اس میں اسلام کی صور سے ہر ہوگئی (مسندا محد جے سام میں اسلام کی صور سے ہر ہوگئی (مسندا محد جے سام میں اسلام کی صور سے ہر ہوگئی (مسندا محد جے سام میں اسلام کی صور سے ہر ہوگئی (مسندا محد جے سام میں اسلام کی صور سے ہر ہوگئی (مسندا محد جے سام میں اسلام کی صور سے ہر ہوگئی (مسندا محد جے سام میں اسلام کی صور سے ہر ہوگئی (مسندا محد جے سام میں اسلام کی صور سے ہر ہوگئی (مسندا محد جے سام میں اسلام کی صور سے ہر ہوگئی (مسندا محد جے سام میں اسلام کی صور سے ہر ہوگئی (مسندا محد جے سام میں اسلام کی صور سے ہر ہوگئی (مسندا محد جے سام میں اسلام کی صور سے ہر ہوگئی ہ

اس واقعہ سے برام منکراور ملاف مرع برتم بری وبدنہ بان برجرات کے سات جواب دینے اور تغییر اللہ مان برطن بیرا بوت ملتا ہے ۔

مولانام برمبرانی صاحب مرحم نزصة الخاط می اید اور واقد نقل کرتے بین کرخلق خاندان کے ایک بلوشاہ نے ایک حالم دین کوظلب کیا ور کچرکفتگری اور عالم دین نے جرج جواب دیا و مسلطان کی مخت کی کی مخت کی

معلوم بواكر إلى السّرام منكر سيميش بيزار دمة اور ابى بيزادى كى وجنظا مركردية. - علاء دين في دمايا كم حقوق شهريت اودان كم عبادت خاف وغيرو كم تعلق جب كم ملاطين اسلام كو راه يرجلت ديكما ووزاان كوبر عاداد عديه باذركما اوراعلان حق كيا-اوران كوحق الامكان السالاول اجامريهان سع بازركما، يناني مشتم من ازخرواد، مدونين واقدات اس مطسط من المعطفوائي : أيك مرتبسلطان مك الطاهرف معرى زمينول كمتعلق يرقانون بناكونا فذكرناجا باكرولوك ان ں برقابض ہیں وہ ابن ملکیت کا ثبوت بیش کریں ، اگرایسا ثبوت زبیش کرسکیں گئے توزین بحق طومت منبط ئے گی ، اس زمانہیں اہل شہر کے شہری حقوق اور لوگوں ٹی شخصی املاک اوران کی ذاتی جا مُداووں اور الديون كوبيا في كم لي جس عالم دين في طل الطاهر كواس كم اداد عديد وكا وفي الاسلام مي الدين ، وشادح مسلم) ک فعات گرامی متی - ایام موصوف نے سروں باز ملک المطابع کوایک احلامی فراکرو وکدیا اعظام كوبالأخريدقا فان والبس ليتأخيار وشاى عهر مسكطك ويرور والبراء أرسان سيكنك - اس طرح سلطان سلیم د ترکی ) نے ایک بازادارہ کیا کرسب اوگٹار کواہلام قبول کررنے کا آیا جہ و ييا جائے اوراسلام دلائي توجارے ملاحد سنكل جائيں ، اگرملطا بعاسليم كان الاوج والعجا ا علنت ترك بس عيداليون كانام ونشان والماء ليكن الاراف قابر باستا وك ماعذ بعق جللية والأرصات لنظون بي يراطان في كويا " لا يعلى لاعالم لك مر يجزي إلا يعلى المعالم الله

جائز بہیں ، علام تعکیب اوسلان مکھتے ہیں کہ منتی جائی نے اس قوت کے ماشقا سلام کے اس مسلاکی بیاں کیا کہ معلقات م معلقات معلیم کا اُحقی ادادہ موم بن کورہ گیا۔ دفعلیقات برمقارم ابن خلاوں مدی ہے ۔ برمسے بڑے تاہروجا برباد شاہوں کے سامنے زبان کے ذریع تبلیغ می کرنے کا مقام ہی اور کچے ہے جہا کے اسلام دیا فی کونعمیں ستا۔ انگے معلاد دیا فی کونعمیں ستا۔

یہ گرندنہ بلند کا حبس کوئل گیا ہم مدی کے واسطے دارورس کہاں بعث بیات میں مدی کے واسطے دارورس کہاں بعث بیات بعث م بعث واصحاب بدعث سے اجتناب کے سلسلہ میں زبان سے بیزاری کے اظہار کے چند واقعات اور ملاحظ فرمائیں :

٧- امم الوب معتبان سے ایک برمی آوی غرب الله است عن گادة " كرحفوري آپ سے ایک بات كے متعلق كي سول كرناچا بها بول ـ راوى كہتا ہے : " فولى وهد يقول بيده ولا نصدت كلمة " كران بول في الله شخص سے اعلی مرليا اور بي الله بيركر فرايا كرم بائى ایک بات كون كيم بيها له رحمی بات بھی سننے سننے كر بائش نہيں ہے ۔ (مقدم منداحد) مو ۔ امام ابن طاوس نے ديكا كران كے صاحب زادے ہے ایک برمی آدى كي بات كرد ہے و فرايا : " ابنى احدل اصبعيك في أذنك حتى لا تسبع ما يقول " كرما و زادے كافرن ميں الكي لا تسبع ما يقول " كرما و زاد كافرن ميں الكي اور فرايا و افل كراد تاكراس كى اور و فقتكو تمان من الله الله كران كورند كرا و الله الله الله كران كورند كرا و الله الله الله كران كورند كرا و الله كورند كرا و الله كران كورند كرا و الله كورند كرا و الله كران كورند كران كران كورند كورند كورند كورند كورند كران كورند كران كورند كران كورند كورن كورند كور

یر واقعات تاریخ اسلام ملذمی سے منقول بی جو امام احدین جنبل کے ایک نصیحت نامرستداس بیں ٹابل کئے گئے ہیں۔ دیمقد موسطان میں تعلیق علیمی تعلیمی تاکس ہو معتقلا ) لاقتول المجسيل فى الكشف عسن المليل وقرأت فاتحد الفيدين اورمنت فجركه سأل بر مدلق مدلق من المليل و مدلق من المليف من ميل بن فيراب ميلني احمن ميل بن فيراب ميلني احمد المردوبية الميلني الميلني

# محكومت سعورى عراب انساني تقوق كالخفظ

#### از داکٹرمقندی سازمری

قرآن کریم میں الٹرتعالی نے مسلمان کوئن نیک کا موں کا حکم دیاہے ان میں ایک کام عدل وانصاف کا ہے ، قرآن یہ جا ہتاہے کہ مسلمان ہر موڈ پر عدل وانصاف سے کام لیں۔ اپنے اور بریگانے ، دوست اور شون مسلم اور فیرسلم کسی کا بھی کوئ معالمہ ہواس میں انصاف کے علاوہ کوئی دو سری داہ اختیار نہ کریں۔ سووہ کم گر ایت نمبر ۸ کے ترجہ پر فور فرمائے ، الٹر تعالی فرما تاہے : (اے مسلمانو! الٹرکے لئے انصاف کے ماتھ گوا ہی دو ، کسی قوم کے ماتھ تمہاری دھمی تہیں عدل ہے باز ذر کھے ، عدل کرد ، یہ تقوی سے قریب ترب ، اووال شرے دو ، کسی قوم کے ماتھ تمہاری دی طرح باخبر ہے ،

قرآن کے اس دامنے حکم کے باوج دمسلمانوں میں ایسے لوگ ملتے ہیں جودوستی یا دشہنی کی وجرہے انعاب کی راہ چوڑ کرنفسانی خواہشات کی ہروی کرتے ہیں ، اور بے جاحمایت یا مخالفت کے مرتکب ہوتے ہیں۔

معودی عربی کا محومت کے ساتھ بعض ہوا پرستوں کا بہی معالمہ ہے ، چ نکاس محومت کے دیکا واصلای کام اور انسانیت کی فلاح وہ ہور کے ہروگرام ان کو اچھے نہیں لگتے اس لئے دواس حکومت کی مخالفت کا کوئی موقع ہا توسے جانے نہیں دیتے۔ اس طرح کے نکہ جیں اور عیب جومسلانوں اور غیرمسلموں دونوں ہیں بلئے جاتے ہیں ، لیکن اسودی حکومت کی ایک خوبی یہی ہے کہ دواس طرح کی مخالفت اس کے بغیر اپنے تھیری واصلاحی پروگراموں کی تکمیل کے لئے سرگرم عل ہے ، اس کا کہنا یہ ہے کہ وشمنوں کی مخالفت اس طرح کے رواس کے بعد فود بخود خود خود مرم علی ۔ یاس کا کہنا یہ ہے کہ وشمنوں کی مخالفت اس طرح کی وحرم کی دورا مول کی تکھیل کے لئے سرگرم علی ۔ یونکر بھرمائب ہے جانچ ہم دیکھتے ہیں کو حرم می وحرم کی دورا مول کی تکھیل کے بعد فود بخود خود خود مرم اس کے جانے تھے ، لیکن خادم حرم میں شریفین سٹنا ہ

معودی حکومت اپنے قلم ویس اسلامی قوانین وحدود کی تنفیذ کرتی ہے ، اسے معی مغربی برسی المجى نظر منهين ديكيتنا اوروقيا فوقياً اس سلسله مين النه جارمانه تبصرك شائع كرتا دمهتا ب مغرب مين انسانی حقوق کے نام نہاد تحفظ کی چنظیمیں کام کردہی ہیں ان کے خیال کے مطابق اسلامی حدود کی تنفیذ النسانيت كے خلاف مي ، اسلام پريداعتراض قديم مي، اور علمار نے اس كامعقول ومدل جواب ديا ہے۔ جديد دور كم معرى عالم شيخ عبدالقا درعوده كف التشريع الجنائ في الاسلام "كنام ميمستقل كتاب لكوكم مخالفين كاعترامنات كى قلى كمولى ب، اورية نابت كياب كموجوده دورجسے ابن ترقى وتدن كا زعم ب اب تك كوني ايسا قانون سلمن نه لاسكاجس سے جرائم كے فائر ميں كوئى مدد مل سكے يستى الاسلام ابن تيمية ، ان كے شاكرد علامه ابن القيم اورشيخ الاسلام محد بن عبد الوباب اور ديگرا مُرُا سلام كي تحريد يرايم اس نوعيت كا مرامنات كمكل جوابات موجود بي ، ادران تمام تحريرون كاما صل يهدك اسلامی صدود کی تنفیذ ہی کے دریعرانانی معاشرہ امن واشتی کی نعمت سے بہرہ ورہوسکتاہے ، اورج ا ور نظر كوتاه مع معدى مكومت بي امن وامان كي صورت مال پرجوك بين اور ريوشي شايع موئ بين المنابع كالمت الوتلي كم جرائم كاانسدادا ودمعا شروكامن وميلامت كاتحفظ ال حدود كى تنفيد سي كيس ارج كامياني كرمات ودايوتاي - بم موفوع كاس ببلوير في الحال كوم من كرنا في باستر ملكها يد سليف معودي وزيروا خلش زاده تايين بن عبدالعزيز حفظ الشرك ايك شلي ويزن انطرون كا وه صعيب عنام موصوف في الرام لفتكوى بيم الدائ مودى عرب كرودنام و اليوم من لئ هاري وه و كالمثامية بي شائع كيدير الثروي كرنے ولياتنس نے مَوَق انسا ف كِ معرف تنظيموں كے اجابہ ر کیس منظرین شیزاده موصوف سے سوال کیا کرمغربی ذرائع ابلاغ سعودی عرب چی انسانی متحق کی خانی ماندی در مشتعل معدانتی و ناک آری در در کر از روس کرد کرک دارد این گری

رڈی سے تعلق ہوبائیں نشر کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا جا ہیں گے ہ مشمر ادومومون نروابي فرايك ايك مسلمان ى حيثيت سينهي بكرايك انسان كالمتيت ميس دنيامين مقوق انسان كتحفظ كا دعوى كرف والى تنظيمون سے پرجينا جا متا مول كراس وقت رسنیا ہرزے گووینا کے سلم باشندوں کے ساتھ جوانسا نیت موز برتا و مودیا ہے ، اور ادیا ب سماویر ل تعلیات کوم طرع یا مال کیا جار ہاہے ، اور دنیا کی حکومتیں اور حقوق انسانی کی تنظیمیں جس بسب المرب رخی کا مظاہرہ کردی ہیں اس کے بیشِ نظرانانیت اورانان حقوق کے تعظے دوے کی کیا نقيقت باقى رەجاتى ب كېرىكومتىن دورتنظىمىن رودىي اودالىلىن شائع كرتى بى اورلىمنى كومتون ورتي يكون پراعترا من كرق إن ،ليكن اس كامبى كونى فائده نظر نهين أما- اس تمهيك بعدين يه واضح ارزاج متا ہوں کرستودی عرب میں ہارے اسلام عقیدہ کے مطابق سی معاشرہ اور حکومت کے مقابله يسديا ده بهتر طور برانساني حقوق كاحرام وتحفظ كياجا آب، بم كتاب وسنت كي تعليات كو نا فذكرتے ہيں، اوركسى بيكى شفس بركسى ميں طرح كى زيادتى سبي كرتے ، نركسى فرديا ادادے كواس بات كا. موقع دیتے ہیں کہ وہ کسی برکوئ زیادتی کرے ، جارے ملک میں سیاسی قیدی سک نام ک کوئی چیز نہیں، میں ایک وزیردا خلہ کی ویٹیت سے الٹرتعالیٰ کوسائے اوراس ملک کے ولی امرادرماکم نیزسعودی، عربی اوراملای معاشره کے ساعف برطرے کی ذمرواری قبول کرتے ہوئے یہ ومناحت کرناچا ہتا ہوں کرہم ایک طور برانسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں ، اور تحقیق وتفتیش میں کسی اَدمی کے ساتھ جمانی یا ذہنی بر اول روانہیں رکھتے، بلک متیقت مال کو سمعنے لئے انسانی دائرہ میں مناسب اقدام کرتے ہیں ، جاسے مك مين تحقيق كے نام برانسانى اذيت رسانى كاسلسله قطعانهيں ہے -

میں یہ استان در میں ویڑوں کے خان رے نے جب شہزادہ نابعت سے دہشت کردی وانتہا ہا کہ استان کے میں میں میں میں میں م متعلق موال کیا تو مومون نے جارہ بین فرمایا کہ: جم عرب دنیا اورا کی طرح اور کی دنیا میں موجدانتہا ہا کہ کا معتمل کی اسباب مختلف کا اعلامی دو میں کہ میں انتہا ہا نہ کا انتخاب کا اعلامی کے کہنے کا حق نہیں دکھتا ، الانتہا ہے ملک کا نقط انتخاب کا مقدم کے کہنے کا حق نہیں دکھتا ، الانتہا ہے ملک کا نقط انتخاب کا معتمل کی کہنے کا حق نہیں دکھتا ، الانتہا ہے ملک کا نقط انتخاب کی احتمامی کے کہنے کا حق نہیں دکھتا ، الانتہا ہے ملک کا نقط انتخاب کو استان کے لیے کا حق نہیں دکھتا ، الانتہا ہے ملک کا نقط انتخاب کی انتخاب کے اسباب میں کہنے کا حق نہیں دکھتا ، الانتہا ہے ملک کا نقط انتخاب کی انتخاب کا منتخاب کا دیا ہے کہ کہنے کا حق نہیں دکھتا ، الانتہا ہے ملک کا نقط انتخاب کے انتخاب کا دیا ہے کہ کہنے کا حق نہیں دکھتا ، الانتہا ہے ملک کا نقط انتخاب کی انتخاب کا دیا ہے کہ کہنے کا حق نہیں دکھتا ، الانتہا ہے کہ کہ کہنے کا حق نہیں دکھتا ، الانتہا ہے کہ کہ کہنے کا حق کے کہنے کا حق نہیں دکھتا ، الانتہا ہے کہ کہنے کا حق کے کہنے کا حق نہیں دکھتا ، الانتہا ہے کہ کہ کہنے کا حق کے کہنے کا حق نہیں کے کہنے کا حق نہیں میں کہ کہ کہنے کا حق نہیں کہ کہ کہ کہنے کا حق کا حق کی کہنے کا حق کہنے کا حق کی کہنے کا حق کی کہنے کا حق کی کہنے کی کہنے کہ کہنے کہنے کا حق کی کہنے کا حق کی کھنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کہنے کہنے کہ کہنے کا حق کے کہنے کا حق کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کہنے کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کے کہنے کی کہنے کا حق کی کہنے ک چاه تا بول کرانتها بسندی کی استای ای ای کون گنائش نهیں ، ایک مسلان کبی انتها بست نهیں بوسکتا ۔ اسرالامی تعلیم کے مطابق ایک مسئل کی اور مسلمان کوستانا حرام ہے ، جلااس مسئلہ برا اسلام کانقطۂ نظر وسیع ہے ، چنانچاس نے انسانی جنیا وہ ای کی جان و مالی کے تحفظ کو حزوری قرار دیتے ہوئے جا ذروں کے ساتھ میں زم برتا دُکی تاکیدگی ہے ۔

مشمرزاده موصوف في مزيد فرما ياكرانتها بسندى اصل مي قلووزيادتى سے بيدا جوتى مي ، اور اسلام نے فلوسے روکاہے ، اس تعلیم کی دوئشیٰ میں کسی مسلمان کا دو سرے مسلمان پراس طرح زیادتی کرنا ميساكراً ج كودرس بم ديكورس ، ميرتعب الكيزم - الشرتعالي في بي دين كى تبليغ ك سلسلي يمكم فراياب كرامها طريقراورمناسب اسلوب اختياركرس، اس معلوم بوتاب كردوس معاطات میں بدرجہ اولی نرم روی اور ملاطفت کی مزورت ہے۔ قرآن میں بنی اکرم صلی السّرعليہ وسلم كے متعلق ادشا دست كراكراً بسخت دل اور برخلق بوت تولوك أب كوچود كرعليده بوجات - اس أيت أب ددامل ملا نود کے ای تعلیم معنم ہے کہ المنیں برطلق وسخت ولی کے بجائے نزم ولی وٹوش خلقی کی دا ہ اختیا رکر نا چاہئے۔ ایک عرب ملک میں امن وسلامتی کے ذمردار کی حیثیت سے میں اپنے تمام مسلان مبا یُول سے يدكهنا عامتا جون كرفتنه وضاد سے معاشره میں دوسری مهلك أفتين اور خرابيان بيدا جوجاتي بي،اس لنه برایسه کام سے پر میزمزودی ہے جو فقنہ ونسا دے لئے ماہ جواد کرے۔ یہ بات بھی یاد د کھنا جاہئے کہ به الميناني وبدامن كانعقاك سب سيهل اس طلك كولائ موتا بع جهال بدامن بيدا موتى ب، تعرير ترقی کے کام دک جائے ہیں ،اورموام فریقین حالات کاشکاد ہوجاتے ہیں ، ہمادے ساھنے نی اکرم صلی النگر علیوملم اور خلفائے واشدین کا نمونہ ہو تا جا ہے جنہوں نے ہرقیت پر ملک کے اسمن واما ن سما

معاشو کا من وامان کا ہمیت ، انسان حقوق کے تحفظ کی عزودیات اود انتها پسندی ودہشت گردی کی خرمت کی بات جل ہے توسلا کلیم کے عیس وفر کے دن محرم نیخ میدالعزیماً کی الشیخ کے ضابتے گی جانب اشارہ مجارم ناسب معلوم ہوتا ہے۔ عرفر کا بہتاری میدان وہی ہے جہاں آجے تقریبا جمدہ ہو سال پہلے فیراد مال مسلح الشرولی وسلم نے انسانی متوق کے اس املامی منشور کا اعلان فریا ہما ہم کا کا ہمت ومعنویت کی معرف بری دنیا ہے ، اور جس کی برابری کائوئی دو مرامنٹود آج کی دنیا کے ساھنے نہ کو سکا حالانکہ انسانی ان میں کا دم میر فوالے بڑے بڑے معلمین وقانون داں حضرات فی فکری تو آبائیاں مرف کیں اور قانونی نکتر دمی کے سامق بہت سے منٹور پیش کئے ۔ و فرکے اسی میدان بیل شیخ توصوف فی کھے لفظوں بیں اعلان فرایا کہ دہشت گردی کی اسلام بیں کوئی گنجائش نہیں ، اسلام بھی طاقت کے بعام استعال کی ہجا ذت نہیں دیتا ، اور کسی بھی دینی یا دنیوی معاطر کو وہ زبر دستی کے سامقہ حل نہیں کرناچا ہتا اس کی فظری معاطلات کا مل سلامت دوی اور طبی اطبینان کے سامقہ و تاہے ، ظلم و تعدی اور تقل فارت کسی مشاکہ کومل کرنے کا اسلامی طربقہ نہیں ، اس کے جولوگ دہشت گردی کا سہادا نے کرکسی مقصد کوما للے کسی مشاکہ کومل کرنے کا اسلامی طربقہ نہیں ، اس کے جولوگ دہشت گردی کا سہادا نے کرکسی مقصد کوما لکی دوسروں پر فلطا ٹرقائم ہوگا ۔

دہشت گردی کے مسلمیں شیخ مومون نے اسلام انقلانظرواض فرایا تومغرب دنیا کواس سے عیرت
اور مسلمان اس فعل جمیع کو مائز سیسے تیں ، سائمہ ہی ان کویہ تی کر جہ تھے کہ اسلام دہشت گردی کا حامی ہے ،
اور مسلمان اس فعل جمیع کو مائز سیسے تیں ، سائمہ ہی ان کویہ تی کر جونکہ مختلف سلم مالک ہیں دہشتہ گردی کے واقعات سینفیں آتے ہیں اس لئے سودی عرب کے کسی عالم کی زبانی اس طرح کا مما ف اصلاد نہیں ہومکتا ۔ اس نوصیت کا تصور خلط فہی پرمبنی ہے ، اسلام ہیں شہما دی تی کا جو معیا دے اس سے بہ لوگ واقعان فرایا ہے ، جب یہ لوگ واقعان جی ہات ہو جائے قواس میں کسی فرد ، حکومت یا مفاد کا کھا فا فالل فرایا ہے ، جب کوئ مسلم شریعت سے ثابت ہو جائے قواس میں کسی فرد ، حکومت یا مفاد کا کھا فا فالل فالم ہے ۔

المرمغرب حقوق انسانی معمقل جس اعلی معیاری بات کرتے ہیں وہ مرامر نظریاتی بات ہے علی دنیا ہے اس کا کو فاقعلی نہیں ، اس کے ان کی مساوات وازادی کی وشش بر سورتا بت ہور کا ہے ۔ امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کے سامڈ سلی امتیاز موجد ہے ، اس طرح جوبی افریقہ کے کالے موام گویا حاکموں کے فلا واست بعاد کا شکاری ، فلسطین کے مطلع مسلمانوں پر لورب وامریکہ کی مدد مصامرا میل ماکموں کے فلا مواس کے معلی میں بوری ہیں الاقوامی برادری کی انکوں کے تطالم دی اور دور میں اس کو دی ہوں کی دور میں اس کی دور کی ان موست ان ناانصا فیون کو دور دور میں کا فلام کی انکوں کے تعلیم دی کو دور میں کا فلام کی ان موست ان ناانصا فیون کو دور دور میں کا فلام کی میں دور میں کا فلام کی انتہوں کی دور دور کا کہ میں کا موست ان ناانصا فیون کو دور دور میں کے فلام کی کا موست ان ناانصا فیون کو دور دور میں کا فلام کی کا موست ان ناانصا فیون کو دور دور میں کا فلام کی کا دور میں کا موست ان ناانصا فیون کو دور دور میں کا موست ان ناانصا فیون کو دور دور میں کا موست ان ناانصا فیون کو دور میں کا موست ان ناانصا فیون کا موست ان ناانصا فیون کو دور میں کا موست ان ناانصا فیون کی کور دور میں کا موست ان ناانصا فیون کا موست ان ناانصا فیون کو دور میں کا موست ان ناانصا فیون کو کا میں کا موسی کا موسی کا موسی کا موسی کا میں کی کا موسی کا موسی کا موسی کا موسی کی کا موسی کا میں کی کا موسی کی کان کا موسی کی کا

بهار ي دول ايك موايت بديمي ب كريراصطلاحات كريج دول اب ،او دخل كوانعان كنام برقبول كرليباب، علامه ا قبال عناس مقيقت كوان دوشعرو سيس داضح فريايا ب :

معدی سووائ ملوکیت کو شمکراتے ہو تم تم نے کیا توٹرے نہیں کرور قور اے نجاع معدی مولیت کے ہیں ۔ راج مانی ہمگریاتی رز راج ہے رزاج

الميام خرب نا الم مفرد منرى بنيادي قرمون كو فلام بنايا مقا كدان كياس علم وحكمت اور تميذيرة تولاد بهر، اور فلام اقوام الن اوصاف سے مارى بي ، اس لئے اپنا نظام مكومت والنبدسكتيں ، لهذا اخير معرف ب ونيا سے استفاده كى مزودت بى ، ذيل كدوشعول بين اس بات كى طرف اشاره بى : تم في لو ترب فيام مرانشينوں كے فيام

تم فرن المان الما

كليدار وكتي تمين ين رواد كمتا موب أي

ملاما قبال کا ای نظر کا برگذیرمتعدانی کری امرک امریت کے وجہ واز فراہم کا جلئے، بکی برصوف برونواس ووجہ سرمایا و دفیق عافنات کی ما نہاشادہ کرنا جا ہے ہی جس کے تیجہ بریافیاں اینعمد کا متراود دیسرول کے ہزکو میب ٹابت کرنا جا بہتا ہے موجودہ دور کا بران بریت کے ایک اندائیت کے توقادی تیان کی ترق کے تام بھان ایت موز مکتبی کی جا گذاہی باور بجدو موام کو ای پالسیول الد

چند ماه بیشتراسرائیل خین چارسوسے زائد پھے کھے اور ہنرمندفلسطینیوں کو ملک بدر کرا ہے اس کے لئے مغرف دنیا کی کردی ہے ج ہوستیا میں مسلم سل کشی کی جمہم جاری ہے کیا اس کے فلان ان کے لئے مغرف دنیا کی مدروں کو کہا ہے الم مغرب اس طرع کے مسائل کو مل کے بغیر دوسروں کو کھے اور بلند کر نا النسانیت کے مفادمین مناوی ہے ، اس لئے انسین سوچنا جا ہے کردنیا کو کب تک دھوکہ یں رکھیں گے اس کی حیثیت مذاق جیسی گئی ہے ، اس لئے انسین سوچنا جا ہے کردنیا کو کب تک دھوکہ یں رکھیں گے ا

Summer Street Street

and the same of th

سَوْلَ كَا يَدِيهِ الْمُهِالِيَّ الْمُعَالَى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ ال المعى جمية الل عُديث المعلى على جمعام بين وره مؤرمي في

العلي عامت كاتك كي عرض منوال العالمة على منوال العاملة والمستدن كاستا العالمة والمستدن كاستان كاست

ائیں میں اگرسب بل جل کراخلاص ووفاعکام کریں۔ اجڑی ہے عامت کی کھیتی صدر شکب میراداں ہوجائے

اک اِن میں است کا ماس کے بات میں ان اور است کا میں کا میں کا ان اور ان میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں ک

گفتارسے پہلے لازم ہے کرواد کی ہواضلاص بھی ہو۔ …. ہرفردجا مت کاخالص اک مردمسلاں ہوجائے

اخلاص ووفاسے ہرمید مخزن ہورموزمکست کا ایمان کے جرم سے ہردل آئینۂ قرآں ہوجائے

ایان کے بوہر ہے ہردن المیر تربید قرشنا والنٹر ہوکر گر ہے تو ابو القاسم ہیں پھڑ ۔ بدمات چپائے اپنا مند الحاد ہراساں ہوجائے اب شوق چراغ سمری ہے پیرکون جگائے گا تم کو اے کاش کرمود بیدادی پیغام سخنداں ہوجائے

# جنف ن میلادیرعوا الناس کے تبصری

عبدالتُّمِيدالرُّدُضِلْق مامعہسلفیربنایس

به به به مروقع برفود انون فربابری مجده گیان وانی مجد، جا ج مسجدد بلی، تاج محل، جزائدی دولال قلد دفره ک بادگیری میروپذ این فن کامیر امتال دادشا میروکدیاک برکس دناکس اس پرتبرم و کتان ظرایا.

کی کردیکتے ہو فرحالی کروائشی برانہ ای تکاکی اس وج بر لیتے ہوں کے جی وج ای سراور و مال کی انتر عاید فری سیلام دری ہے کہ آن کی نہاں عاق والوں نے دیا لمی اند کرس کوجہات کردیا کی نے وقتی ہما کر رہاں بھک کردیا کہ بر زیست از مال مک کیا ۔ والوں کوئی ناک کا شدی دیک میا وی جو دیپ جائی ایٹے بیوب کرنا ہے تھے منبوط وہ میں جرید تو کو کو دری نے موجد ایک کیا والوں کو ناک بی کمانی دیکر است اس الحدیدی کاک کاک میں کا اور ا

کیاا حرام نبها دربی کی مبت کامطلب یی بے کہ عاشقان در ال کی التہ علیہ خوانفی و داجات کوچاہے ہوک دری مگران چیزوں کے چوڑنے کے لئے ہر کر تیار نہوں جن کاذکر قرآن پاک میں نہیں، احادیث وسنن کے ذخیروں میں ہی ون خرکی ٹادیخی اور میرت کی کتابوں میں نہیں، فقم او غنام ب ادبعہ کا تا لیفوں اور صیفوں میں نہیں، وحالیہ کرام اور تا بھیں ام کے زمانے تک جن کا انتہ بر نہیں، جافت محدثین ، اسمہ وین ، امام او صنیعہ ملام مالک، امام مثافق ادو امام الاین نہا

کیاب بھی بہتانے کی فردون ہے کوشن بیلاداسے علاوہ کچری نہیں کہ بیا کے برویت ،ایک عظے وصوکہ ،

التی دی جرم ،اسلای شریت کو بلیک برل کرنے کہ لیک تو بعدات سازش اول باطل مذاہ بسب کے تہواہ وں کہ لیک فریس ہے ، اس لئے بعدات کی فوصورت نے بلکی پر ذورتہ کہ ایکی شیشن کے اس ون کی سرکاری تولیل الحوار کی ،اس سے پہنس ہور کا کہ نوی دی الحج کو دوزہ دکھنے کے لئے بھی کردے ۔ ویدال می کے بعدایام تنہ ہی جی الحوار کی ،اس سے پہنس ہور کا کہ نوی دہ الحج کو دوزہ دکھنے کے لئے بھی کردے ۔ ویدال می کے بعدایام تنہ ہی جی مسئل کو دی الحق کے المحدی مطاعت کو در ہے یا دو المحدی دو المحدی در المحدی دو المحدی

نرمب اسلام نے بیس ایسے تہدادوں سے اوا ذا تھا ہو دیگر ذام ب کے تہوادوں سے جداگا مۃ اپنی ایک الگ اور نمایاں اور مثان دکھتے ہیں بین میں النٹری بڑائ کا اعلان ،اس کے دسول می النٹر علیہ سے اپنی و فادادی کا اثبات اور مذہ ہُ ایٹا ا وقر بابی اور انسانیت آواذی کا اظہاد ہوتا ہے ہو کھیل تما ہے، دھوم دھوا کے ، شور شرابے ، اور ارراف و تبذیر سے پاک ہوتے ہ جن میں حرف ان کا ہری اعضاء کی نوشی مستری کا سامان نہیں ،سکون ،ووج و تعلب کا انتظام ہی ہے جن کے المدم مات ہو اور فطرت و دقارے نقوش چیکتے ہیں اور جوم شخص کی طبیعت و فطرت کوسوٹ کرتے ہیں۔

مگرائ سلاند بنای این این اسلاند به این کامل و کمل از به بین این سود و کا اضافه شروع کردیا بود گرازیان و فا به ب کے سبوارو ر کا بروج مطوم ہوتے ہیں جن سے دوسرے مذاب کے دما ایک دصاری بے بعنائی، بے فرق اور ویا موذی بھی ہے جن سے سلانوں کی دصاری بے بعنائی، بے فرق اور ویا موذی بھی ہے جن سے النظر ورمول کی اہانت و کتنا فی کا اشتباء بکد المہار ہما ہے جن بین اسلامی متاات و سنجدگی اور فلات و وقاری المهاد کے المهاد کی بعدائی کی استان مذاب کے المهاد کی دونا کی اسلامی متاات و سنجدگی اور فلات و وقاری المهاد کے بالمهاد کا المباد کی بعدائی کی اسلامی متاات و سنجدگی اور فلات و وقاری المهاد کے المهاد کی بالم المهاد کی المباد کی بین المباد کی بالم الماد کے بالم المادی بالمان و وقاری کا المباد کی بالم المادی بالمان کے المباد کی بالم المادی بالم المادی بالم المادی بالم المادی بیانی فور کی المباد کی بالم المادی بالمادی بال

کی میں اندان ایک با کواس کی مفل میلادی دی اور دکھی الدو تنظیم و ایس منعد کردر ارس کی ملیل المراح الدو ایس کی م جادب بادی کتا ہے تعلیمان اس کے دل میں کیل جاتا ہے لیک کو کوجب خواکر زن کر میں ہوائی اس کے مدید سے کھسک بیتا ہے میکی کتا ہم معدی ہوتا ہے اور اسلام اور کتا افراد و فروز زنول ہے شہار المجان کو اس کے مالا میں ہے میں معلی میلاد جاتے ہو ایکی اس سے نرتم ہا وااسلام میں ہے میں میں اور در متر با وااسلام میں ہے میں معلی میلاد جاتے ہو ایکی اس سے نرتم ہا وااسلام میں ہے میں ہوتا ہے ، دور در متر با واار ایک ان ایک بالمان ہے مالا ہے۔

اد احب بی ادوشق درول ملی انده ایر اسلم کافر ذا معودا پیشند دانو ؛ اگر فیرایسا کرتے ہوں توکریں مگر نبها او بے لئے یک دوا ہوگیا کرنج مسلی ان علیہ وسلم کے نام برتم می ایسا ہی کو دن کیا اب وین دو کم کام بھی دوسروں کو دیکھ کرکیا جا کے گا۔ کافٹ اسی لیک معالمہ میں توتم اسلام ادر اہل اسلام کی فوقیت و برتم کا ثنابت کوسکتے ۔

> تعسیعت دولانا،عبدالرون رحان جنادگری مکتبک لنید دیدی علاب به درسی

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

بمطافى ونياعظم كبتاني

## مسلم بوسنيا كاخاتنه

# منتقبل میں ایک تھی اور پیلے اور می

ونیا کے اخرافراد بالنعوم اسلم معرب ک طرف سے دیکہ اجامائے کر بسنیا ہرزے کو دینا کے موال برامن مذاکرات اور اقوام متحده کی جانب سے قیام امن کی کوشش محص ایک دھونگ ہے تاشه ، توري بي نبيل كهاجاما بكداس كي توس بنيا دي موجدين ، حالات دواقعات كاسلسله أوان مال سے كورد إب كر بورب كے قلب من واقع اس سلم مكت كفاتے كى كوششوں ميں بودايوب اددامريك شركيب عامن مذاكرات كوطول دين كامقصدمرف سروب كوزياده سازياده ملع كرك جادهيت كاموتع فراجم كمناب - امريك كى دونى كالونيان يعى برطانيدادر دوس اس بين يثيث إن خاص لور سے بر النیش ف این ایک سیاست داں گواس کوسٹسٹوں "کے نام پرسلانوں کو کرورے كزورتركر فاورسروب كومصنبوط مصنبوط تربنا فى ذمردارى سوني دكمى ب ،مغرب كى اسادش ے بار مدیر او من قیاس او او الزام آدید میں میں سمار صورت مال خدگوا متی کر دال دوست كيابود إيداكماب بمطافى وزيامهم ورثكم المتول بكرانياكيات ، جان ميرك ايك خط فجود بيفاج وكلي الكريك كالمامكي الكامني كاساذات كالإنجاب كرديا بيء ميجر في خطا كاسال ١ مرمى كوكيات وخابر فافى وزياعظم وفرك كالمرك فعايد ابرتكا اوكس فرا ومنيا كامكمت وسيطير فلايستا كاخاد للسياء شاشاك بماله ويوام بوكيا كافادون وتعالى بي ويعطى في الماليد المراد والمرام والم والمرام والمرام والمرام والمرام والم والمرام والمرام والمرام والم والم والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام الكالليدوس كالموزا والمراول كالمراب

۱۰ واوُننگ امترین مصاعلم،لندن ، ۱۹۵۸ ۱- ۱۰ میرو می مهم ۱۹۹۹ بنام : دُکلس باک، مدیر ممکنت در دفترخادج دولت مشتیک، لفت ۱-۱-۱۵۵ ۱۱ ویرونگلسس ۱

سابق یوگوسلادید عطاقی ایرستیا برزگودینا " کامالیدادر امنی کامورت حال کے بارے بی آپ کی تعمیل د پورٹ پر آپ کاشکرید ، آپ اس سلستان کا بیزی مراحظ اور دیگیرو توں پر جو مقطف خاکرات سے بخوبی واقت ہی اور آپ کور می ایسی طوع معلق ہے کہ ال مراحث کی روحی میں ملک کا لیدی صورت نے جو پالیسی طری می الٹ میں کسی تبدیل کی مزودت نہیں ہے، اس پالیسی کے شکات مندوج ذیل تھے :

ا۔ ہم بوسنیا ہوئے گودیتا کے سلمانوں کوسلح کونے پانہیں بجادی اسلم کی تربیت و پینے کے سی ہو گرام پر اب پامیستقبل میں مثغتی نہیں ہوسکتے ۔

مل الماس علاقے میں اسلوی سپلائی پر ما گذاؤام مقدہ کی پابندی کو نافذ کر نے اود اس مقعد کے کے طاقت
استمال کرنے کی دگرام کی مقال کرتے دہیں تھی ہمیں معلوم ہے کہ وہائن ہود میں اور بلغاریہ کلون سے سربیا کو اسلم اللہ ہماں اور جری ، آسٹر پلیا ، سلوہ بنیا مقی کروئی کو دہیا ہوں کا وہ اسلام کی دیاست ) کر وشیا ئی اور جری ، آسٹر پلیا ، سلوہ بنیا مقل کروئی کو دہیا ہود ہم اقتام مقدہ کی طرف سے ما گذکر دہ پابندی پرچول کو انے کوشش کو ایک کے ساتھ انسان کی بیاب نا ہوں کے بادھ کا موسلامی علک یا اسلام گردہ کی کوشش کا مواب ما ہوں کہ ہوں ہوں کہ کہ ہم اسلام کی کوشش کا مواب نا ہوں کے ۔ کی کوشش کا مواب نا ہوں کے ۔ کی کوشش کا مواب نا ہوں کے ۔

بمفانيميم مقيم آبادى بربهادے واخلى سلامتى كے محكد كوكرى نظر دكھنى جا معا \_

سابق يركوسلاديدي جب تكرمورت حال فيرتين بيمين اس بات كاخاص فيال د كمنا بوكاكركوى اسلامی کمک مغرب کی اس متفتر پالیسی کی مخالفت ذکر سکے، ترکی پر کجود خاص نظرد کھنے کھے ودت ہے۔ وانسسس اودی نمانش امن غدائرات کوجاری رکھنے کی حزورت ہے ، یکل اس وقت تک جا ری دمناجا میں جبتک کہ ہوسنیا ہرزیگو دیتا كاليك أ زاودياست كم بطودخا تمدز جوجائ اوداس كى أبادى كوابى زمين سيمل طور برمثان دياجائ، جوسكة بسكرد اليكفت پالسی مسوی مورمگری آب سے اور بالسی سازا دارے ایونی او ،اورسلے فراسزکو زوردے کرکہتا ہوں کریم رسل بالٹیکس " رصيتى سياست ، م جستقبل بي ايك تحكم بورب كيك لازى عص الخلاقى نظام ميسائى تهذي اقدار ، يرقائم م، اور دمناچاہئے۔ میں آپ کویہ تنا نا صروری سمحتا ہوں کرشمالی امریکی اور یورپ کی نمام حکومتیں اس پالیسی چمل بسراہی، لهذاہم اس خطین مسلم آبادی کو بچانے کے لئے کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے اور نہی اسلحہ بہما ندیا بندی کوختم ہونے دیں گے مغرب ين مقيم مسلانون كويم يه با ودكراد يناجا سية بين كدامنهن في عالمى نظام "كى منا لعنت نهين كرنى جاسية نيز بم ان بريج المن كردينا جا بيتين كرم نام نهاد مسلم يحومتون ك بحس وبيملى كيوجر سه دنيا كى كوئى لما قت بوسنيا مرف كووينا كوتبا بى سے منہیں بچاسکتی ، امبیں پھی معلوم ہوجا ماجا ہے کہ وہ پندرہ جنوری ۹۳ ع کے اسلامی کا نفرنس کے منعوبوں پڑھل کرانے کے ا بل نہیں ہیں ابذاوہ ابنا معدہ إدرانهیں كرسكيں كے، انہیں يعى اجى طرح سجد لينا جا سے كداكر مغرب ف سلاف كو كالفك كونى كوستش ذكى قوكونى دوسرا أنهين بجاسك بهران بريمي وامنح كردينا جاجة إلى كران يس بهارى مخالفت كادرابي بے کیونکر ہم بی ان کی حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔

میں پیجان ہوں کراس سلدیں آپ کے اصراسات میرے اور وزیر دفاع کے اصراسات سے میل نہیں کھاتے 
ہاکہ کاموقف اتنا واضح اور دو اُوک نہیں ہے، اس لئے ہیں جا ہتا ہوں کہ بار بینٹ ہیں ہارے موقف ہیں ہم آہنگی پائی 
جائے اور ہم تحوالنیا ل ہوں موام می اس کو موس کریں ، اس کا مزودت ہوں ہی مسوس ہوتی ہے کر سابق و ذیرا عظم سزادگیوٹ 
میریوں کی خالفت کو بی میری میں میرے کو موت کے تام ادکان کا بینز کے فیصلوں کی پابندی اور اس کا احرام کریں گئے۔

(مهدوه "دعوت" دیل، ۱۰ پرگت ۱۹۹۳ )

## خيالت كالمصحدث

و مشهود وانتفوه البيدي كاقل مي انسان كرجيه خيالات م تيمي وه ويسابي بن ما آ مياس ليانسان كومية بال وما من خيالات د كمنها بي معلى في المرنفيات كابي م ادريد والتي تجريد ومثابه مك كموني برمي كوي الري به كر يقيدا النان كغيالات كالمسك دل، ولم فران جها وصف وتدادس برمبت بى كرا ويين الربوت به الركس ك خيالات منى اور تخري بوية ي أواس كاسنى الرويريور دمن وصاع اورب وصحت برضرور برما بداس كرمكس مى كي في الله منهت اورتعيري و و تواس كامنت اورتعير الرول ودماغ اورتندوي بريم اب مايك مثال معاس كو توضع لوں سمجھ كرمسدايك منعى اورتخر بى شئ مع اگركى كر دل دوماغ بى صدادربغس بوتا تواولاس كرمسدكر في ينيع اسدكوكونى فايروحاصل نبس بتنااء وندجي فسودكا كوئى نقصان موتاب البتراس ماسدكور نقعان فرود جبين إثرتا يكرده وسدك أكسي آب مي تودمت استام اليف وتمن كغمي العكى موكل نبي يرتا العرع مالم موزن ماس اود فکرم دم گیرے دیتی ہے وہ بھی بھی ذہی جسمانی اور فٹری طور پرسر ورا دوب کا چلکا فرد کو فسوس نہیں کرتا، جیپڈ متنکر مغدم دمنطب ديريشان دستام، ادران تهام بيزون كالثرال مالداس كول درماغ ادرم دمست بريزيا بي. وه الى فكردفر مل كعلة كعلة إى محت بربادكرية اب ادريم دبى ، مكرى ودجماى طود برضعيف ونا وال بوجالا بي فيكن اس كمقابط مي جودل ودماغ صداور بغض سيفالي مو، دومروب كتيس بريم اورقبت مواورة بن دماغ مبت خيال كا محمر والساتيني ميدم ذمن ومكرى تناؤس أناد بوتام وه كومرتس كالماجكاه بوتام ادريس وبى ومكرى تناؤ يم أناك ادرمروردل كالتبت الراس كامحت بربرت باليه وكول ك لين دالم بمعنى لفظ م ي يفكم جليتنا ويع دودم ويفودا ويعسعت السعصار

. و و و تعقیقت آنگی کی و بنیت اور خیالات کا از برا عواست جسم دوم ست پر پُرتا ہے اور پر پُرتا کا گریز ہوتا ہے گارکوئی جنگا بعلاادر مست منتخص اس خیال اور دسم می مبتلا موجل کرده بیار م تو اس کا واتعی بیار موجاناتیاس سے من اودا كراس كريك كوئ بياد أدى يقين كريك ده تنداست بودما ب توييع الونسي كرده تنداست بوجلة يالله الدونيت كالما المريز الزين ول فيطالوا ل تمس بي الكاد كركت بداى ك ابري نعنيات كادا عُرب كم

جامع سلّفید مرکزی دارالعلوم بنارس میں سعودی ناظم الامور کی تعریب اوری

تل جامعد في معزز مهان كى خەدىت بىر سياس نامە بيش كياجس بىر موصوت فى معزز مهانوں كى تشريعت أودى بەر ، بعد شکریا داگرتے ہوئے اسے جامعہا دواہل جامعہ کے لئے باہٹ سعادت قراد دیا ۔اسی المرح موموث نے جامعہ اور المت سعوديد عربيك ماين قديم كرد و دابط كاتذكره كم تم موف سعوديد عربيك المددون على وبرون طك كوسى نواى سطح بردين أنعليى درفابى خدمات برردشن والى ادران غرمعولى ادرب متال خدمات برمكومت سعودياور ام دونوں كوفواج تحيين بيش كيا . جامعه كى سركرميوں ادراس كے منتف شعبه جات كاتعاد ف كواتے مو ي مومون نے یہ تو تع ظامری کرجامعہ اورسودیہ عربیہ کے درسیان تعلقات کوکسی لیک ناحیہ میں مصور مذکر کے دین وہنیدہ کی يا دبراي وسيع دعيق دوابط قائم مون جابي ج تعليم وثقافت سميت مخلف ميدانون كوميط اورشاط مودا -

سهاس نامه کے بعدمعزومهان نے ماخرین سے خطاب کیا بوصوف نے اپنی نبیات برنوی والمینان کاالمبار رتے ہوئے اسے اپنے لئے باویٹ سعادت قرار دیا جملکت سعودیہ عربیہ کی اسلامی وانسانی خدمات کواس کا دبنی خربینہ الادية بوئ بتلياكه دوحيقت الترتعالي م سيكام لدب بمادى ديثيت مون سبب كى ب الترتعالى ابن ن بندوں سے جوچاہے فعدست ہے ، چنا پنہ قرآن کی حفاظت کے سلسلمیں اس نے دعدہ کیا ہے ، انا منعسن نزلنا الذكووانا ليد لعسافطون " اس وعاده كاتعاني كالموبرة (آن كريم كي ميح اوده له ترين لمبات برخ میں غیرسلوں کے باتھوں انجام پادی ہے۔ اسی شمن میں موصوت نے اسانی تادیخ کو قابل انتخار قراد و یقہو کے ودسابق يس مندوستاني عادى دين وعلى خدمات كوسراسة موية انبي خراع تحيين بيش كيا اورموجوده وووم فاتف ملاکے اندون تعت اسلای جامات کے ذریعہ انجام دی جانے والی اسلای فلمان کا تکی مخترز کرہ کیا بلاکٹیم افقد د ماع سنواز تزمو فال كدين على كساتدسات على مديده سيج استفاده كابيست سع الكاه كيا-

مومون کے اس مخفر طرحام خطاب کے بعد صدر مترم کی دعاؤں برتقری کے افتقام کا اعلان کیاگیا تقرب کے عدم عززمهان في ذمه دادان باسعب ساته ماسه كالعير وترقى ادر منتعت تعليى وثقاظى امور برتبادا وخيال كمت الاسطاية بعض مفيدة من مشودون سے نواذا . اور ۵ ا بحت من ميں بغرف د الى مغزز مهافل كا وفلاير بعد ، التي ما الم المواع كم ف ك جامع الفيرك ندروالان واسا تذها ورمرسيوس التي ك نعدوالان Edward French

( د. د. من . مبادکودی )

انقاب: مرستقرسلن استانعامدلملنیر

### باب الفتاوك

المعوالى : كيافرات بي كلاسة ين كلاسة ين ومغنيان شرع شين اس سنادي كرم نده بس برنع فرض ميدوده المحلفة المحافظة المحافظة المحافرة المحافظة ا

التعاق المت ما المت الما المرائد الما المرائد المرائد

الناكيور

المجلواهية الخداديدين عدام ملك الادام بنافق كافتن ب فكري بهك وت كساته الم المنكائي م رافق عن به ديكن تنقد دين بالواد ومعترضة لكاساته بخدان ودول كم معتلده وترق وفي الأكر نه ك لي مغرض ماسكتي ميه الذائر كنز ديك مغرج كامعا طرع وسريما مفاقع كالمجاني المرافع سے منع کیاگیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آئیت: وعلی الناس حج البیت من استطاع إلیه صبیلاً ، اپنے عموم واطاق کے اعتبار سے مرد لواورت سب کوشائل ہے۔

مانظ ابن جمرف الدراية فى تخريج احاديث الهداية من مستدبز الرك والرسي مدين القل كرب عن ابن عباس ان رسول الله عليه وسلم قال لا تج إمر أة الاومع ما عدم فقال سجل يا نبى المنه الى اكتتبت فى غذوة كذا وامر أنى حاجة قال الجع فحج معها ـ

الن روايت كنقل كرن كبعدما فظ لكفته إلى: واخرجه الدادقطنى بنصوه واسناده معييج هدف العسميدي من هذا الرجه بلفظ لا مسافر الهرأة الاعع ذي محرم، وروى الطبيرا في عن المي المامة دفعه لا يحل لامرأة مسلمة الن تج الاسع ندج اوذي محرم وفيه اباله بين الي عيايش وهرم بتروك وأخرجه المداد قطنى من وجهد آخرين حوه بلفظ لا تسباف را عياية و تحج الا ومعها نعجها وفيه جابرالح يعنى واصل المحديث بالمنهى عن المنهم والله والمنهم والله والمنهم والله والله والمنهم والله والله والمنهم والله والله والله والمنهم والله وال

کتبه نذیرا مدرحانی بیمنیتعده مشتله

#### بمارى نظرس

ادد ابرامیم مغلیل بوگئے ابوابستری مانظ مدائیکم گونڈوی جو طی کڑیں ۲۳ صفات برائے مفت تقییم جمیزانشیان جعنڈا گڑکیل د تونیبال برافیصل بریس مئو ایدوانعی پریس مئو

نام کتاب نام کولت مغمات تجمت ناشر معلیع سسن لهاون

ذیرتبعره کتاب کے مولف جناب مافظ برالی مامس شنگرگری نے تعیف و تابیعن کی، دنیای اس تعیف کے فدیعہ تعام مکھا بھرگا اس کتاب نے قادین کے دلول ہیں جو تا پنجھوٹری ہے اس نے موصوف کو لیک حلقہ میں بھینیت ہوا و معرف کو دیا ہے مرکز اس کتاب کے فدیعہ معرف کو لیک حلقہ میں بھینیت ہوا و معرف کو دیا ہے مرکز اس کا معلقہ دا تعد بمولفت نے کتاب وسنت ہا وادی فیزی فردی فردی میں ہوں اور خراج میں اور دیا اس ماجو کی مرکز اور تاریخ کی مرکز اور تاریخ کی مرکز اور تاریخ کی مرکز کا کتاب وسنت ہے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کا مولوں کی مرکز کا کہ مولوں کے مولوں کا مولوں کا مولوں کی مرکز کا مولوں کو مولوں کا مولوں کو مولوں کو مولوں کا مولوں کی مولوں کا مو

(地)

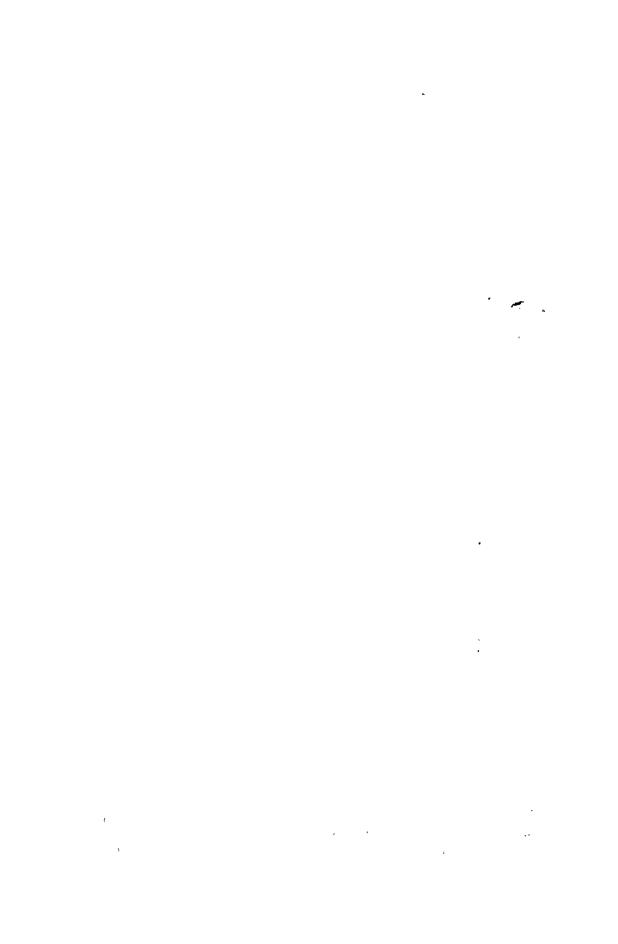

#### MOHADDIS

THE ISLAMIC CULTURAL & LITERARY MONTHLY MAGAZINE

Phone: 91 - 542 - 320958 | 322116 Fax: 91 - 542 - 323980

## مرس افته (بارن) في مازه ترون بين كرين ا

كيااقليم زرك شاعت المالا

صوفيا كى مربون مرتب ؟

تالیک غازی عزیر

نبت: ۱۰۰ Rs. 45

مکتبه سلفیه ، ریواری تالاب ، وارانسی

Published by: Abdul Auwal Ansari, on behalf of Darut-Talcef Was-Tarjams B. 18/1 G. Reori Talab, Varanasi. Edited by: A. W. Hijazi. Printed at Salafia Press. Varanasi.

